

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



فیضان مکرنیک کینیان من مرروزی مرع 8173630 8-0333

#### جمله حقوق محفوظ مين

نام کت ب قالم معرک تصنیف قطیف معنیف قالم معنیف قالم معنیف قالم معنیف قالم معنیف قالم قالم قالم قالم قالم قالم کارت معنی معنیف معنیف

#### ملنے کے پتے

کتب فاندام احمد رضا دربار مارکیث لا بهور، مکتبد قا دربی سلم کما بوی الفتی پلیکیشنز و الفتی پلیکیشنز ، کرمانواله بک شاپ ، چشتی کتب خانه ، دارالعلم پلیکیشنز ، فورید رضویی پلیکیشنز ، نشان منزل دارلنور مراطمتنقیم پلیکیشنز (دربار مارکیث لا بهور) ، مکتبه البلسشت کمه منظر لا بهور ، مکتبه البلسشت کمه منظر لا بهور ، مکتبه الفرقان کتبه شخیم الاسلام گوجرانواله ، مکتبه نظامیه ، جامعه نظامیه بی پوره شیخو پوره ، مکتبه جلالیه صراطمتنقیم ، رضا بک شاپ مجرات ، مکتبه رضائ مصطف کمتبه جلالیه صراطمتنقیم ، رضا بک شاپ مجرات ، مکتبه رضائ مصطف فیضان مدینه کها دیان ، مکتبه الله می کمتبه ویشن و شیم بی کارپوریشن مکتبه الله می امر رضارا و لیندی مکتبه امام احمد رضارا و لیندی مکتبه او بیور به مکتبه ویسه ویورو و مکتبه او بیور بی مکتبه وی به به ویور





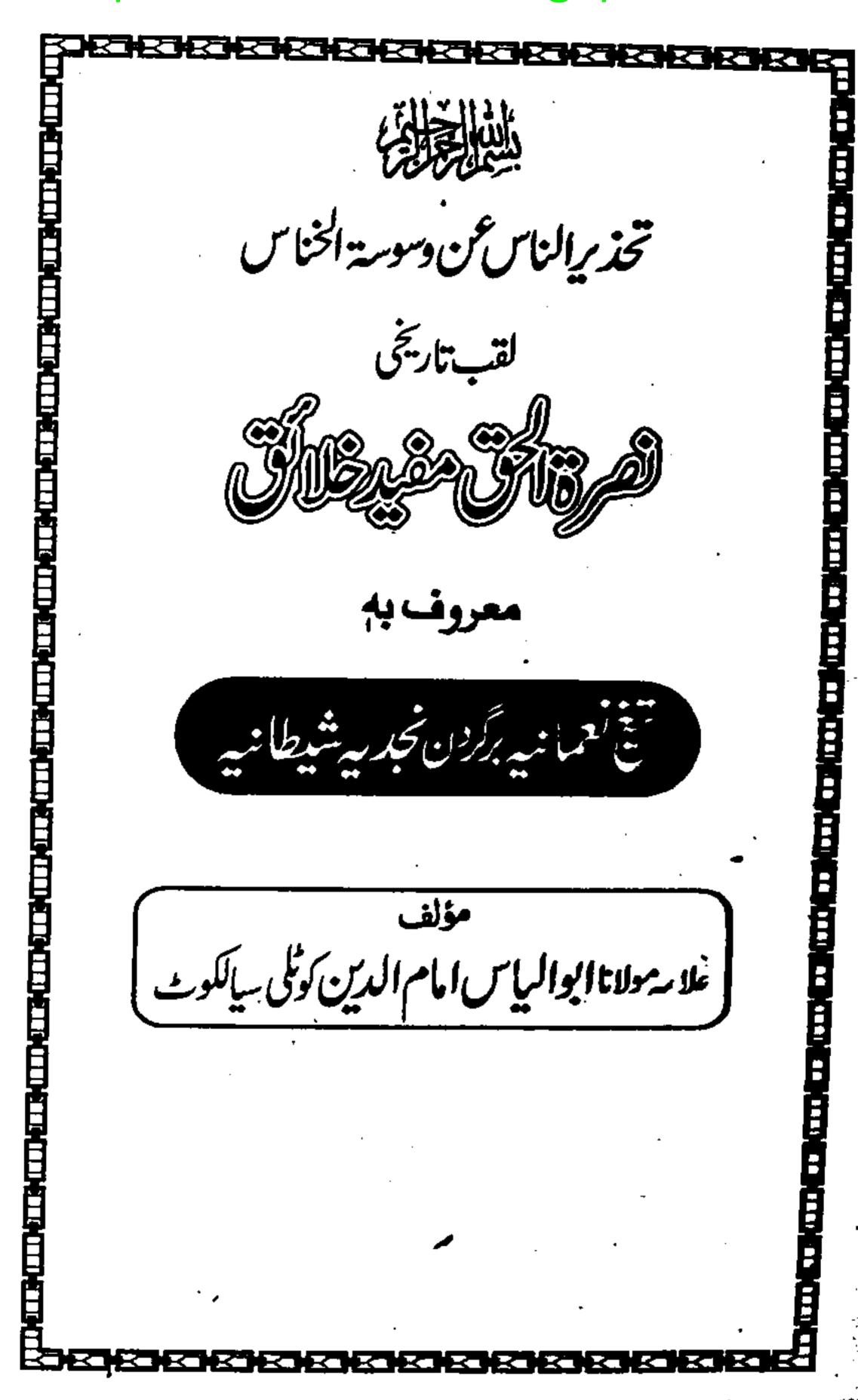



https://ataunnabi.blo ابرنجرالیاس،ام الدین خنی قادری

|  | 类集 | THE STATE OF THE S | فهرست |  | 类型 |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|

| ۸           | حمدباري تعالى                      |
|-------------|------------------------------------|
| <b>1</b> •  | نعت رسول مقبول                     |
| Ir          | مغت جاريار                         |
| الم         | سببتالف                            |
| IY          | يتحلونه عاما ويحرمونه عاما         |
| <b>r</b> •  | حديث ابو ۾ ريه کا ترجمه            |
| rı          | ومابييك كندي عقائده حاشيه          |
| ro          | وبإبيون سيرك معاملات               |
| ro          | غيرمقلدول يهائكاح كرنا             |
| ra          | فاكده                              |
| <b>1"</b> + | فقنجى حديثءاما مطظم كااختيار       |
| <b>17</b>   | تغليد كي مواحديث يرحمل نبيس موسكما |
| P+          | مخالقب المغبو م احاویث             |
| ۵۲          | علم غيب ني صلى الله عليه وسلم      |
| ۵۳          | من دون الله كى تشريح ، حاشيه       |
| ρΥ          | علم غيب كى دليل اول                |
| •           |                                    |

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الوجمرالياس امام الدين حتى قادري نصرة الحق مفيدخلائق علم غيب كى دليل دوم، دليل سوم 62 علم غیب کی دلیل جہارم 42 علم غيب کي دليل: پنجم AL اعتراض، جواب YY علم غيب كي دليل تشخيم 42 علم غيب كي دليل جفتم 42 حضور کا ہر جگہ جاضرنا ظر ہونا' جاشیہ 4 جن آینوں میں علم غیب کی تفی ہے ان کامفہوم ۷٣ مقوله وبالي ءالجواب 40 جملها نبياء كمعجزات حضوركوحاصل يتضءحاشيه آيت لوكنت اعلم الغيب كامعني ومفهوم وه فوت ہو گئے اب تصرف نہیں کر سکتے علم غيب كى دليل مشتم علم غيب كي دليل نهم علم غيب كي دليل دہم ۸۵ علم غيب كي دليل ياز دہم 14 علم غيب كي دليل دواز دنهم 91 حضور کے علم غیب کامنکر کا فرہے

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

علم غيب كي دليل سيزوجم

| *****          | عروا <i>ن ميرها</i> ن                     |
|----------------|-------------------------------------------|
| í• <b>△</b>    | وماارسلناك الارحمة للعالمين               |
| J+Y            | نماز میں السلام علیک ایہاالنبی کی مختیق   |
| HY             | نماز میں نی کوحاضرجاتو!                   |
| lle.           | نماز کی نبیت زبان سے ، حاشیہ              |
| 110            | جونماز کے معنی نہ جانے اس کی نماز تاقص ہے |
| IIΔ            | عبارت بعوبإلى كاترجمه                     |
| II4            | حضورعليه الصلاة والسلام برجكه حاضرين      |
| 111            | ملك الموت كى قدرت                         |
| 119            | انبياء كابعدا نقال جلنا بحرنا             |
| المحادا ،      | تماز ش خطاب آپ کا خاصہ ہے                 |
| ira            | دربیان آسانی بوقت موت                     |
| Ira            | قريب الموت كوياسين سنانے كانتم            |
| 112            | اسقاطميت                                  |
| 119            | ايثارسلمان                                |
| 11 <b>**</b> • | میت کی طرف سے صدقہ کرنا                   |
| ira            | حله کا شوت قرآن سے                        |
| IT'Y           | حدیث اور حیلہ                             |
| 1124 • ,       | زگوة اور حیله<br>"                        |
| 1172           | فقراما مجراوردومستلے                      |

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| ابومحمدالياس امام الدين حنى قادري | نفرة الحق مغيد خلائق                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| ابه)<br>مها                       | میت کے ساتھ غلہ لے جانا                     |
| 10%                               | طريقهاسقاط                                  |
| IMA                               | سنفني لكصنا                                 |
| IAT.                              | بدعت كس كو كهتية بين؟                       |
| IOA                               | بيت زينت الأسلام                            |
| , 1A•                             | بریس عقل و دانش بهایدگریست                  |
| 141                               | عالم كوزكوة درست ها كرچنى ہو                |
| 14                                | اطاعت پراجرت جائز ہے                        |
| IZA                               | بروز تیج چنوں پرکلمه طبیب پڑھنا             |
| IAM.                              | ذكرلا البالا الله                           |
| 114                               | مدین میں سے لئے ذکر                         |
| ایت ۱۸۸                           | گنام گارمیت کوثواب کلمه سے نجات کی حک       |
| 191                               | ا یک بندر کی کہانی                          |
| IPY                               | وسيله نجات                                  |
| بين، حاشيه ١٩٩٣                   | نبي صلى الله عليه وسلم اعمال امت يعدوا قفة  |
| 194                               | حضور زنده ہیں اس کی عجیب دلیل محاشیہ        |
| 19/                               | وليوں كى قبر برجانا                         |
| 191                               | وہاں دعا ما نگنا جلد قبول ہوتی ہے معہ حاشیہ |
| <b>***</b>                        | نتيجه، جمع بعدظهركاتكم                      |

- 10

تعرة الحق مغيدخلائق (7) ابوجم الياس امام الدين حنى قادري قبروالول سينااميدمونا كفاركاكام بء حاشيه فتايت 112 غیرمقلدوں کے پیچھے نماز جائز نہیں MIN . تقریظات 247 مولا تامحمشريف كونلي لوماران أرحمه اللدتعالي 24 مولانا ني بخش حلوا کی رحمها لثدتعالي بهوسوم مولانا نورالحن رحمه الله تعالى 220 وبإبيول سنه بابت ظهر جمعه بطور مناظره سوال ، حاشيه ٢٣٧ الل حديثول سيروالات 277

8

ابومحدالياس امام الدين حفى قادري

نصرة الحق مفيدخلائق



## بسم اللدالرحمن الرحيم



### حمربارى تعالى

الله واحد خالق مالك كالل قدرت والا یانی اویر تقش بنائے الی صنعت والا اليي طاقت اس دي بعايو! بن متحيار بنائے تالے جری چر بائے اس نوں چھ نہ لا ئے کئی اے جیاباں دے وجے اوہ تضرف اینا کروا واه مالک رازق سادًا، خالق جن و بشروا کو ن کو تی جو الی صنعت کر دکھلائے بھا تی جوم بن ہتھیاروں بن ہتھ لایوں شئے بنا وے کا تی به خاصه خاص خدا دا بھایو! ہور نہ کو ئی جا تے منكر اس دا كافر ظاهر هو يا زور دگھانے يم متعين بمي بمركر بها يو! قدرت اوس ايهائي بن والد دے پیدا کردا بیٹا یاک الی بن والد دے پیدا ہوئے حضرت عیسی سلے جاتو! طاقت این الله دی حکمت اوس پچیانو! اوس طافت ہے بس نہ کیتی اس تھیں ورج و مکلائی

/https://ataurinabi.blogspot.com/بری https://ataurinabi.blogspot.com/

اس نوں بن میں عرض کراں تا جانے سب لو کا ٹی ماں نہ ہو وے و باپ بی ہو وے تال بھی پیدا کردا االله كبريام اس سيد دا صاحب شان قدر دا حضرت حواس و میمو بھائیو! ما س نہ اس دی کائی آدم وچول پيدا موئي قدرت رب دکھائي ا س تقیں ہو رعائب دیکھو!قدرت یا ک البی کی کر اللہ پیدا کردا اسانوں خبر نہ کائی بابخوں ماں بیو پیدا کرکے بھی اس جا دکھلایا حضرت آدم في دے ول ويھو! ميں نبيں جھوٹھ الايا قیامت دے دن مجی اوہ پیدا کر سکدا ہے بھائی اس تھیں مکر ہو وے نہ کوئی کھائے خوف الہی ہے اوہ قادر اس کل تے بھی ہے کے حشر دہاڑے جا امام وینا! میں تینوں بختیا اگ نہ ساڑے ابيا قادر قدرت والا واحد اوه اکھوواے۔ کی مقدرہے اس بندے دا حماوس آکھ ساوے ل هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْآرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ (ياره) ع إِنْهَا آمُرُهُ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٣٢٠) سِ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غَلَامٌ ولَهُ يَمُسَسْنِي بَشِر ولَهُ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ الخ (١٢)

1 إبار الوحد الياس امام الدين منفى قادرى

نصرة الحق مفيدخلائق

٣ هُوَالَّذِى خَلَقَكُمُ مِّنُ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجْعَلَ مِنْهَازَوُجَهَا (ب٩) ٤ لَقَدُخَلَقُنَاالْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَامِسْنُونِ (ب١٩)

نعت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم

لكھ صلوتاں اتے سلاماں باك محمد تائيں جس نے اپنی امت نول بخشاناں روز جزائیں حضرت نبی محمدا رب وڈا شان بنایا ناں جس کے وے نے آدم وا جا معاف قصور کرایا برکت نور محمدی رب ابراهیم کے بچایا اگ چخه دی شندی کیتی صحیح سلامت آیا ہے سی پیٹ جھی دے اندریوٹس نی پیارا حرمت باک نی صاحب دی اوس بایاچهکارا سی جدحضرت نوح دے وسیلے ایڈطوفان جوآیا اوس تھیں محبوبے دی خاطرنوح نوں رب بیایا جد حضرت ابراهیم بینے نوں ذریح کرن نوں وھائے رب دنیہ بھیج طفیل ہی دے اساعیل بچائے یعقوب نی نواغم دے اندرمدت بہت وہانی باعث نی محمد دیے زب سلیا یوسف جاتی . جد ابوب نی نول بمائیو! حکی سخت بیاری

جد ابوب نی نول بمائیو! حکی سخت بیاری خاطرنی محمد دے دور کیتی او ساری خاطر معثو تے دی موی نوں رب عاصادتا چېل گزال اوه عاصا لمان کدی نه کرن يتا حضرت عیسی وجہ پگوڑے گلاں کرن نہایت احمدیاروں الی طاقت کیتی رب عنایت سب تمیں نی محمد نوں رب دتا شان اُچیرا علم غيب سكملايااوسنول دور كيتا سب تحيرا تام محمد وا رب این تال دے تال رکھایا نزد اللهدے اس تحیں ودھ کے ہورپند نہ آیا كرال پيندجو نبيال وچول دسال غيب أس تاكيس وجس كلام اللهد المستعين ويموا كهيا برب سائين اس تعین خاص بتیجه ظاہر عقلال والے جانن عیمی علم نی نول ہے سی ہر دم شکر کماون

لَ عَنِ ابُنِ خَطَّابٍ أَنَّ آدَمَ لَاقَتَرَبَ الْخَطِيْتَةَ قَالَ يَارَبِ اَسُثَلُكَ بِحَقِ مُحَمَّدٍ لِمَاغَفَرُتَ لِي الخرواه الحاكم والبيهقي۔

ل تنقل من صلب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق وردت نار الخليل مكتتمانى صلبه انت كيف يتحرق؟

عن خزيم بن اوس خصائص جلد اول صفحه ٣٩ آيه وَمَاكَانَ

أير 12 الوجر الياس الم الدين في قادري

تصرة الحق مفيدخلائق

الله لِيُعَدِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمُ اس كَا تَدِينِ اظْهِرُن الشَّمس بِمَ المَ الدين عَلَى عنه الله لِين عَلى عنه سي الله لين عَلى عنه سي عَالِمُ الْعَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ دَسُولِ النَّ بِاره ٢٩ سي عَالِمُ الْعَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ دَسُولِ النَّ بِاره ٢٩ سي عَالِمُ الْعَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ دَسُولِ النَّ بِاره ٢٩ اللهُ الله مَن ارْتَضَى مِنْ دَسُولِ النَّ بِاره ٢٩ اللهُ اللهُ

درصفت جهاريار كبارضى التدتعالي عنهم

واه شان رسول سيح وا واه واه أسديال يارال سختی و تھی جان سممائی اوپر شاہ ابرارال جھوڑ گھر ایتقوں ہجرت کر کے نال رسول سدھائے مکہ چھوڑ مدینے پہنچے ورم کے درجے یائے صدیق عمر عثان علی ایه سابق ایمال والے رب ایناںتے راضی ہویاایہ اُس تے خوش حالے دور ایمانول ہویا اوہ جو مندا کے ایتال نول اليه لائق لعنت فعل ايمي جو كاليس دبن تنهال نول وچه کتاب هیعاندی محایو! نام معاتی آیا حضرت حن س روایت کیتی حضرت نے فرمایا ابو بكر ہے كن ميراتے عمر بجائے چشمال عثان میری ہے دل دی جکہ سے عمدہ قسمال سمجھو! ایے اصحاب عملائہ ہو ہے وجود رسولی اوہ رسول خدا دے سے رب دے اوہ معبولی جس دی بایت فی الله صاحب اید ارشاد سائے

https://ataunnabi.blogspot.com/ نعرة الق منييطان

> سب ممناہ معاف تیرے جو اکلے پیچھلے آئے ثابت ہو یا بتیجہ اس تھیں مجھن علماں والے نال رسول خدا دے ابیہ وی بخشے جا ون والے يس انصاف كرو! ائه شيعو! ديكهو!شان اصحأبال جيكر بن بمى منو تابيل دوزخ لو عذابال یارب رحمت بھیج انہاں۔تے ہردم کیل نہارال آل اتے اصحاباں سیمنال تالے تابعدارال ہور ابو حنیفہ مالک شافعی احمد حنبل نالے وين ني جنال روش كيبا دكه قضة جالے مور پير پيرال شيخ عبد القادرجوبين ولي البي كالل جهال ولايت انمز دولت حشمت ياكي مور ماں پیو بہناں بھائی میرے خویش قبیلہ سارا سمعنال تائیں بخشیں رہا جنت کریں اتارا

م عن الحسن بن على كرم الله وجهه قال: قال رسول الله عَلَيْ إِنَ أَبَا بَكُم مُنْ فِلَة الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَنَ ابَا بَكُم مُنْ فِلَة السّمُع وَإِنَّ عُمَرَ مِنِي بِمَنْ فِلَةِ الْبَصَرِوَ إِنَّ عُنْمَانَ بِمَنْ فِلَة الْبَصَرِوَ إِنَّ عُنْمَانَ بِمَنْ فِلَة النّهُ وَإِنَّ عُمْرَ مِنِي يَمنُ فِلَة الْبَصَرِوَ إِنَّ عُنْمَانَ بِمَنْ فِلَة النّه اللّه الله الله النّه النّه

تملىش

عن عبد الله الله خطيب قال: النبى صلى الله وسلم رَاى أَبَا وَكُورَوَعُمَرَ فَقَالَ: هَلَانِ السَّمُعُ وَالْبَصَرُ.

تصرة الحق مفيدخلائق

عن ابن عباس والخطيب عن جابروابو يعلى: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَبُو بَكُرو عُمَرُ مِنِي بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِمِنَ الرَّأْسِ.

اخرج ابو داوو دفى الحلية برواية عيون الاخبار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أبا بكر منى بمنزلة السمع وان عمر منى بمنزلة البصر وان عثمان منى بمنزلة البصر وان عثمان منى بمنزلة الفواد كذافى تحقيق المنا ن صفحه ۱۱.

عثمان منى بمنزلة الفواد كذافى تحقيق المنا ن صفحه ۱۱.

### سببتاليف

وجہ کتاب بناون دی میں یاراں نوں مجھاوال اجکل حالت لوکاں دیکھی ،کی بیان سناوں ایسی لوکاں کھل کیتی ہے نہ کج دین پابندی رل بہندے ایہ وچہ گراہاں حالت لیبناں مندی نال وہابیاں رل کے بہندے ساتھ جنازے جاندے ملاں وہابی نوں بھی سد بن ہج کرنیاز پکاندے ہے ملاں وہابی نوں بھی سد بن ہج کرنیاز پکاندے ایسی اس نو سکولی گئے جیو نکر ہو یا قانی ہے کر کو کی دوبارہ آ بھے پھر آگوں اوہ کہندا ہے کر کو کی دوبارہ آ بھے پھر آگوں اوہ کہندا ہی ہے ضل شرک دابھائی میں نہ اس قل وہندا خاص کلام اللہ دی پڑھے نوں جو شرک بناوے خاص کلام اللہ دی پڑھے نوں جو شرک بناوے

ابومحمرالياس امام الدين حنفي قاوري

لعرة إلى مغيد ظائق

كون كو كى جو اليه تأكيل مسلم أكد ساوك مجر بھی لوگ نہ مندائجھن حجٹ اوستوں لے آون ااسنوں کمر بٹھلاکے سمے چنگ مندے ہے اکھواون جیکر ای میت ہو وے ہووے تال وہائی کچہ نہ کمڑوے نال امیت دے الی کرن شتانی اوس وبایی دی خاطر پھر اوہ ناہ اسقاط کراون غله بييه وتدن كارن سيت ال تمين شرماون بعضيال حنفيال بمائيال نول جدابيه كل أتحى جائے تسين كتارا كرو اينال تحيس بيغيبر فرماع وي اکوں دمین جواب اسال نوں ہین قریبی ساڈے اید کل کدی نه برگز مووے رہے دور دوراؤے ابیہ بمی کل اینائدی جھوٹی عمل خلاف دسیوے جو کچہ لکم دکھائے عاجزاوہ خلا ف نہ تھیوے ہے کر سمے قرابت والے دیے تھر ہووے شادی اوت جاون جا كي جاكي دين مبارك بادي ہے کر اوصلاح نہ چھن یاکجہ بولی مارن التحے رمنائزت تاہیں ول وچہ ہے جارن مسلساس وسطے نال غصے دے پھر او تھر نول آون بالكل أوه نه متن ركز بماويسية مناون

16 ابوهرالياس امام الدين حقى قادرى

نصرة الحق مفيدخلائق

بلکہ گر والے سب جاکے منت اونہاں کردے معا فی منکن تے ہتھ جوڑن نالے بابوں پھڑونے اگوں ایہ گل آگوں ایہ گل آگون بھایو!اساں نہ ہرگزجاناں بلکہ عمر ساری دے وچہ اس دے گھروچہ قدم نہ پانال اپنی عزت کارن بھائیو! قطع رقم واکر وے بھانویں کتنے مسئلے وسوکناں تے ہتھ دھردے اوشے ایہ گل مول نہ آگھن بین قربی ساڈے اسیں ایناتھیں نہ چھٹ سکتے رہٹے دور دور اڈے بیشک اوناں اتے آبت ہے صادق آئی بیارہویں وچہ رکوعے یارے وسویں دیکھو بھائی

# يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا باره (١٠ اركوع ١١)

بعضے کافر ایسے سبوں وچہ ہمراہی جادن جیر ھے کدی حلال بناندے کدی حرام بناون ورو خدا تھیں اہل ایمانوں مید افعال ہناؤ عمل کماؤ چنگ چنگیرے باغ بہاراں پاؤ ہے کہ ایم گل آکھے کو تی بعد معاف رنجوری اوڑک راضی ہوکہ جا ئے نہ کریئے مغروری اوڑک راضی ہوکہ جا ئے نہ کریئے مغروری اس دی بابت بھی جس کرناعرض تساؤے اگے

Click For More Books

/https://ataunnabi.blogspot.com قرة الإسمالية بين في قادري قرة الإسمالية بين في قادري

> اویتے کل کرو تسیں پھر ایتھے مار کیوں وکے كدى تبال نه ابيه كل آكل ابي قصور كماؤ مشرك كافر حنفيال تائيل بردم ين بناؤ نالے تنی خدا دے اور ایہ الزام لگاؤ سرجبوك خدا تحيل منكر أكحو عرش اوير بثطلاؤ تال على المال نبست ويو ياك حبيب خدا نول ایسیاس بندیان اویر الله دونان کرے سزا نون! یاک نی وے روضے اور جال شرک بتاؤ کے مرکئے حضرت کے مٹی ہو گئے لوکال نال زلاؤ وچہ نمازے حضرت سندا کے خیال جو آیا محوتے 🔥 وحکراں نالوں برتساں ایہ آ کھ سایا عورت تال جماع و كرن داكري خيال جو بندا خلل نماز نه جانو برگز ایبا مذہب گندا تے وا سے خیال جوآ وے وطی عورت تھیں برتر جانو خوف خدا نہ آوے بہت عقیدے ہیں تباؤے بوے بھراؤ گندے تحور ے ایتھے لکھ وکھاواں مندیاں وچوں مندے باقی ایے حاکر لکھاں ویکھ بیان امامت ﴿ جوكو في بيج ايتال تعين اس داره سي وين سلامت

نصرة الحق مفيدخلائق

يبتاب إلى كت خزر كدهم دا مور حيوان تماى یاک بناون اس وے تاکیں بخس شرکین جزامی لوہو الے جاری ہے کر ہووے کے حیوانے بھاویں کتے سور وا ہووے یاک بتا ون وانے صرف حیض دے لوہو نوں ایہ نجس بتا تدے ہمائی ہور شراب دی بابت آگن نجس نہ ہوتدا کائی مو ئے سالے ہوئے جانورے دایرنی محوشت چڑا . اسنوں بھی ا<sub>نیہ</sub> یاک بتاون ایبا تمہب محمرا سود سمال لینا جائز آگن سمجھ نہ بے شعوراں باجوں سونا جاندی گندی گندم جوتے تمک تحورال ہتھ تے باہاں نالے پنیاں آگن بین الی حالانکہ ہے رب فرمایا میری مثل نہ کائی حضرت ۱۵ تالول شيطان نول اينهال بهت بزرگ بتايا ابن نون غایب جانب والا منن رب محولایا ني دي بابت آکن اس نول علم غيب وا تابي ال شیطان نوں کیا ہے نص تھیں تابت فتوی کفر تدایں 1 میں ایہ خاص معلوم کیا ہے ایباں وہایاں تا کمی تسیں نہ مندا سمجھو ہر گز بھادیں دین ایڈائیں النهال بابت خاص رسول اللهنة تحكم سايا

https://ataunnabi.blogspot.com/ العرقان مغيرظان

ابو ہریں کرے روایت مسلم دے وچہ آیا

عن ابى هريرة قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم:

يَكُونُ فِي آخَرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَانُتُونَكُمُ مِنَ الْآحَادِيُثِ
بِمَالَمُ تَسُمَعُوا آنْتُمُ وَلَا آبَاتُكُمُ فَإِيَّاهُمُ لَا يُضِلُّونَكُمُ وَلَا يُفْتِنُونَكُمُ رواه مسلم
يعنى آخر زمان عين جموث دجال مول كم تمهار عياس وه حديثين
لا تميل محنم في من محول عن منها رعبان وادان بي ان سے بجواوران كوايئ

لائیں کے نہم نے میں ہوں گی نہمارے باپ دادانے پس ان سے بچواوران کواپنے سے بچواوران کواپنے سے بچواوران کواپنے سے بچاؤ تا کہ مہیں گمراہ نہ کریں نہ فتنہ میں ڈالیں۔

اس میں شک نہیں کہ آخیرز ماند حضرت سے غیب تھا جس کاعلم آپ کو حاصل تھا۔امام الدین عفی عنہ

و کیمو! امام الدین ۔ کے ساتھ غلہ وغیرہ لیجائے کا آ مے مستقل باب لکھا گیا ہے وہاں و کیمو! امام الدین ۔

ع قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَزُوجَلَّ اخْتَارَلِى أَصْحَابِى وَاصَهَادِى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَزُومٌ يُنَقِصُونَهُمُ وَ أَصْحَابِى وَاصَهَادِى وَاللهُ عَلَيْهِمُ وَلَا تُعَدِّهِمُ قَوْمٌ لَيُنَقِصُونَهُمُ وَلَا تُواكِلُوهُمُ وَلَا تُعَلِيمُ وَلَا تُعَلَّمُ وَلَا تُعَلِيمُ وَلَا تُعْلِيمُ وَلِيمُ وَلَا تُعْلِيمُ وَلِي مُعْلِيمُ وَلِي اللهُ وَلَا تُعْلِيمُ وَلَا تُعْلِيمُ وَلَا تُعْلِيمُ وَلِي مُ وَلَا تُعْلِيمُ وَلِي مُعْلِيمُ وَلِي مُنْ اللهُ وَاللَّهُ مُ وَلَا تُعْلِيمُ وَاللَّهُ وَلَا تُعْلِيمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِمُ وَلِيمُ وَلِي مُعْلِيمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلَا تُعْلِيمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِمُ وَاعْلِمُ وَلِمُ وَاللَّهُ مِلِمُ وَلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ واعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعُومُ وَاعْلِمُ واعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِ

س تقوية الايمان صغير مصنفه الماعيل س تقوية الايمان صغيره ١٣١١ ه مترجم قرآن وحيد الزيمان صغيره الكرس المستقيم الايمان صغيره الايمان صغيره الايمان صغيره الايمان صغيره الايمان صغيره الديمان صغيره المستقيم سغيره الديمان صغيره الديم المستقيم الديم المستقيم المستقيم الديم الديم المستقيم الديم الديم الديم الديم الديم الديم المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم الديم المستقيم المستقيم

نفرة الحق مفيد ظلائق في المركم المام الدمن على قادري

ال روضة الندية في ١٠٠ في روضة الندية في الزياد من الا برار من الدية الندية في الندية في الندية النايمان من الدية النايمان من الندية في النايمان من الندية في النايمان من الندية في النايمان من الندية في النايمان من النايمان ال

۱۸ بیر بات پوشیده نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق گستاخی کرنے والامومن نہیں ،خدائے ذوالجلال فرما تاہے:

يَـحُلِفُونَ بِاللهِمَاقَالُوا وَلَقَدُقَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِوَ كَفَرُو الْعُلَامِهِمُ

### حديث ابو ہر رہ کا پنجا بی ترجمہ

https://ataumnabi.blogspot.com/ تعرقان مغیرطان بروزالیاس ام الدین فی قادری

أَحُدَاثُ الْاسْنَانِ سُفَهَا أُلاعُلام يَقُولُونَ مِنُ خَيْرِ قَولِ الْبَرِيَّةِ يَقُرَءُ وَنَ الْقُرُآنَ لايُسجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ يَسُرُقُونَ مِنَ الدِيْنِ كَمَايَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمْيَةِ، الحديث رواه البخارى باب قتال الخوارج ومسلم

روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایا:

لکلے گی آخرز مانے ایک قوم کم س کم عقل زبان زوہوگا ان کے قال قال رسول اللہ، پڑھیں محقر آن کو ان کے حلق سے نیچے نداتر ہے گا، بھا گیس کے دین سے جیسے تیر بھا گیا ہے شکار سے (مشکوة)

ایہ حدیث بخاری مسلم دے وچہ آئی بھائی حضرت نبی رسول اللہ پیشین گوئی فرمائی ایمی قوم اک نظے اخیر زمانے عمر اونہاندی کونہ ہووے ہوون گھٹ سیانے قال رسول اللہ اوہ منہ تھیں ہردم آگس بھائی لیمی اوہ بغیر حدیثوں کرن کلام نہ کی بھاویں پڑھن کلام البی سنگھ بیٹھ نہ باہے بھاویں پڑھن کلام البی سنگھ بیٹھ نہ باہے پورے دل تھیں مومن ناہیں پڑھیا کم نہ ویں دین دے وچوں ایبا نسن جیوں کر تیر مانوں وہابیاں اوتے صادق آ دے ایہ حدیث نشانوں مور حدیث سناواں جو کچھ تھم نبی فرمایا

نصرة الحق مفيدخلائق

اس فرقد دى بابت ويكفو من نبيس جموث الايا

عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ فِيُكُمُ قَوُمٌ تَحْقِرُونَ صَلَوَاتِكُمُ مَعَ صَلَوَاتِهِمُ وَصِيَامَكُمُ مَعَ صِيَامِهِمُ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَمَلِهِمُ وَيَقُرَءُ وَنَ الْقُرُآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ رواه البخارى باب قتال الخوارج ١٢)

لعنى سيدنا ابوسعيدرضى الله تعالى عنه فرماتے بين

سنامين في رسول الله على الله عليه وسلم عن كرآب في مايا:

سایں سے روں اللہ میں ایک ایک قوم نظے گی کہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر جانو
گے اور ان کے روز وں کے سامنے اپنے موان کے ملائے میں ایک استے اپنے عمل کے سامنے اپنے عمل کے دوز وں کو اور ان کے عمل کے سامنے اپنے عمل کو حقیر جانو گے ، وہ پڑھیں گے قرآن کو اس طرح کے ان کے حلق سے ندا تر سے گا یعنی نہو تھیں گے در ان کے یعنی منافقوں کا قرآن پڑھنا یا نماز روزہ کا پابند ہونا ایسا ہوگا کہ سے مسلمان اس کے مقالے میں اپنے اعمال کو تقیر ہجھیں گے۔

ابغور کیجے اور ایمانا فرمائے! کے فرقہ غیر مقلدین اس صدیت کے ہورے مصداق ہیں یانہیں جہاں مقلد نماز پڑھتے ہوں سے اگر کوئی غیر مقلد وہاں آجائے گاتو مقلدین بھائی اس کونماز پڑھتے و کیے کرضرور دل میں خیال کریں سے کہ اس کی نماز کے مقالدین بھائی اس کونماز تو بالکل نکمی اور نامقبول ہے۔

پس چاہئے کہ ہرمسلمان خصوصا مقلدین کو کہ ان کے اعمال کی طرف دیکھ کر اپنے سے دین جائے کہ ہرمسلمان خصوصا مقلدین کو کہ ان کے اعمال کی طرف دیکھ کے اپنے سے دین سے جو عین اتباع محمصلی الله علیہ وسلم ہے پیسل نہ جائے ۔خداسب مسلمانوں کواس فرقہ ہے بیجائے! آجن!

ابوجمرانياس امام ألعد مين حنفي قادري

وچه بخاری ابو سعیدون انج روایت آئی مين سنياخودني التدهين اس وجد شك نه كائي یاک زبانوں خاص انہاںنے ایدکل آکھ سائی نکلے کی اک قوم جو پڑھن نمازاں نال صفائی و مکھ نماز انہاں دی نوں تسیں جرت دے وج آؤ آ کھو ساڈیاں بین نمازاں بہت حقیر بھراؤ روزے تے نمازاں ہور جوعمل انہاں دے سارے ساؤے ایس حساب نہ چنگے رب نہ مول پیارے مونبول يرهن قرآن تے ول وج اثر نه اوس وا كائى مم طرح باجھ ایمانوں یاون دوزخ کلوں رہائی وہابیاں وسلے دیکھو کمیاں پڑھن نمازاں سارے کیول نہ سیجھتے ہین ایہوئی دینوں رہے کنارے بیشک ایبو قوم ہے جس دی دی نبی نشانی حاسية مومن كرن استهال تعين ايمان دى جمهاني جيكر ايدكل نه كو كي من پھر اوه يند ساوے كيرها فرقه الين حديثون جس ير صادق أوي بركزنه كو كى فرقه ليه ياجه اينال دے يارا بہت ہے ادب ایہ فرقہ اس تھیں کرہو! دور کنارا عيم عيران في عبد القادر اك حديث لياون

نصرة الحق مفيدخلائق

اک سو خاص چرانوے صفحے غینہ دے وج باون

عَنُ أنّس أنَّ الله اختار فِي وَاخْتَار لِي أَصْحَابِي فَجَعَلَهُمُ أَنْصَارِى وَ جَعَلَهُمُ أَنْصَارِى وَ اللهُ اخْتَار فِي وَافَّهُمُ اللهُ اخْتَار فِي وَافَّهُمُ اللهُ الْخَلَا جَعَلَهُمُ الصَّهَارِي وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُنَقِّصُونَهُمُ اللهَ فَلا تَصَلُّوا مَعَهُمُ اللهَ فَلا تُصَلُّوا مَعَهُمُ اللهَ فَلا تُصَلُّوا مَعَهُمُ اللهَ فَلا تُصَلُّوا مَعَهُمُ اللهَ فَلا تُصَلُّوا عَلَيهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ حَلَّتِ اللَّعْنَةُ كَذَا فَى الحَام -

لعنى فرمايا آل حضرت صلى الله عليه وسلم نے:

پند کیااللہ نے محص کواور پیند کئے واسطے میرے اصحاب۔

يس كيان كوسسرال اور مدد گارمير \_\_

جلدی ہوں گے آخر زمانے میں ایسے لوگ جونسبت نقصان کی کریں گے

طرف صحابہ کے۔

آگاه بو!

نهكهانا!

نہ بینا ساتھان کے!

نہ نکاح کروساتھان کے!

اورنه تمازير هوساتهان ك!

اور ندجنازه برعوان كااور بوسكة وهمور دلعنت ك-

فاكده فرقد وبإبيا بمح صروراس مصداق بي كيول كدية حضرت عمركوبسب

ا قامت ہیں رکعت تر اوت کے بدعتی کہتے ہیں۔

حضر ت انس روایت کیتی پینمبر نے فرمایا

28

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ ابوندالیان آمالاین کی قادری

اخیر زمانے قوم اک نکلے یاراں نوں سمجمایا اوہ عیب لگاون اصحاباں نوں ایہ نشان ایہائی تال انہاں دے کھانا چینا تساں نہ ہرگز بھائی تال انہاں دے کھانا چینا تساں نہ ہرگز بھائی تال انہاں دیا ساک نہ کرناایہ ہے وڈی خرابی نماز جنازہ کدی نہ پڑھئے جیکر مرے وہائی لعنت دے اے لائق ہوئے اس وچہ شک نہ کوئی جیز ھا کرے پہیز انہاں تھیں مومن ہووے سوئی شیعہ نہ ہب تھیں بھی بچنا سانوں لازم آیا شیعہ نہ ہب تھیں بھی بچنا سانوں لازم آیا حضرت علی روایت کیتی پیغیر نے فربایا

قَالَ قَوْمٌ سَيَاتِى مِنُ بَعُدِى يُقَالُ لَهُمُ الرِّفُضَةُ فَإِنُ اَدُرَ كُتَهُمُ فَاقْتُلُهُمُ فَإِنَّهُمُ مُشُرِكُونَ قَالَ: قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِمَاالُعَلَامَةُ فِيهِمُ قَالَ: يُطُعُنُونَكَ بِمَا لَيُسَ فِيُكَ وَيُطُعِنُونَ عَلَى السَّلَفِ، دارقطني۔

يعى حضرت على سے روايت ہے كه فرمايار سول خدا الليك نے:

بعدمیرے ایک قوم جلدتر ظاہر ہوگی کہ اُن کا نام رافضی ہوگا پس جو پاوے نو ان کونو قتل کران کو کہ و مشرک ہیں۔

حضرت علی نے کہا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! (علیہ کے) کیا علامت ہے ان کی؟ فرمایا کہ برحادیں کے اور زیادہ کریں سے وہ تو میں اس چیز کو کہ نہیں ہے وہ تھے میں اور طعن کریں مے وہ سلف پر۔

تصرة الحق مفيدخلائق

# وفي غيرمقلدول كے ساتھ نكاح كرنا

ایک سدید حنفیداری کا نکاح غیرمقلدوبانی سے ممنوع اور گناہ ہے ان کے عقائدكفريه بين كتاب "جامع الشواهدفي اخراج الوهابيين عن المساجد،، میں دیکھوشاہ عبدالعزیزنے اپنی تفسیر میں لکھاہے:

ہرکہ بابدعتیاں انس ودوسی بیدا کندنو زایمان وحلاوت آ ں از وے بر کیرند۔ اورطحاوی حاشیہ در مختار میں ہے

من كان خارجا من هذه المذاهب الاربعةفي ذالك الزمان فهو من اهل البدعةوالنارم

یعنی جو جاروں ندہبوں سے باہر ہووہ بدعی ہےان کے ساتھ نکاح کرنامی ز ناہےند کدنکاح کیوں کہ کافرسے نکاح سی تہیں۔

وَلَا تَرُكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوْافَتَمَسَّكُمُ النَّارُ اور نه میلان رکھو! ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا کہ تہیں آ گ

🗶 پس بیا یک اونی زیادتی شیعه کی که حضرت امیر کوتمام صحابه بلکه تمام پیغیبرول که پر سوائے پینمبر آخر الزمال کے فضیلت وینے ہیں کی ضرور شیعہ اس حدیث کے

> بعد میر ے اک قوم آوے کی رافطی اوہ کہاوے ملن جدوں تے ہیں از انہاں نوں بہت اوہ شرک کماوے

/https://ataunnabi.blogspot.com/ قىرةائق مغيدخانق قىرةائق مغيدخانق

کی پیچان انہاں دی حضرت علی نے عرض گذاری

کہیا نبی رسول اللہ نے سن تول جان پیاری

ودھ سناون اوس چیز نول جودچہ تیرے تاہیں

ملف دے اوپرطعن کرن اوہ دوزخ لین سزائیں

فیملہ خاص علی دا دسال مت کھے سمجھے آوے

منی ترانوے نبح بلاغت و کھے جیس دل بھادے

وميهلك في صنفان محب مفرط يذهب به الحب الى غير الحق ومبغض مفرط يذهب به البغض الى غير الحق وخير الناس في حال النمط الاومط فالزموه والزموالسواد الاعظم فان يد الله ولى الجماعة واياكم و النفرقة فان الشاذمن الناس للشيطان كماان الشاذمن الغنم للذئب الامن دعى الى هذاالشعار فاقتلوه ولوكان تحت عمامتى هذه ـ

ترجمہ بمیرے بارے میں دوفریق ہلاکت میں پڑیں گے میری محبت میں غلو

کرنے والاجس کو بیر محبت راہ راست سے دور کر دے اور میری عداوت میں افراط

کرنے والا جس کو بیرعداوت جن سے ہٹادے اور میرے بارہ میں وہی لوگ خوشحال

مول مے جواوسط درجہ پر ہیں آئیس میں ال رہنا جا ہے اور بڑی جماعت عامہ سلمین کو

نہ چھوڈ تا جا ہے بڑی جماعت پر خدا کافضل شامل ہوتا ہے۔

تفرقے سے بچے رہو! کیوں کہ جوفریق جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ شیطان کا شکار ہوتا ہے جیسا کہ ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری کو بھیڑیا لے جاتا ہے خبردار جو تصمیں جماعت سے الگ ہونے کی ہدایت کرے اسے تل کردواگر چہری

28

ابوجمرالياس امام الدين خفى قادري

لصرة الحق مفيدخلائق

دستار کے نیچے ہو۔

فائده

ریشیعہ وسی کے درمیان ناطق فیصلہ ہے اس براپنا جھکڑاختم کرنا جائے جو اوگ علاء کی اتباع کا دعوی کرتے ہیں ان کولا ذم ہے کہ اس فیصلہ کو ما نیس اہل سنت کے عقائد برجير بيں كيوں كەاوسط درجه والاعقيده ابلسنت كابى بـ اوربس-له و مجھوکتاب العلل ميسيعوں کي معتبر کتاب ہے امام الدين عفي عنه مع آج کل قبل کرنے کی اجازت نہیں کیوں کہ حاکم وفت کی انتباع واجب ہے۔ ا۔ دو ٹولے او مارے جاس علی نے اے فرمایا نال محبت وے اک جس نے میرا قدر ووحایا دوجا جس نے وشمن مینوں جاتا قدر گھٹایا جو وچہ اوسط رہے دوہاں تھیں بیٹک حق اُس پایا بدی جماعت نال راو اونہاں ایہ بھی ہے قرمایا جہدارے کلا اوہ پھر شیطال دے ہتھ آیا جیونکر اجر وچوں بری جیری کرے کنارا بینک ہنھ جھیاڑے آوے بائے نہ چھنکارا جیرواتیاں الگ موون دی کرے ہدایت جانو! اوسے ویلے مار دیو! تسیس وحمن اوس پچھانو! لائق شيعه نهب واليال من تحكم على دا

https://ataunnabi.blogspot.com/ نعرة الى مندخلانی نعرة الن مندخلانی الله من ا

پکڑن اوسط درجہ والا فیصلہ عجب ولی وا بے فرمان علی دا ہووے جو ایہ منیں تاہیں دوہیں جہانی سیا کواتا دوزخ لئے سزائیں دوہیں جہانی سیا کواتا دوزخ لئے سزائیں سیا کواتا دوزخ لئے سزائیں سیعہ لوگ اصحاب ملاشہ کو برا کہتے ہیں اور شیخین رضی اللہ تعالی عہما کو برا کہتے ہیں اور شیخین رضی اللہ تعالی عہما کو برا کہنے والے بر کفر کا فتوی ہے۔

فى البحرعن الجوهرة صغر باللشهيدمن سب الشيخين اوطعن فيهماكفرولاتقبل توبته اخذالدبوسي وابوالليث وهو المختار للفتوى اتتهى وجزم به في الاشباه واثره المضف درمختار صفحه ٣٢٠

بعنی برالرائق میں بحوالہ جو ہر نیرہ شرح مخضر قدوری امام صدر شہید سے محقول ہے جو مخضر قدوری امام صدر شہید سے محقول ہے جو مخض حضرات شیخین کو برا کہے یا ان پرطعن کرے وہ کا فرہ اور بہی قول فتوی کے لئے مخار ہے ای پراشیاہ میں جزم کیا۔

کتب شیعہ وچہ رافضی شیعہ بابت ککھیا پایا کیوں ہے برا کہن اصحاباں کفر اس پاروں آیا نالے کہن قرآن ہی ناقص پورا رہیا نہ کائی عثان اسنوں ہے ناقص کیتا اصلی رہیا نہ کائی وچہ کتاب اصول کائی دے انج روایت آئی وکیمو صفحہ اٹھتی اسدا میں نہیں ولوں بنائی جعفر کہن قرآن اساؤے یاس ہے فاطمہ والا جعفر کہن قرآن داحرف نہ اک وچہ سہ چند ودھ نرالا

لفرة الحق مفيدخلائق

ایسیاں ہور قبانتاں بہتیاں وچہ ابیناں دے یارا ہے کر دساں عام بھی جیران ہوون کرن کنارا پر میں خوف طوالت پاروں چھوڑیا اسنوں بھائی مت چھواون مشکل ہوئے فر گلہ نہ کریو کائی

فقه بھی حدیث، امام اعظم کا اختیار

ٹابت کرنااس بات کا کہ فقہ بھی صدیمت ہی ہے۔ اور امام صاحب نے اس کو کو سے اور امام صاحب نے اس کو کیوں اختیار کیااس کی وجہ۔

ندہب حنی سیا ساڈا فقہ نے عمل کمایے
الف شریعت ذرانہ کریے سدھے راہ ول جائے
فقہ فاص حدیث ایہائی اس وچہ شک نہ کوئی
جوکوئی اس تھیں مکر ہو وے جنت لحے نہ ڈھوئی
آیت اتے حدیث تھیں مسئلہ جو کجھ نکلے بارا
اس نوں علم فقہ دا کہندے نالے ثمرہ لے بھارا
اصحاب رسول اللہ دے اکثر اینویں آ ہے کردے
جوکوئی تھم رسولی پچھے مسئلے کر کے دسدے
جوکوئی تھم رسولی پچھے مسئلے کر کے دسدے
حضرت عاصم مع کے ضعی نوںکوئی حدیث سناؤ
حضرت عاصم مع کے ضعی نوںکوئی حدیث سناؤ
حضرت عاصم مع کے ضعی نوںکو گی حدیث سناؤ
حیث حدیث سنائی اوہناں مومن شک نہ لاؤ

https://ataunnabi.blogspot.com/ نعرة التى مغيرظاتى الدين عن قادرى البرحم الياس اما الدين عن قادرى

> وے جواب اوس تائیں معمی اینویں سنیا پیارے کیکن وچه روایت سالی کی اید نه برگز عادت كرسية المين رسول الله ول نبعت بهور اشارت بہت اصحاب رسول اللہ دے اینویں روایت کردے طرف رسول الله وی نبست کرینوں سے ڈردے آ کمن اوہ جو لفظ نی دے منہ تھیں نکلے آ ہے مت کو کی لفظ تغیر ہووے دوزخ وجہ نہ یائے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وجہ ازائے کہندے عبد الله بن مسعود على بور عمر جو فتوى ديندي اليه سب فتوى بين حديثال جو مرفوع كهاون مور بھی اس دے بہت دلائل اید کل شہ فرماون فآوے أنهال صحابال وے تھیں فقہ مرتب ہوئی جو کو تی فقہ تے عمل کرے پھر اہل صدیت ہے سوئی فقه دے مسکے بابت جو کوئی طلب دلیل کریدا مرامر اوه مجبول نکما اینوں جھکھاں مریندا جیموی طرف رسول اللددی نبست ہے س کردے اوہ میمی محت روایت کردے بہت خدا تھیں ڈر دے سفیال توری جو بڑے محدث ایہ فرماندے بھائی ہے کریئے اسی روایت اونویں جیوں کر سنیا ساہی

أَنْ عَلَى الوَحِر الياس الم الدين عَلَ قادري

لصرة الحق مفيدخلائق

نه کر سکتے اسیں روایت اک حدیث نی وی كيوس سيح بو يا ايه كبنا ايه حديث شفيع دى حضرت عائشه ابیه فرماون دمی آکھ سنائی ا باپ میرے صدیق اکبر نے اک کتاب سائی اسوچه است اکشمیال کیتیال بنج سو خاص حدیثال اک راتیں وا واقعہ ہے جو میں خود دیکھ رہی سال اتورتی یاہے برتن جیوں کر حال نجوری میں گھبرا کر پچھیا اونہاں دسو حال ضروری كياتسين آب بار ہوئے او ، اے رب وے مقبولى ياكو أي خبر برائي كينجي جس تصيل مو أي المولى ابا بكر صديق مورال نے مينول آ كھ سايا فجری اوه کتاب لیاوی تھم ایہو فرمایا میں اٹھ سورے بہت شتابی اوہ کتاب لیائی حجت اونہانے اوسے ویلے اگ استوں یا لا کی ۔ ل بقول بخاری قسطلانی شرح صفحه ۱۵ مطبوعه نولکشور ۱۲ سا داری شریف ۱۲ میں پھیا انہاں کیوں ساڑی ہے اُس دی وجہ سناؤ دسو مينون حال حقيقت خوب طرح ممجماؤ ا بر صدیق ہوراں نے ایہ جواب سایا يا اسناد روايت كرنيول بهتا خطر ه يايا

أن 33 ألم الدين حفى قادرى

تعرة التي مغير خلائق

شاید ہے میں کسے روای نول سیا سمجھیا ہودے اس دی میں روایت لکھی تے اوہ سے نہ ہووے بيك اوس تحين مجهيا ہوى جو ميں لكھ وكھايا تبعت كرني طرف رسول الله ول خطره آيا طرف نی دے نبت کرنی نہیں ہے خطریوں خالی تاكي ابو حنيفه بعابو! الله مصيبت جالي ایپو خاص وجہ ہے جس تھیں ابو صنیفہ ڈریا تأتيول ابو حنيفه بحايو! لي طريقه پيزيا جیکر میرے اس قول ۲۔ نوں منوں تسیں نہ بھائی حدیث مروجہ بھی دکھلاواں جو تسال منن آئی ونيا تحمي جال لدسدهايا ياك رسول سوبارا ایا بر صدیق خلیفه جویا رب دا پیارا يبلا خطبه جو كجم كهيا اوس خليفي يارا اليس جكه في ورج كرال عن من وا جاكي سارا یاراں اپنیاں تاکیں اس نے ایرگل آکھ سائی خوب توجه نال سنول ہور کرو خیال نہ کا کی یاکے فرق حدیثاں اعد بعد رسول سناسو می می اس اوکال دے وجہ بیشک فرق زیادہ یاسون ايم لائق هم تمانول مول نه كرو روايت

34

ہاں ہے کچے کوئی تسال تھیں ایہ کریو! ہمایت لينى وچه طلال حرامال كرو! تميزال بعالى يرهو! قرآن كفايت ايبو نال زبان صفائى جدول خليفي دويع والاعبد خلافت آما اس نے بھی اصحاباں تاکیں اک دن تھم سایا لوکاں تائیں کو فے اندر جاکر آکھ سناؤ یراهو! قرآن تے امر ضروری بورے کرو! مجراؤ تالے ایہ گل کی اصحاباں دے تاکیں صرف حدیثاں لوکاں تاکیں ہر گز لا نیو تاہیں ہور بیان کے نے پچھیا ابو ہرمیہ تائیں عهد عمر وچه تول حدیثال کهندا سیس یا تابی ابو ہریے کیا جو میں ایبا عمل کماندا دکھ اٹھاندا سختی یاندا نالے جایک کھاندا بهور روایت ابو برریه تھیں سننے وچہ آئی بعد خلافت عمر ولی نے نے ایہ گل فرمائی دسوتكم رسولي جيهزے متمجھو بہت ضروري باجه اینهال تقیس سو حدیثال کولول پیرو دوری سی بھی عثان خلینے والا راوی ذکر سناوے بہتا ذکر حدیثاں استوں مول بیند ند آوے

/https://ataunnabi.blogspot.com/ قىرة القى مغيرطانق قىرة القى مغيرطانق

بعض ضروری تحکمال باجھوں ہور پیند نہ لیاون عام روایت کرنے والے قید کرائے جاون عام روایت کرنے والے قید کرائے جاون المعلیہ وسلم دی خطرہ ہے اس لئے نبست کرنی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خطرہ ہے اس لئے نبست کرنی حجیوڑ دی۔

ع مین قرآن صدیث کا مطلب بیان کردینا اور رسول کی طرف نبست نه کرنی \_ سے مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ سے

بن مسعود ابو درداء ہور ابو مسعود بیارے بہت بیان حدیثاں کر کے ہو ئے قید وجارے بن مسعود حالاتكه راوى ببتا تابين بعائى مم روایت ہو کے اس نے ناں بھی قید اٹھائی حفرت عمر خلیفه تیجا خطبه وچه فرماوے آ کھے بہت روایت کرنی مینوں مول نہ بھاوے عام بیان حدیثال وے ول میرا ول نہ جاہندا ير مجبوري كارن آخر تموزا بوليا جاندا شبعی وؤے عالم فاضل ایس طرح فرماون سب محابه راویال تائیس ببتا برا بناون تالے کہندے ہے میں واقف مودا ایس زیانوں فرکر روایت کدیں نہ کروا ہر گز مول زیانوں طعمی جو سردار تمدنال قول اُنہاں دا ایہا

جبيرا شاغل وچه حديثان اوه قرآنون ربيا مور عمل واخوف نه مينول بايجه حديث روايت ایبو درد بیاری مینول جس دی نت شکایت اہل حدیثوں ہے رب مینوں لکڑی خشک بناعما يوه مهينے وجہ حمامے خوب طلایا جاندا سفیان توری جو بڑے محدث عالم فاصل بھائی کہندے یاجھ حدیث روایت عمل نہ مندا کائی المريخ والا مول نه مجم مرمايا اے یر شغل ایے دنیا والا اس وچہ شک نہ آیا ابو قادہ کرے روایت جو اصحاب نی وا کہندایاک رسول نبی دا ہے سی اسے عقیدہ ہے فرمان اید یاک نبی وا ایتھوں سنو! تجراؤ! تسيں نه ميرياں بہت حديثال لوكال باس لے بوجاؤ كر كي فخر معاوية على اكدن مجلس وچه فرمايا کے نہ درجہ قرب رسولی میرے وانگوں یایا عزت شرف حضوری جو کجھ میرے حصہ آیا ہور کے نے درجہ ایا مول نہ ہرگز یایا نال رسول ندا دے آہے ڈاہڑی الفت میری اے بریاک تی تھیں آئی کم روایت میری

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة القى مغيدظانق نفرة القى مغيدظانق

> و وايت كدين نه كيا باجول امر لاجاري ظاہریاطن یاک نی توں جند صدقوے واری اک دن عرض صحابه کیتی پیش رسول طرامی ديو! اجازت تال اسيل لكحي علم حديث تماى تجشی نه اجازت مُولے پاک رسول البی کہن کے کچھ لکھنے سندی حاجت تاہیں کائی عر حدیثال ککھنے کارن تال پھر عرض گذاری اک ماه استخاره کیا وجه جناب غفاری لکھنے کارن وقت صبح دے تاں تجویز بنائی اے یر خیال اک آیا دل وج کل سائی لعنی اید جو علمال والیال لکھ کتاب بتائی اس پر عمل کماون کیے حصور کتاب الہی ا داری شریف۔ یے تندی شریف۔ ایس سبول جلد ارادہ مڑکے جا بدلایا الكينے والا ولدے اندر فير خيال نہ آيا بن مسعودے معلم کیا بعضیاں لوکاں تاکیں ، ہے کھ لکھیا یاس انہاں دے محردے جائیں جائیں جو کھ لکھیا یاس انہاں دے فوڑا کھاڑ دہو سو كر شے خوب بدايت اونہال سخن عجيب كيتو سو

(38)

قرآن کاعامل ہے۔ امنہ

کہیا بعضیاں اہل کتاباں دے دِل آن سایا عالماںنے جو لکھیا ہے سی اس برعمل کمایا جھوڑ یاک کتاب لے خدا دی ہور کتاباں بنائی الين سبول اوبنال اوت آيا غضب اللي ابير سب خاس حديثال جو لكھ دكھاياں بھائيال روم شن ازر دیکھو! زمین تبور سنایال ديكهو! ابل ايمانول بمائيو جو ميل لكم دكمايا حدیث روایت کرنے والیاں کیڈا خطرہ آیا اس خطرے تھیں بیخے کارن ابو صنفے بھائی طرف رسول الله دی نبست کرنی چھڈی آبی ل يبلي مين لكه آيا مون كه فقه يومل كرنے والا قرآن حديث كا بى عامل ہے نه كه جو ہ ج کل حدیث مروجہ سے غیرمقلدین استنباط کرتے ہیں ۔اس پڑل کرنے والا بھی

# تقليد كيسوا حديث بركم لنبيس بوسكتا

ہور حدیثاں والا میں تینوں حال سناواں بھائی خوب توجہ نال سنو! تے سمجھو! نال صغائی نالے ایہ گل ثابت کر دکھلاواں تسال بھراؤ! لا غرب اے خود منکر بین حدیثاں خود آزماؤ!

https://ataunnabi.blogspot.com/ لىرة التى مغيدخلالق العرة التى مغيدخلالق

دیکھوتھم رسول الندنوںکوئی ضعیف بنائے ،

نالے کوئی صحیح بناندا کوئی غریب بنائے

بعضے کہن حسن اس تائیں مکر ہور بناون

کھیں متواتر کہن اس تائیں مرسل ہور سناون

کی کی کرال شار انہاں وا جو جو نام رکھاون

طالانکہ اوہ منڈھ حدیثے قول رسول سناون

سجھ حدیثاں دے منڈھ آوے قول نی وا یارا

اک حدیث تے عمل کماندے ووجیوں کرن کنارا

اک حدیث تے عمل کماندے ووجیوں کرن کنارا

عریث بیں اور حقیقت میں مکر صدیث بی اور حقیقت میں مکر

لَاتَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيُتًا فِيهِ كَلُبُ وَلَاتَصَاوِيْرُ رواه البخارى ـ لِاتَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلُبُ وَلَاتَصَاوِيْرُ رواه البخارى ـ يعنى فرمايا رسول الدُصلى الله عليه وسلم في:

داخل نہیں ہوتے فرشتے اس گھر میں جہاں کتا ہویا تصویریں ہوں۔ اب بتا ہے غیرمقلداس حدیث پڑمل کرتے ہیں یانہیں؟

ہرگزنہیں!ان کے گھرول میں اور صندوقوں میں اور جیبوں میں روپیے بیبہ موجودر ہے بیں اگر حدیث کے عامل بیں تو کیوں نہیں روپیے بیبہ پھینک دیے معلوم ہوا کہ جس حدیث سے ان کونقصان کہنچاس پھل نہیں کرتے ، نیز در حقیقت یہ حدیث کے معلوم کے منکر بیں کوئی مسلمان ان کے بھندے میں نہ آوے اور دین نہ گنواوے! امام اللہ من فقی عد۔

ابومحرالياس امام الدين حفى قادري

40

نصرة الحق مفيدخلائق

جَير ابي گل من نابي لکھ دکھاوال حالا آپ ہی ابی من جاون کے جاہیا رب نعالی ابو ہریرہ کرے روایت پنجبر فرایا کرے دخول جو نال عورت دی اس دا تھم سایا مخالف المفہوم احادیث

بھانویں اوس انزال نہ ہو و نے واجب عسل ایمائی ایہ حدیث بخاری مسلم دے وچہ آئی بھائی عن آبی سَعِیدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَاءُ

مِنَ الْمَاءِـ

ابوسعیدروایت کرتے ہیں:

فرمایارسول الله علی الله علیه وسلم نے: سوائے اس کے بیس پانی پانی ہے ہے ابور سعید روایت کیتی مسلم دے وچہ آئی واجب عسل انزال ہے ہووے کہ یا نی اللی واجب عسل انزال ہے ہووے کہ یا نی اللی اندال ہے ہووے کہ یا نی اللی ایر صدیث خلاف میلی دی جومی لکھ وکھائی

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اَک شخیں منگر ہون ضروری دوجی منن آئی عنی آئی عنی عنی آئی عنی منکر ہون ضروری دوجی منن آئی عَدَدُ اِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَذَا اُقِيْمَتِ الطَّلُوةُ فَلَا صَلُوةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ۔ الطَّلُوةُ فَلَا صَلُوةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ۔

رجمه ابوم روايت ب:

تخفیق فرمایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے: جس وقت اقامت کہی جائے نماز کی پس نہیں نماز ہوتی محرفرض۔

ابو حریرہ کرے روایت کہیا نبی البی جدوں اقامت کیتی جاوے ہووے نماز نہ کائی ایب بی حضرت آکھ سٹایا فرض ہو جاندی بھائی فاص حدیث ایہ ابن ماجہ دی جو میں لکھ دکھائی فاف اس دے ہے ابن ماجہ دی جو میں لکھ دکھائی فلاف اس دے ہے ابن ماجہ دچہ ہور حدیث اک آئی دکھائی دکھو جس نے دیکھی ہوے اس وچہ شک نہ کائی عند تھی تھی کے ان النبی صلّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَسَلّمَ یُصَلّی رُکُعَتینِ عِندَ

الْإِقَامَةِ (ابن ماجه)

حضرت على روايت كرنت بين:

حضرت نماز پڑھتے تھے دور کھت اقامت کے وقت (ابن ماجہ)
ابن ماجہ وچہ دیکھو بھائیو علی نے ایہ فرمایا
وقت اقامت دو رکعتاں پڑھ دے نی سایا
قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم:

42

ابومحمرالياس امام الدين حنفي قادري

نصرة الحق مغيدخلائق

يَقُطَعُ الطَّبِلُوةَ الْمَرُقَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلَبُ (رواه مسلم) فرمايارسول خداصلى التُدعليه وسلم ف:

قطع كرديتا بناز كوكذرنا عورت كا اور كدهااوركما كا (اس كوسلم نے

روایت کیا۔

حضرت عائشة فرماتی ہیں:

رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَإِنِّى عَلَى سَرِيْرِيَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ مُضْطَجِعَةُ النِّ

حضرت عائشة فرماتی بیں:

دیکها میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کونما زیڑھتے اس حالت میں کہ میں حاریا کی میں ان کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی رواہ ابنخاری۔

اک روایت و بوچہ حضرت بیرگل سنائی کا کھوتاعورت اگول سنائی دوسری موتاعورت اگول سنگھے نماز ندکا کی دوسری و چہروایت حضرت عائشہ ابیفر مایا بالکل قطع نہ ہووے ہرگز میں خودابیآ زمایا

عَنْ عَلِي قَالَ:

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى آثَرِ كُلِّ صَلُوةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكَعَتَيْنِ آلَاالُفَجُرِ وَالْعَصْرِ-

حضرت على رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

تحقیق رسول خدا پڑھتے تھے بعد ہرنماز کے دورکعت مگرنماز فجراورععرکے

https://ataunnabi.blogspot.com/
هرة التى مغيد ظائق

بعدنه يرصة ته (رواه ابوداؤر)

### خلاف اس کارپر صدیت ہے

عَنُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَانَى عَنُهَا قَالَتِ:

صَلُوتَانِ لَمُ يَتُرُكُهُمَارَسُولُ اللّهِصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فِى سَفَرٍوَّ لَاحَضَرٍ رَكَعَتَانِ قَبُلَ الصَّبُحِ وَرَكَعَتَانِ بَعُدَ الْعَصُرِ (روا ه مسلم وغيره)

ترجمه يعنى سيده عائشرضى الله تعالى عنهان كها:

دونمازیں بیں کہ ترک نہ کیارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پوشیدہ باعلانیہ سفر میں نہ حضر میں دور کعت آ مے صبح کے اور دور کعت بعد عصر کے۔

حضرت علی روایت کیتی ابو داؤد لیایا خاص بی دا فعل علی نے سانوں اید دکھلایا ہرفرضال دے چھول حضرت دودوسنتال پردھد ہے ججر تے ڈیکر بعد نہ پردھد نے بیٹک ناغہ کردے دوسری وچہ روایت حضرت عاکشہ اید فرماون ڈیکر پچھول دورکھتال کدی نہ نبی کھنجاون ویکر پچھول دورکھتال کدی نہ نبی کھنجاون

عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَسَلَّمَ اَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَامِمًا۔

مذيفه نے فرمايا:

44

ابوهم الباس الم مالدين عنى قادري

تصرة الحق مفيدخلائق

معنی رسول الله علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑے پر آئے ہیں بیشاب کیا حضور نے وہاں کھڑے ہوکر۔

#### خلافاسكا

عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ مَنُ حَدَّنَكُمُ إِنَّ النَّبِيِّ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَلِقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا فَاعِدًا (رواه احمد وترفرى ونسائى) ترجمہ:۔ حضرت عائشہ رضى اللہ تعالى عنها فرماتى تھيں:

جوف مدیث بیان کرے تم سے کہ استحضرت سلی للدعلیہ وسلم کھڑے ہوکر بیشاب کرتے تھے۔ سوتم اس کوسچانہ بھینا!

نہیں بیشاب کرتے تنے رسول اللہ علیہ کم بیٹھ کر۔ بول کھلو کے کہتا حضرت حذیفہ کرے روایت خلاف اس دے کھیں لوکال حضرت عائشہ کرن ہوایت

عَنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُـمّرَ قَالَ: سَمِعَتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَدُ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَدُ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَدُ النّبِيّ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرُقَةِ وَالدّارِ (رواه البخاري بالبهاء) يَعَدُ النّبُ عَمُ فَرَمًا تَ بِينَ :

#### خلاف اس کا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ الشُّومُ

48

https://ataunnabi-blogspot.com/ مرجان مغیرطانی مرجان مغیرطانی

فِی شَیْد فَفِی اللّارِ وَ الْمَرُقَةِ وَالْفَرُسِ (رواه البخاری باب الجہاد) کی ملی اللّه علیه وسلم نے فرمایا: اگر کسی چیز میں شومیت ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی محر بحورت بھوڑا۔

۔ طرہ یہ کدونوں صدیثوں کاراوی بھی ایک ہی ہے۔ امام الدین عفی عنہ۔
کھوڑے عورت کھر وچہ ہے شومیت نی سنایا
مدینہاں تنہاں وچہ شومیت دوم حدیثوں پایا
عی ابن عثام اِذَا زَنَا بِهَا لَا یَحُرُمُ عَلَیْهِ امْرَ تَدَا ۔ (رواہ البخاری)
بینی جوساس سے ذیاہ کرے زانی برعورت حرام نہیں ہوتی۔
بیعنی جوساس سے ذیاہ کرے زانی برعورت حرام نہیں ہوتی۔

#### خلاف اس کا

عَن ابْن عَبَّاسِ حَرُّمَهُ (رواه البخاري ب٢ جلد٢) ابن عباس فرماتے بین:

جوساس سے ذنا کر ساس پرعورت حرام ہوجاتی ہے۔
کیا ابن عباس ایسے فل سے کہ کی کوتو کہیں کہ یہ چیز حرام ہے کی کو کہیں کہ
حلال ہے؟ بخاری پرستوں کوسوچنا جا ہے کہ بخاری میں کہاں تک صحیح روایتیں ہیں اگر
مسب سے جی بی تو محابہ کو برا کہو! بخاری کوسچا۔ تف ایسے ند جب پر۔

این عباسول وچه بخاری تھیک روایت آئی مسس دے نال زنا کرے کوئی ران حرام نہ پائی مسس دے نال زنا کرے کوئی دن حرام نہ پائی مسلمے نام مسس نال جو بندہ دوم حدیثوں پایا

https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التى مفيدظائق مفيدظائق مفيدظائق مفيدظائق مفيدظائق مناورات المستراكة المستركة ا

ابوترالياس امام الدين تفقادري

اس دی رن حرام اوہدیتے الٹ میلی دا آیا ووتوی حدیثال ابن عباس روایت کردا دونوی وچه بخاری آیان دومان تھیں دل فردا اك نول عمد اچھڈیاں ڈاہڈ اخوف دیے وچہ آوے كر تقلير إلى بيس خونول بضل خدا فرماوم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضًّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَرَّةُمَرَّةً (رواه

البخاري\_

وهوتے تصے وضو کے اعضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مار۔

## خلاف اس کے بیرحد بیث ہے

عَنِ أَبِى زَيُدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُضَاهُ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ

(روًاه البخاري)

یعنی نی صلی الله علیه وسلم وضومیں دوزو بارا پنے اعضاء د**ھوئے**۔ ابن عياسول ني الله تغيس انج روايت آكي اك اك واردهوون وجهدوضواعضاء ني اللي دو جی وجه روایت دو دو دار ی لکها بایا دوجی انی زید تمیس جانو دونوس بخاری لیاما دسوكيدى منهے كيم ي حقد يكتسي مراو! جد تک نه تقلید کرو پر کیوی خلاصی یاو

https://ataunnabi.blogspot.com/ تعرق مغير طائق تعرق التي مغير طائق

عَنِ الْسَحَسَنِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحُجُومُ، رواه البخارى

لینی تجامت لینے والا اور تجامت کرنے والا دونوں کا روز وٹو ف جاتا ہے۔

### خلاف اس کاریرصدیث ہے

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم \* وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ رواه البخارى

بعیٰ تجامت لیارسول الله علیہ وسلم نے اس حالت میں کہ آپ احرام باعم سے ہوئے تصاور روزہ دار بھی تھے۔

روزہ من جائدا ہے جیروالئے تجامت آیا
اک وچہ من واہرگر ناہیں فعل نبی وا پایا
عَنُ عَلِی اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهِ عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْعَینُ وَکَاهُ السَّةِ فَمَنُ نَّامَ فَلَیْتَوَضَّا، ابن ماجة صفحه ۳۷
الْعَینُ وَکَاهُ السَّةِ فَمَنُ نَّامَ فَلَیْتَوَضَّا، ابن ماجة صفحه ۳۷
الْعَینُ آسکمیں بندھن ہیں دُرُکا پس جوسوجائے وضوکرے!
العنی آسکمیں بندھن ہیں دُرُکا پس جوسوجائے وضوکرے!
طلاف اس کے بیحدیث ہے۔

عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَعَنَّمُ عَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَعَنُّ عَنُم يَقُومُ فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّا (ابن ماجه صفحه ٣٦ قديمى كتب خانه محراجى)

نى ملى الله عليه وسلم سوت من اورخزائ لين كاركمر عدوية نماز يزعة

/https://ataunmabi.blogspot.com/ نفرة الق مفيرفلال

دوبارہ وضونہ کرتے۔

لَ لِاَنَّ لِلْعَامِى الْاقْتِدَاءُ بِالْفُقَهَاءِ لِعَدْمِ الْاِهْتِدَاءِ فِى حَقِّمُ اللَّهُ قَلَامُ الْاِهْتِدَاءِ فِى حَقِّمُ اللَّى مَعْرِفَةِ الْآحَادِيُثِ، مِمَارِي صَحْدًا \* ٣٠

بجنڈر وضو دا وجہ اک دے نیندر لکھیا ماما سوكر نبي نه وضو كيتا فعل نبي دا آيا وسو کیوں کر عمل کر ہو کہ بین معارض دونویں اک نے مل کریں ہے کرتے منکر دوجیوں ہوویں بین سیاه سته وچه ایسیال بهت حدیثال آیال جواک دو جی تھیں ہین مخالف کچھ میں لکھ وکھایاں ساريان اليتن كهدا جيكر بن دا دفتر محارا طور نمونے لکھ وکھایاں منصف کرے نتارا ہور بخاری مسلم وے وچہ ابن عباسوں آیا عرنبی دی بینیه/ ۲۵ برس دی مورتر بیشه/۱۳ سنایا اک وچه جمع نمازان تابت بن عذرون بن سنرول منع دوجی وجه س کر کوئی بچیا مول نه خطرول مو رحدیال بن بزارال جہال وچه تعارض ہے کراک حدیث پڑھوتے دوجی اوس معارض " ابوداؤ و تے ابن ملجہ تھیں ترفدی ہور نسائی وكهو وكهي باب انهال بدهے اس وجد شك نه كافي

اک وچه رفع بدین نه کرنے بابت حدیث لیاون باب دوج وچه میں حدیث الرفع دی لکھ و کھاون باب دوج وچه میں حدیث الدی بابت ذکر سناون اک وچه الجی بیم الله دی بابت ذکر سناون دوجی دیوچه بردهن لیوشدہ ایہ حدیث لیاون اکو چه مقتدیاں نو س فاتحہ بردهنی منع سناون دوجی دل وچه بردهنی فاتحہ بابت کر دکھلاون جرآ مین دی بابت تھیں اوہ خاص حدیث لیاون مولی ایک مناون بابت تھیں اوہ خاص حدیث لیاون مولی ایک من والے بھی اوہ جا حدیث سناون مولی ایک مناون مناون مولی ایک مناون مناون مولی ایک مناون مولی ایک مناون میں دولی ایک من والے بھی اوہ جا حدیث سناون

ہوں اس والے ہی اوہ جا حدیث ساون سینے اتے ہتھ کھن دا کھیں ثبوت رکھادن ہتھ وعنی دے بیٹھ کھن دل کھیں حدیث لیاون دس الل ایمانو ہمائیو! کس اے عمل کمایئے واڈھاخوف دل وچہ آ وے کس تھیں کھ بھوائی جیکر سانوں غیر مقلد ایہ محل ہے کھی کھی ہوائی صحیح حدیثاں عمل اساڈا چلتے راہ صفائی

ا بیمی آج کل لوگ خصوصا غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث بھی مثل قرآن کے ہیں کہ است میں موش کر آن مجید کے ہاں کے بابت میں عرض کرتا ہوں کہ ذما نہ نبوی سے لے کرآج تک قرآن مجید قوایک می جلاآ تا ہے اور قیامت تک چلا جائے گالیکن احادیث لاکھوں موضوع اور مفتر او بیں خودا الحدیث آج سے پہلے مان کھے ہیں جب حدیث یہی قرآن کی مثل مقتر او بیں خودا الحدیث آج سے پہلے مان کھے ہیں جب حدیث یہی قرآن کی مثل مقتی کیوں قرآن کی طرح ایک ہی طرح نہیں رہی۔

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة الحق مفيدخلائق نفرة الحق مفيدخلائق

ہرایک فرقہ کے پاس علیحدہ علیحدہ کیوں موجود ہے خفی ،اہل حدیث، شیعہ ،مرزائی وغیره ہرمذہب کی حدیث درج ہے حدیث کوشل قرآن قراردینا گویا نی کوخدا کہنا ہے یہ بات مسلمانوں میں مسلم ہے کہ قرآن شریف کا منکر قطعی کافر ہے اور حدیث مثل قرآن کے ہوئی تو اس کامنکر بھی کا فر ہوااور ہر فرقہ اپنی بی احادیث کو مانیا ہے اور اس پر اس کا ایمان دوسرے فرقہ کی حدیث کو ہرگزنہیں مانتا تو گویا اس طرح سب مسلمان احادیث کے منکر ہیں جو مثل قرآن کے ہے ہیں جہال میں کوئی میمی

اورالله تعالى فرما تاہے:

اگرتمام جن وانس جمع ہو کر قرآن کی مثل لا ناجا ہیں توں ہر گزنہ لا علیں سکے۔ اگریه حدیث بھی قرآن کے مثل تھی تو اللہ تعالی نے اس کا کیوں معارضہ نہیں جایا کہ لَا يَانُونَ بِمِثْلِهِ وَبِمِثُلِ مِثُلِهِ كِيول نه كَها لِعِن نه كُولَى قرآن كَى مثل لاست كااورنداس كى

اور حدیث قرآن کی مثل تھی تو اس کو قرآن کے عوض نماز میں کیوں نہیں پڑھر ليتے \_امام الدين عفي عند\_

> چېرد بال ہوون ضعیف احدیثال اس تے عمل نہ کریئے جمدوں می محدث آکون اس تے نقص نہ دھریے لعنی اس تے عمل اساڈاجس نوں سی بناون اس تے عمل نہ برگز کریئے جس واضعف وکھاون میں کہناں ہاں تابعدار رسولی کیوں اکھواؤ

https://ataunnabi.blogspot.com/, العروان مغيرطان

جد کہنے خاص محد ٹال دے تسیں تول رسول گواؤ

تقلید نوں مونہوں شرک بنا کے آپیں شرک کماؤ
حنفیاں تا کیں مشرک آکھورب تھیں نہ شراؤ
ضعیف حدیثاں نہیں سن لائق عمل کرندے یارا
پھر کوں درج ہویاں اوہ وچہ کتاباں کریں نتارا
ضعف انہاں آدامعلم کرکے پھر کیوں درج کرایاں
جھوٹھیاں سے نی حدیثاں روایت کرنیاں نع بتایاں

قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کُفَى بِالْمَرُءِ کِذَبًا اَنْ

رسول الشملى الله عليه وسلم في فرمايا:

مردکور چموٹھ کافی ہے کہ ہری حدیث کوبیان کرے، روایت کیامسلم نے۔
جموٹھ اس تھیں کی ودھ کے ہو ندا کہیا ہی الہی
حجمت حدیث روایت کردے جیوں اُس سیاساہی
اس تھیں خاص نتیجہ ظاہر ایہ ہوندا ہے بھائی
ضعیف حدیثاں لکھنے والیاں دوز ج جگہ پائی
منعف حدیثاں کھی بھائی کرو خیال ودھرا
ایہ محدثاں آبیں لکھیا عیب ند میرا تیرا
املی مطلب یہ ہے اس وا بن تعلیدوں بھائی
ہو وے نہ عمل حدیثاں اویر سمجھوا نال دانائی

ابوتحدالياس امام الدين فن قادري

52

نصرة الحق مفيدخلائق

بس كر بن امام الديناتوں رب تھيں منگ وعائيں آے اللہ توں مذہب حفی اوپر لوكال لائيں

مسلمكمغيب

علم غیب دی بابت میں اک نکته لکھ وکھاواں اس مسئلہ دی بابت شک جو ہے میں دور مثاواں

اسے بڑھ کرکیا تقلید ہوتی ہے کہ صدیث ملے اور اس میں لکھا ہوا یہی ہو کرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الخ ۔

تو پھرمحدثوں کے کیے ہواں کو چھوڑ دیا جائے وہ کہدیں میہ حدیث صنعیف ہے تو حجے ہان لینااوران کے قول کو بغیر دلیل مان لینا۔

جو بیان کرے ہمارے نام سے کوئی حدیث اور وہ گمان کرتا ہے کہ جموث

ہے۔ ایک وہ دوجھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔

اس مدیت سے بیمعلوم ہوگیا کہ جس مدیث میں ذرہ بجر بھی گمان ہو کہ بیہ جھوٹی ہے اس کو لکھنے یا دوسر ہے کوسنانے والا کا ذب ہے، کا ذب کا تھم سب کو یاد ہے اور ایک مسئلہ میں ایک حدیث میں کچھ ہے دوسری میں کچھ اور ایک سی ح وسری میں میکھ اور ایک سی ح وسری میں میکھاور ایک سی مسئلہ میں ایک حدیث میں میکھاور ایک سی مسئلہ میں ایک حدیث میں میکھاور ایک سی انگار نہ کیا صحیف اب ضرورضعیف کو جھوٹی تصور کر کے چھوڑ ا جائے گا ور نہ ان سے انگار نہ کیا

أُرِي الوحم الياس امام الدين حنى قادرى

لصرة الحق مفيدخلائق

جائے!

س قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُذِبُواعَلَى فَإِنَّهُ مَنُ كَذَبَ عَلَى يَلِجُ النَّارَ، رواه مسلم۔

رسول النَّدْ على الله عليه وملم نے فرمایا: نہجھوٹ بول میرے او بر پس تحقیق وہ مخض جوجھوٹ بو لے اوپر میرے داخل ہوگا وہ دوزخ میں (امام الدین عفی عنه) سواللدد کے علم غیب دا ہو ر نہ کو کی جا نے الیں قول نوں کراں مفصل مجہن سکو سانے جو کوئی کے فلان مخص نوں غیبی علم ایہائی مستقل بالذات اده جانے كافر ہو يا بھائى مستقل بالذات خدابن بور نه کو کی جانے ایپوند بسب سیاایی مومن شک نه آنے جيرًا كم رسول خدا دا علم غيب دا جانے رب نے وتاعکم انہال نوں وسے سب خزانے اليه سوا الله و المعالى في مولى المعارى . اوه واحد لا شريك ايهائي اس دي ذات نياري جس اذن اللددانال مووے اس مشکل کھونہ ہارا سب شے استول معلم ہودے کافی اکسے اشارا لے خدا کی الداد کے ساتھ لینی خدا کی مدرساتھ ہوتی ہے۔

54

نصرة الحق مفيدخلائق

## من دون الله كي تشريح

سے جس اذن اللہ دالیعنی جواللہ کے اذن کے ساتھ کام کرے خواہ وہ کتنا مشکل نظر آئے وہ بالکل آسان ہوجا تاہے۔

ر کیھو! عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے اذن سے مرد سے زندہ کر سکتے ہتھے، کو ہڑے اندھے اچھے کر سکتے ہتھے۔

یہ س واسطے کہ غدا کی معیت اُن کو حاصل تھی اس کو غیراللہ نہ کہا جائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام واہا بکر رضی اللہ عنہ جب غار میں مسیح تو کفار تلاش میں پھر رہے تھے ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کوغم ہوا کہ ایسانہ ہو کہ کفار کو پہنٹ اُ جائے تو رسول اللہ کو پکڑ کیس تو حضور نے اہا بکر کوفر مایا:

کوت کوئی الله معنیا فوراابا بکررضی الله تعالی عند کوتسکین ہوگئی تغییر کہیں۔
اس بات کو بجھنا جائے کہ ابا بکرکوکس بات کے تسکین ہوئی۔ کیاان کولٹکر مل کیا تعالم بیل،
ملا کیا تھا خدا کی معیت جس سے آب کاغم دور ہو گیا جوایسے کاموں کوغیر خیال کرتے
ہیں وہ محض جاال ہیں ان کوقر آن وحدیث کا پہنچہیں۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
نعرة التى مغيرظائق

اَلُمْ تَوَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُ الظِّلُّ الْخِلُّ الْظِلُّ الْحِينَ تُونَ لِهِ اللهِ اللهُ الله

استفہام انکاری کمال جُوت کے لئے آتا ہے، اس کا جُوت الْکُٹُ بِرَیِّکُمْ ،

حدیث: لَا تَدُونُ مَا اَحٰدَفُواْ اِ بَعُدَک کا بہی مطلب ہے۔

یعنی یہال بھی ہمزہ استفہام مقدرہ ہے جیسا کہ آیت ھلڈاریِّسی ای اَھٰذَا
دیِّسی میں ہمزہ استفہام مقدر ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور کو معلوم تھا جب ہی تو پہلے

دیا میں جردے رہے ہیں جب صاف اور سے حدیثوں میں آیا ہے کہ تمام اعمال امت

کرآپ ملاحظ فرما بھے ہیں۔ تو پھریہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو؟

حضور نے فرمایا کہ جھ پر میری امت کے تمام اعمال انتھا اور برے جھ پ

غرضت علی اغمال اُمْتِی حَسنهٔ وَسیتُها تو پھر کیوں آپ کوملم نہ ہوگا جو ہات علم خاطب میں نہ ہوگ اس سے بیہ ہات مجی نہ بھی جائے گی کہ فلال ہات یاد کرجس کو یاد نہ ہوخاک یاد کرے گا خدا تعالی حضور مسلی اللہ علیہ دسلم کوفر ما تا ہے:

وَاذْكُرُفِى الْكِتَابِ مُوسَى وَاذْكُرُفِى الْكِتَابِ اِسْمَعِيُلَ ، وَاذْكُرُ

ابوجمه الباس امام الدين حنى قادرى

56

نصرة الحق مغيدخلاكق

فی المکتابِ اِدْرِیْسَ اسے معلوم ہوا کہ تمامی حالات انبیاء کے حضور کے علم میں خصور نہ واکہ تمامی حالات انبیاء کے حضور کے علم میں تصور نہ واذک سرکا تھم کیوں کرھیج ہوتا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے بہلے اصحاب فیل کعبہ کے گرانے کے لئے آئے تھے اس کورب العزت نے تشکراہا بیل بہلے اصحاب فیل کعبہ کے گرانے کے لئے آئے تھے اس کورب العزت نے تشکراہا بیل بہلے کے گرہلاک کردیا اس کا قرآن میں یوں ذکر ہے:

اَلَمْ تَرَكَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحَابِ الَّفِیْلِ کیانہیں دیکھا تونے اے حبیب! کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں

کے ساتھ؟

اس ہے بھی معلوم ہوا کہ گوآپ ابھی دنیا میں تشریف نہلائے تھے مگرواقعہ
سبآپ کو یاد تھاصرف ایک اشارہ سے واقعہ اصحاب فیل والا جس طرح وہ چڑھائی
کر کے آئے اور جس طرح مارے گئے سب یاد کرادیا۔ فاقیم۔ امام الدین عفی اعنہ۔
میں اس مسئلے نوں نال دلائل ٹابت کر دکھاواں
کچھ دلیلاں خاص قرآ نوں کچھ صحاحوں پاواں

علم غيب كي دليل اول

جیونکر قصے آدم دے وچہ ذکر فرشتیاں آیا جدوں فرشتیاں اللہ اوپر ایہ اعتراض الحفایا جو توں بندا پیدا کرتا جاہیں اے رب باری وچہ زمیں دے خون وہاوے ہور کرے بدکاری ار قول فرشتیاں دیکھو! بھائیو! غیب دکیا خبرسٹاون

جمر باس تھیں منکر ہوئے دوز خ دھکے جاون ل

دليل دوم

جیونکر حضرت آدم نوں رب کلی نام سکھائے سے
دی اساں نوں نام تمامی پھر اللہ فرمائے
پھر دسے حضرت آدم نے نام تمامی چیزاں
ہانڈی سے تھالی تا کیں دسے کڑتے ہور قمیصاں
کیوں جی حضرت آدم ہوران دسیاغیب یانا ہیں
ملحد دا اعتبار نہ کر توں قبطوں منگ پناہیں

وليل سوم

وَمَاكَانَ اللهُ هِ لِيُطلِعَكُمُ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مَنُ رُسُلِهِ مَنُ يُشَاءً ﴿ لَكُنَ اللهُ يَجْتَبِى مَنُ رُسُلِهِ مَنُ يُشَاءً ﴿ لَهِ إِلَيْكُ اللهُ يَجْتَبِى مَنُ رُسُلِهِ مَنُ يُشَاءً ﴿ لَهِ إِلَيْكُ اللهُ يَجْتَبِى مَنُ رُسُلِهِ مَنُ يُشَاءً ﴿ لَهِ إِلَيْكُ اللهُ يَجْتَبِى مَنُ رُسُلِهِ مَنْ يُشَاءً وَ لَهِ إِلَيْ اللهُ يَجْتَبِى مَنُ رُسُلِهِ مَنْ رُسُلِهِ مَنْ رُسُلِهِ مَنْ يُشَاءً وَ لَهُ إِلَيْ اللهُ يَعْدُونُ اللهُ يُعْدُونُ اللهُ يَعْدُونُ اللهُ يُعْلِيعُونُ اللهُ يُعْدُونُ اللهُ يَعْدُونُ اللهُ يَعْدُونُ اللهُ يَعْدُونُ اللهُ يُعْدُونُ اللهُ يُعْدُلُكُ اللهُ يُعْدُونُ اللهُ يُعْدُونُ اللهُ يُعْدُونُ اللهُ يُعْدُونُ اللهُ اللهُ يُعْدُونُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اللہ تعالی کی شان نہیں ہے کہ خبر دار کرے تم کواو پرغیب کے لیکن اللہ تعالی پند کرتا ہے پیغمبروں اپنے میں سے جس کوجا ہے۔

الله اید نبیل کردا تهانول خبر غیب جنلائے پُن دائے بیال تھیں جس تول اسنوآ کھ سنائے اس آیت وچہ دیکھواللہ نیسط لیسے لفظ لیایا جس دامعتی روش تے دکھانا لغت سنایا لیعن جیونکر محذریا ہو رجو گذرے سب دکھایا

و يكنا معنى طلعت لكميا وچه الله غيات بايا القالوا اَتَجْعَلُ فِيهَامَنُ يُفُسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ الْخ العنى جتناعلم غيب فرشتوں كواللہ نے سكھا يا تھا۔ اتنا ہى وہ جانتے تھے سُبُحَانكَ الاعِلْمَ لَنَا الْخ ـ سے ظاہر ہے۔

س وَعَدَّمَ آدَمَ الْاسْمَآءَ كُلَّهَافُمْ عَرَضَهُمُ النح قَالَ يَآآدَمُ الْبِنْهُمُ الْحِ قَالَ يَآآدَمُ الْبِنْهُمُ الْحِ قَالَ يَآدَمُ الْبِنْهُمُ الْحِ قَالَ اللهُ الله

س ابن عباس نے کہا ہے کہ ان کی اولاً واور سب جانوروں کے کے نام اور سب چیزوں کے یہاں تک کردیجی اور رکالی اور ہرچھوٹی بڑی چیزکا،،

ے اطلاع لینی دیکھا دیتا ہے: اللہ غیب کورسولوں میں سے جس کو پہند کرے ، ۱۲ امنہ کے نام کتاب ۱۲ امنہ

نال حدیثال وے ایہ معنی بین موافق بھائی چنگے مندے فعل امت وے ویکھے نی اللی غن نُوبَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ زَوٰی لِیَ

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة القى مغيدظانق قام قام الدين حتى قاررى

الْارُضَ فَرَقَيْتُ مَشَارِقَهَاوَمَغَارِبَهَا (رواهممم صفحه ٢٩٩ جلد٢)

بینک اللہ تعالی نے میرے لئے زمین جمع کردی پس میں نے مشرق و مغرب اس کے دیکھے مشارق مغارب کنامیہ ہے جمیق الارض سے جبیبا کہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہے ذکب المسمنسادِ قِ وَالْمَغَادِبِ ، مطلب یہ کہ تمام زمین میں نے دیکھی، وحوالمراد۔

مسلم دیوچه نی الدخیس کرے توبان روایت سکویں اوہ حدیث لیاندی لوگی بان ہدایت رب زمین سنگوا کے میرے اسے حاضر کیا مشرق مغرب میں سب دیکھی قول نی اید بیتا دیکھیا نی الی دیکھیا نی الی کر خائب ادیکھیا نی الی کر قائب ادیکھیا نی الی کر قائب ادیکھیا نی الی

معالم النويل على ذيراً من وَمَاكَانَ اللّهُ لِيَدَرَالُمُوْمِنِينَ الْحُ لَكُمَاتِ: قال السدى فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:

عُرِضَتُ عَلَى أُمَّتِى فِى صُورِهَا فِى الطِّيْنِ كَمَاعُرِضَتُ عَلَى آدَمَ وَ أُعُلِمُتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَنْ يُكُفُّرُ النح،

سدی نے کہا: رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
میرے رو بروکی علی میری است اپنی اصلی صورتوں میں جومٹی میں تقی الخ،
اس حدیث سے بھی تابت ہوا، لِیُسطَلِعَتْمُ عَلَی الْعَیْبِ سے پوشیدہ اشیاء کوظا ہرکر

کے دکھا دینامراد ہے۔

نَّهِ رَقِ الْحِيْمُ الْمِياسُ الله مِن حَقَّى قادر مِن عَلَيْ قادر مِن عَلَّى قادر مِن عَلَّى قادر مِن الله م - العرق المياس الله من الله من

وچہ معالم نبی اللہ تھیں انج روایت آئی ایک امت بابت حضرت ایدگل آ کھ سنائی امت میری میرے اگے بیش کیتی گئی ساری امت میری میرے اگے بیش کیتی گئی ساری جیونکر آدم ذریت دی دیمی کا ر گذاری جس نے مومن بناجس نے کافر ہونا بھائی کرمعلوم لیا میں سب نوں فرق نہ ذرا رائی

ل يبلي قرآن كود تيهيءً!

حضرت عیسی کے علم غیب پر اقرار خاتم انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر افرار خاتم انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انکار اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہائی اس بات کے قائل ہیں کہ عیسی علیہ الصلاۃ و السلام بھی خدا ہیں شاری عیسیٰ علیہ الصلاۃ و السلام کوغیر اللہ نہ بھی ہے۔

السلام بھی خدا ہیں شل فی المسموت و الآرض الغیب الاالله فی المسموت و الآرض الغیب الاالله کو یہاں تلاوت بیں کرتے معلوم ہوا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلاۃ و السلام کو

https://ataunnabi.blogspot.com/ نعرة المق مفيدظائق منفيدظائق الدين عن قادرى المجرالياس الم الدين عن قادرى 61)

غيرالتدبيس جانة بهامنه

ي ايها بى مصرت توح عليه الصلوة والسلام كا قرآن مين ذكراً يائے كم آسين الجمي انسان كالخم الجى رحم مادر مين ندير الوانبون في معلوم كرليا:

وَقَالَ نُوحٌ رُّبِّ لَا تَـذَرُعَلَى الْآرُضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّكَ إِنْ تُدَدُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَايَلِدُوا إِلَّافَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ اللَّهُ سُورَة نُوحَ یعی نوح علیہ الصلاة والسلام نے خدا سے عرض کی: خدایا کفار میں سے ز مین میں کوئی نہ چھوڑ! اگر تونے ان کوچھوڑ اتو تیرے بندوں کو بیگراہ کریں گے ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا کا فرہوں سے یا فاس ،

ويكمواس أيت سے تابت موتا ہے كہ حضرت نوح عليه الصلاة والسلام نے تمام نسلا بعدتسل رحم ما دروں كفار ميں نظر كركے بتاديا كه ان ميں كوئى مسلمان نه ہو گاخدا نے ان کے علم غیب کی تقعد ہیں کی جملہ کفارکو ہلاک کردیا۔

> و مکھ اونجدی علم نبی دا غیبی خبرال دس منكر دے اسلام اوير لوگ كيوين نه سن ساری امت پیدا ہور تا پیداجیر سے ہے ی سب نول جانن نزد انہاندے چھپیا کچھ نہ ہے ی وچه زینت اسلام دے خیا حافظ محمہ یا را حسب مرورت لكم وكمعاوال بيت اسدايس ما را اے پربعض ارسولال تعین رب جس جا ہے کچھ دیوے بانجول وی رسول نہ جانے وحیوں روش ہودے

تصرة الحق مفيدخلائق

ابوجمه الياس امام الدين حتفي قادري

وليل جبارم

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ لِ أَحَدُ الِلَّامَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ وہ ہی جانبے والاغیب کا پس نہیں خبر دار کرتااو پرغیب اسپنے کے کسی کومگر پیغمبروں میں سے جس کو بیند کرتا ہے۔ یارہ ۲۹ سورة جن۔

> غیب اینے نوں الله صاحب برگز کے نہ دسے جو پند ہووے غیال تھیں رحمت بارال وتے لینی جیروا نبیاں وچوں ہو وے پینڈ خدا نول علم غیب دا دسے اونول معلم ہے علماء نول جيهوا كے رسول اللہ نول علم غيب دا تابيل منكر اوه كلام الله وا جوندا بهت گنایس حافظ محمر نے بھی ایہومطلب لکھ دکھایا این وجه کتاب زینت دے ویکھے جیس دل حامیا جويع استشناء رسولال كارن وجيه قرآن ايهاكي بعضے کم رسولال تاکیں رب جمائے بھائی

ل بيت، زينت الاسلام، تعنيف حافظ محد بن بارك الله ١١ منه رحوں كا حال معلوم كرنا ، بارش كا يبة بعونا ، كل كيا بوگا ؟ كيال بوگا ؟ كيال كوئى مرے گا؟ قیامت کب آئے گی؟ آسانوں میں کیا ہے اور زمینوں میں کیا ہے؟ بیسب خدا كاغيب ٢٠ وَ لِللَّهِ عَيْبُ السَّمُواتِ وَٱلارُضِ قُلُ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ عِنْدَهُ

https://ataunnabi.blogspot.com/الدين فارس

عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعُلَمُ مَافِى الْآرْحَامِ وَمَاتَلُوِى نَفُسُّ بِاَيِّ أَرْضِ تَمُونُتُ.

ای این غیب کوخدا فرما تا ہے کہ میں جس رسول کو پبند کروں ،اس پر اینا غیب ظاہر کرتا ہوں۔فہوالمراد

اب فيصله مانى والادونون باتصيع يينيء

قرآن شریف سے بی اس کے دلائل پیش کردہ بی سے حضور کے لئے غیب کابت ہوگیا، دللدالحمد

حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کود یکھتے! ان کو کیا غیب کاعلم تھا لوگوں نے جنب ان کوجھٹلا یا تو حضرت نوح نے دعا کی :

عرض کیا، خدایا کوئی کا فرندچیوژسب فرق کر، اگرتوان کوچیوژب گاتو تیرے عدول کو گراہ کریں گےان کی اولاد سے کوئی مسلمان ندہوگا سب کا فر فاجری ہوں کے ویکے اس کا حال توایک طرف یہاں ابھی تخم بھی نہیں پڑانسلا بعد نسلا آپ معلوم کر کے عرض کردیا کہ ان میں سے کوئی مسلمان ندہوگا خدانے ان کواس بات کے معلوم کر کے عرض کردیا خدا تو نبیوں کے سینوں کے غیب جانے کو مسلمان انکار کریں خدا و عرفتانی ان کے گذرے عقا کہ سے اور یہ وہائی نام کے مسلمان انکار کریں خدا و عرفتانی ان کے گذرے عقا کہ سے ایک اور یہ وہائی نام کے مسلمان انکار کریں خدا و عرفتانی ان کے گذرے عقا کہ سے کے اتا میں امام الدین عفی عنہ 11

ابوترالياس امام الدين حفى قادر

نصرة الحق مفيدخلاتق

س بيت، زينت الاسلام، تصنيف حافظ محد بن بارك الثدا امنه

جيوي جنت دوزخ وچه حديثان ني نون رب دكهايا شب معراج بهي اگ چي اس وچه شك نه آيا اين فن خت جنگ لزائيان جو كجه آخر تائين وچه حديث ني فرايا ويجهوا جا بجائين وچه مديث ني فرايا ويجهوا جا بجائين المست داند ب يكا غيبي علم خدا نون المست داند ب يكا غيبي علم مدا نون جننا رب معلوم كرايا معلم سو انبياء نون علم الهي إ كجه نه ياون المل زمين آسانان علم الهي إ كجه نه ياون المل زمين آسانان عمر جو كجه الله جا ج واقف كرے نادانان

دليل ينجم

وَانُزَلَ اللهُ عَلَيُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيُكَ عَظِيْمًا ﴿ اللهِ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْمًا الله

ترجمہ: اتاری اللہ تعالی نے اوپر تیرے کتاب اور حکمت اور سکھایا بچھ کو جو کچھ کہ نہ قا توجانتا اور اللہ کا بڑافضل تیرے اوپر ہے۔

خاص رسول الله نوں الله ابدگل آکھ سنائی بھیجی میں کتاب نے حکمت نتیوں نال صفائی استے سکھایا اوہ جو ہے سی معلوم ناہیں نتیوں ہے اپنے شفل زیادہ میرا کی شہ ہرگز مینوں ہے ابیہ ففل زیادہ میرا کی شہ ہرگز مینوں

ابومحمد البياس امام الدين حنفي قادري

65

تعفرة الحق مفيدخلائق

اس آیت دے وچون بھائیو! ایدگل ثابت ہوئی جو جو غیب نی تھیں ہے ی دسیا رب نے سوئی جو جو غیب نی تھیں ہے تا دسیا رب نے سوئی جو کچھ میں اید لکھا دکھا یا خازن دے وجہ آیا حاشیہ سے اوپر دیکھو! بھائی جو میں لکھ دکھایا

لے بیت زینت الاسلام ۱۲ منه

ع وقيل عَلَّمَكَ من علم الغيب مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وقيل عَلَّمَكَ من محفيات الامورواطلعك على ضمائر القلوب وَعَلَّمَكَ من احول

العنافقين و كيدهم مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ تَعْلَمُ تَعْيرِجَازِن، بَكِذَامِدَارِك، جِلالين، جَامِح

المبیان، قادری و بیضاوی وغیرهم میں موجود ہے۔

ترجمہ: بعض کہتے ہیں کہ سکھایا آپ کوغیب بینی آپ ہیں جانے ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سکھایا آپ کوغیب بینی آپ ہیں جانے ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سکھائے آپ کو پوشیدہ امور کہ دل کے ارادوں پر اطلاع دی اور منافقین

ميح حالات سے اور ان كے كروفريب سے اطلاع دى۔

جيسے كددوسرى جكةر آن شريف من ذكر آتا ہے:

فَلَعَرَفَتُهُمْ بِسِيمَاهُمُ لِينَ منافقوں كوتو بِيجان چاہان كے چروں سے
ابن عباس سے روایت ہے كہ اس آیت كے اتر نے كے بعد كوئى منافق
الند صلى الله عليه وسلم برمخى بين رہا آب ان كوعلامت سے ہى بيجانے تھے۔

جامع اورابن كثير من آياب:

آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں چھتیں آ دمیوں کے نام لے ا مر مرافق میں رہ

ما يا كه ريمنا فق بي،

ابومحدالياس امام الدين حنفي قادري

لعرة الحق مغيد خلائق

اور جن آیات میں رید ندکور ہے کہ منافق کا حال حضرت کو معلوم نہ تھا وہ منسوخ ہیں اس آیت ہے۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ تَعَالَى عنه كَانَ الْمُنَافِقُونَ مِنَ الرِّجَالِ تَلْتَ مِاتَةٍ وَمِنَ النِّسَاءِ مِأَةً وَّسَبُعِينَ شُرحَ شَفَا المَّلِي قَارِي صَحْمَا ٢٣ جَلَدا۔ ليني ابن عباس فرماتے ہیں:

تین سومرداورا کیک سوستر عور تیس منافقین میں سے تھیں جومسلمانوں میں ملے کے تھے۔ کے تھے۔

حضرت این مسعود فرماتے ہیں:

#### اعتراض

جوآ يت عَلَّمَ كَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ بِياعَرَاضَ كَن يَالهُ إِينَ اللهِ اللهِ آيت وَوَام كَ لِيَ مِن كَالمُ مَالَمُ مَالَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ الله معلوم الله والمحتمل من الله معلوم الله الله معلمان محمى عائب جائع إلى -

جواب

موجوابا لكايه به كراً يت وَعَلْمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ اوداً يت يُسعَدِّ مُسكُمُ مُسالَمُ قَدَّ وَنُوا لَسعُسلَ مُسوَّنَ كَالْكِ مَطلب بْهِس.

67

ابومحمه الياس امام الدين حنفي قادري

نفرة التق مغيد خلائق

اس میں معلم خدااس میں معلم نبی علیہ الصلاۃ واسلام جتنافرق خدااور رسول میں ہے اتنابی فرق ان دونوں آیوں میں ہے اور یہ پوشیدہ نہیں کہ حضور نے سب کھے جوہو چکا اور ہونے والا تھا جن کولوگ نہیں جانے تقصب سکھایا گرجس نے یا در کھایا در کھا یا۔

بیحدیث بخاری میں حذیفہ۔۔۔روایت ہے اس کوآ کے چل کر لکھوں گا،امام الدین عفی عنہ ۱۲۔

وليل شبشم

وِمِاهُوَعَلَى الْعَيْبِ بِطَنِيْنِ ﴿ پَاره ٣٠ ، سورة تكورِ اور نبیں اوپرغیب کے بخیل یعنی غیب کی بات پر بخیل نبیں۔ غیب دین وچہ نبی محمہ ہرگز بحل نہ کردے بیک دی ویدے اوہ سب نوں دسنوں مول نہ ڈردے

وليل جفتم ويبل جفتم

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿ سُورة الرَّمَٰنَ عَلَمُهُ الْبَيَانَ ﴿ سُورة الرَّمَٰنَ عَلَمُهُ الْبَيَانَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قيل اراد بالانسان محمد اصلى الله عليه وسلم علمه البيان يعنى بيان ما يكون وماكان لا نه صلى الله عليه وسلم ينبى ، عن خبر الأولين والاخرين وعن يوم الدين-فازن١١مممم

ترجمه بعض مغرین نے بیلکھا ہے: انسان سے مراد محمیلی الله علیه وسلم ہیں ،

نصرة الحق مفيد خلائق في العرف المام الدين حنى قاورى

وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ سے بیان وہ جوہوگا اور جاہو چکا کیوں کہ نی نے خبر اولین وآخرین کی و عَلَّمَهُ الْبَیَانَ سے بیان وہ جوہوگا اور جاہو چکا کیوں کہ نی اس کی تائید دوسری جگہ و ے دی ہے اور قیامت کی خبر بھی بیان کر دی ہے قرآن میں اس کی تائید دوسری جگہ یوں آئی ہے:

كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنُ ٱنْبَآئِهَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ آتَيُنكَ مِنُ لَّذُنَّا فِهَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ آتَيُنكَ مِنُ لَّذُنَّا فِهَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ آتَيُنكَ مِنُ لَّذُنَّا فِهَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ آتَيُنكَ مِنُ لَّذُنَّا فِي الْمَاكِمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

یعنی خدافرما تا ہے اے محصلی اللہ علیہ وسلم ایسانی ہے ہم قصے بیان کرتے
ہیں تم پر جوگزشتہ واقع ہو چکا ہے بیشک ہم نے دیا ہے تم کواسے اپی طرف سے یا دکرنا
اس سے معلوم ہوا جوگزشتہ واقعات گزر بچے ہیں اس سب کاعلم خدا نے
دے دیا ہے دے تی نہیں دیا بلکہ یا دکرادیا حضور علیہ السلام کے علم غیب کا مشرخدا کی
کلام کا منکر ہے۔

لین مطلب اس آیت دا خازن اید فرمایا پیدا کر کے نبی محمد نوں رب غیب سخمایا وجه تفییر معالم دے بھیں ایویں لکھیا بایا ہور تفییر حینی دالے بھی ایبوفرمایا بین جو کجھ آگوں ہونا تیک قیامت بایا یینی جو کجھ آگوں ہونا تیک قیامت بایا جے درکھے گذریا ہے ک رب نے سب سکھایا جبرااریکل آ کے جو کجھ وی تھیں روشن ہو و نے استوں غیب ندآ کھن بھائی مومن من کھلوو ہے استوں غیب ندآ کھن بھائی مومن من کھلوو ہے خوب جواب اس کل دا اللہ دتا نال مفائی

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blo ابوندالیاس ام الدین فی قادری نعرة الحق مغيد خلائق

وچہ تیج یاؤ سیارے تیج دیکھو آیت آئی ذَالِكَ مِنُ إِنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا اللَّيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِم.

ترجمہ میغیب کی خبروں سے ہے وحی کرتے ہیں ہم اس کوطرف تیری اور نہ تھا تو

إِذْ يُلَقُونَ اَقَلَامَهُمُ اَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَهَ وَمَاكُنُتَ لَدَيُهِمُ إِذُ

ترجمه: جس وقت ڈالتے تھے قلموں اپنی کوکون ان میں سے پالے مریم کواور نہ تھا تو یاں ان کے جب جھر تے تھے۔

> جو کھ تھے اگلے نبیاندے میں آکھ سائے وی نوں ناز ل کر کے میں ایہ سب نتیوں جتلائے ایہ سب تیبی خرال ہے س جو نتیوں جتلایاں ن تول پاس انهال و المسيسيس جداونهال قالال يايال ایہ بھی تینوں خبر نہ ہے سی جد اونہاں جھڑا یایا كون كفيل مو وي مريم وا اليه اونهال شور مجايا ایہ جو کھ خبرال وی لیاوے غیب اس آ کھے اللہ لمحد اوس نول غیب نه آکھن مار انہال سر کھلا جد الله اس نول غيب كے جو وى دے ہتھ بہنيايا كيال تسيس اس نول من وي نابي جاييخ كجه شرمايا جيكر بهن مجمى منول نابين نص خلاف كماؤ

70

خاص قرآنوں منکر ہو کر دوزخ دے ول حاؤ جبير بال إيتال وچوں ثابت كردے تسيس عجراؤ علم غیب نہ باجھ خدا دے حاصل کے ساؤ میں کہناہاں اس دی بابت سمجھو نال صفائی ابینبیں مطلب اصلی اس دا جو تسال سمجھیا بھائی اصلی مطلب اید ہے اس دا میں تسال کھول سناوال تهيا رب حبيب اينے نوں توں سن قول سيا وال کہہ دے لوکاں تا تیں ابیکل،غیب نہ کوئی جانے باجھ میرے اپیے کسے نہ معلم لا ون زور و ہنگانے جیونکر ذاتی صفت ہے میری ہو ر نہ کسے بھائی مینوں کے نہ پچھن حاجت بندیاں پچھن آئی جس طرح ذاتی صفت ہے میری بے پرواہی والی اليي صفت دويج وجه نابين بين سب استقيل خالي صغت الیی دی نفی خدانے کیتی وجہ قرآنے مورکھ استوں سمجین تاہیں کیتے جہل ویوانے جدي اصل صغت وجه شركت تابين پيمركيول مشرك آيا جبيراكي نبيال نول الله علم غيب سكهلايا قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْارْضِ الْغَيْبَ إِلَّاللَّهُ وَعِنْدَةُ مَـفَـاتِيــــــــ الْمَعْيَبِ لَايَعْلَمُهَا إِلَّاهُوَلَهُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ. ٢ امتهام

نصرة الحق مغيد ظلائق الدين حنى قادرى الوحد الياس امام الدين حنى قادرى

الدين كونلى عفى عنه ١٢

# حضور كابرجكه حاضرنا ظربونا

جب ہم نے حضور عالم صلی الله علیہ وسلم یا بزرگان دین کوتصرف اور علم غیبَ اور قدرت میں منتقل نہ جانا، بالذات نه مانا تو مساوات کیوں کرلازم آئے گی۔ حق تعالی کی قدرت اس کاعلم غیب وتمام صفات کمال قدیم از لی ابدی ، انبیاء واولیاء کی ذات حادث ایبا ہی ان کی صفات علی ہذا القیاس پھراگر ہم کہیں کہ جس طرح الثدتعالى سب جكه حاخيرناظر بسبب پراس كانفرف تام قدرت كامل اى طرح محر صلى الله عليه وسلم مثلا سيب جِكه حاضر وناظر سب پر قابض منصرف به قبضه وتصرف تام فدرت كمال وتمام اس سے مساوى ہوناحضور كاان صفات ميں ہرگز لازم نہيں آتا آخر بیرصفات حضور کے لئے بالذات نہیں مثل خدا کے بلکہ بالعطا ہیں،جیبا کہ آ گے لکھا جائے گاوہ ای قدیم ہیں، آخر بعد الوجود ہیں پھرخدا کے ہمسرخدا کے برابر کس طرح

مديث على أياب:

جس وقت انسان کوقبر میں لوگ دفنا کر حطے آتے ہیں تو فر شینے آتے ہیں اور سوال كرت بين:

تیرارب کون ہے؟

تیرادین کون ساہے؟

ي بيمى كم يتم ين مَا تَقُولُ هذَا الرُّجُلَ

ابومحمه البياس امام الدين حنقي قادرني 72 تصرة الحق مفيدخلائق يعنى رسول غداصلى الله عليه وسلم وبال قبر مين موجود جوت بين جن كى بابت بيكهاجا تاب كراس مرد كون مين توكيا كبتاب؟ اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو بیر کہتا ہے کہ رہے حصلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، ہمارے

رسول ہیں۔

اس حدیث نے خوب فیصلہ کیا اور بتادیا کہ حضرت ہر جگہ حاضر و تا ظرہوتے ہیں تمام روئے زمین پر ہزاروں آ دمی مرتے ہیں ہر جارطرف علم کے، پھرایک ہرایک كى قبر ميں جانا آپ كا ثابت موا، رسول خدا آن واحد ميں ہرجگه حاضر موسكتے ہيں۔ طور مثالے میں سمجھاواں ہادی حق تعالی سميع بصير خدا وبال صفات د يكفنے سطح والا ہین ایہصفتاں وچہ بندے وے عین موافق حالا ہراک اک دو ہے نوں آ کھے توں ہیں سننے والا اس نوں کیوں تساں جائز رکھیا مینوں ابیسمجھاؤ۔ شايد اسدى بابت مينول ابيه جواب سناؤ جیسی صفت خدا دی دائم نقص نه ہر گر آوے اليي صغت بندے وجہ نا ہيں جا ہے رب و نجاوے اس نوں شرک ہرگزنہ کہتے فرق بڑا ہے یارا تا بئیں اسنوں مائز رکھتے کرنے پول بولارا اليه جواب اساؤى طرفول سمجھوتسيں مجراق لاندبي زخم دے اور مرجم جلد نعماني لاؤ

/https://ataunnabi.blogspot.com/ تعرقانی مفیدخلانل نفرقانی مفیدخلانل

> و يكمو وچه كلام خدادى طور مثال سناوال دوتن آيتان حسب ضرورت التحصے لكم دكماوال

جن آبینوں میں علم غیب کی فی ہے ان کامفہوم اِنِ الْحُکُمُ اِلَّا لِلَّهِ (پ،۱۲،ع۱۵) اور نہیں عَمَّم مُرالله کا جیونکر وچہ کلام اپنے دے خود الله فرماوے میرے بابحہ نہ عَمَ کے دا ایر گل آ کھ سناوے وَلَا يُشُوكُ فِي مُحُکِمِهِ اَحَدًا، اور نہیں شریک کرتا نے عَمَ این ایک کو

> وچہ سپارے پندرہویں بھی ابیہ آیت آئی سولھویں وچدرکو سے دیکھو!اس وچہ شک نہ کائی تھم اپنے وچہ رب تعالی کرے شریک نہ کوئی جیڑا نال شریک تھمراوے دوذ خ جائے سوئی

آلالَهُ الْحَلْقُ وَ الْآمُو بَجْرِدارای کے لئے بی پیدا کرنااور حکم فرمانا۔

بارہویں وچدر کو سے اٹھویں و بچہ پارے اید آیت آئی
اسوچہ اللہ اسمجھوا نال دانائی

ہوش کروتے سمجھواسنوں میں ہی خالق آیا
خاص میرانی آیکم تبانوں بیشک منن آیا
کیاتسیں استھیں ایر کل سمجھو سے با بجوں پاک الہی
ناہیں ہو رکھے دی تابعداری کرنی آئی

/blogspot.com/ الدين في قادري المجارات في قادري المرات في المرات في المرات في قادري المرات في الم

تسیں نہ ہرگز اید کل آکھو صاف اٹکار سناؤ بھانویں نص قرآنوں ہے ایہ منن وچہ نہ آؤ ہور جگہ وچہ جبکر آکھو سانوں رب فرمایا تحكم رسول الله دا مننا بحسين اسال واجب آيا تالے تابعداری اُس دی صاحب امر جو ہووے تابعداری مان پیو دی وجه تھیں لک بنھ تھلوئے ابيه جواب اساؤى طرفول سمجھو نال دانائی دوسریاں آیتال دے وجہ اللہ اید کل آ کھ سنائی قول الله تعالى ، إِنَّبِ عُوا مَآ أُنْزِلَ الْكِكُمُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوُلِيَساءَ ہے بھی بہی ٹابت ہوتا ہے کہ سوائے قرآن کے اور کسی چیز کی تابعداری ہم پر تابعداری کرواس چیز کی جوتنهاری طرف اتاری گئی ہے رب تنهارے سے اس کے سوائے اور کس کی تا بعداری نہ کرواور نہ دوسرے کی تا بعداری کودرست ہی رکھو جنول كرال يبند بنيال تقيس دسال غيب اس تاكيس كيون جي علم غيب دا نبيان ثابت مويا يا نابي دیاں شوت میں اس دی بابت جو میں لکھ و کھایا لعنی نبی دے غیب جانن وجہ تفی دا ذکر جو آیا

78

شک لوکال دے دور کرندی خاطر ہے رب کہیا

مت کوئی دلوں عقیدہ رکھے جانے ایہ رب جہیا

/https://ataunnabi.blogspot.com/ تفرة الق مفيدطانق معبد المام الدين حتى قادري

ایمی خودغیب ندجانال کهدے اے لوکال تا کیں میں ہال تابعدار وی دا جو گھلے رب ساکیں دیکھوآیت وچول ایدگل ثابت ہوندی بھائی ہے اید نفی مستقل دی توہانوں سمجھ نہ آئی بیجو کر حضرت بابت لوکال اید اعتقاد کھہرایا این خواہش تھیں اید دسے رب نہ کجھ فرمایا پھر اید باللہ آیت بھیجی جس وچہ اید فرمایا پھر اید باللہ آیت بھیجی جس وچہ اید فرمایا این خواہش تھیں نہ دسے دسے وی لیایا این خواہش تھیں نہ دسے دسے وی لیایا

وبابي كامقوله

علم غیب کس نمی دائد بجز پروردگار کے گوید من دانم ازو باور مدار مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانہ گفتے جرئیل جبر ئیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار السسب واب علم غیب کس نمی دا ند بجز پروردگار مست آل مطلق علم دال اے عزیز باوقار اس علم خاص است باذات کریم کردگار این علم خاص است باذات کریم کردگار کر کے گوید کہ من دانم ازو باور مدار

76.

لیک آل علی که باشد خاصه ذات کریم میکیس را او نمی داده ولے رسل کریم مست درقرآن ثابت آل علم گویم ترا بهر رسل ذات باک خالق ارض و ساء بهرکه منکر آل علم مست اے عزیز با تمیز مست گراه منکر قرآن باشد بے تمیز آل علم علم اضافی مست اے نیکو صفات انبیاء و اولیاء راہم بداده باک ذات بهر که منکر علم باشد بگویم اے ولید بهر که منکر علم باشد بگویم اے ولید بهر امره علم ماکان یکون داده مست بهر احم علم ماکان یکون داده مست

ا وَلَااَعُلَمُ الْغَيْبَ وَلَااَقُولُ لَكُمُ إِنِّى مَلَكُ وَنُ اَتَّبِعُ إِلَّامَايُوْ حَىٰ إِلَى اللَّهُ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ إِنِّى مَلَكُ وَنُ اَتَّبِعُ إِلَّامَايُوْ حَىٰ إِلَى اللَّهُ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ إِنِّى مَلَكُ وَنِي اِنْ اَتَبِعُ إِلَّامَايُوْ حَىٰ إِلَى اللَّهُ مِن فَرَشَتَهُ مِولَ نَهِينَ تَا بِعَدَارِي كُرَتا تَرْجَمَهُ:

مِن مُروه جووى كيا جائے طرف ميرى ١٢ منه ميں مُروه جووى كيا جائے طرف ميرى ١٢ منه م

ع وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْحَى ﴾ و مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴾ ترجمه وه بين بول خوابش إلى سے ببين وه مروی که بيجی جاتی ہے المنه، ست آن نابت زقر آن وحديث احمدی شک نی آری اگر باشی بدين احمدی نزد علما جار فدہب ویں علم نابت شده ليک و بابيہ نجد بير ازو منکر شده

https://ataunnabi.blogspot.com/ نعرة الى منيرفلائق منيرفلائق المستخدمة الم

آ نکه تفتی بیت تانی میدیم اوراجواب سر معتل داری عزیزامی شنای با صواب ايبومطلب اسدالتمجموغيب دى نفى جوآئى جو كجه علم نبى نول ہويا إدساياك اللي

أن علم ظاہر بود كال را بدائد جرائل مصطفیٰ بركز نكفت تا نكفت جرئيل جرئیل اعلم نباشد ازنی اے ہوشیار جرئیلش ہم تکفیے تانہ کفتے کردگار مرور عالم كه آل محبوب رب العالمين أل علم وارد تداردآ ل علم روح الأمين

### جملها نبياء كمعجزات حضور كوحاصل تنص

ل بہلے اس بات کوذ بن نشین کر لیما جا ہے کہ ہر پینمبر کوخدانے مختلف طاقتیں عطاکی موتى تمي مثلاحضرت آدم كو امسماء كلها كاعلم بونا

حضرت ابراجيم عليه المصلاة والسلام كاجانور مختلف كوذنح كرك بجران كوملاكر مختلف جكهيس ركه كربلانا فيمران جانورون كازعه ه وكردور ت آنا

حضرت موی علیه الصلاة والسلام کے عصا کا سانپ بنادینا، بدبیضا کا دکھانا اوربیل کی کوئی جزمردے کولگانے سے زیرہ کرنا۔

سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كاجانورول كى بولى جاننااورشياطين ومواكو

حضرت عيني عليه الصلاة والسلام كابيارون كواجها كرناء مردي زئده كرناء جانور می کے بنا کرزندہ کرکے اڑادیتا اور آسان پرزندہ چلاجا ناوغیرہ ميسب طاقتين الله تعالى في مصرت مصطفى صلى الله عليه وسلم كوعطا كى بوكى مسيسا كريخ عبدالرزاق كاشاني جوابرالهارمين فرماتي بين:

78 ابومحرالياس امام الدين حقى قادري تصرة الحق مفيد خلائق

وهـذه المعجزات وامثالهامفصلةفي جميع الانبياء مجموعة في خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم اجمعين

لعنى تمام مجز \_ اوران كى مثل جوذكر كئے تي بيتمام حضرت محمد سول الله ملى الله عليه وسلم مين بين-

بھراسی پربھی نہیں اختصار فرمایا بلکہ ان سے بڑھ کر اللہ نے طاقت عطافرمائی اورا يي صفات كامله كامظهر بناديا جبيها كه الله تعالى فرما تا عبقر آن من

> إِنَّا اَعُطَيُنكَ الْكُونُولَو م ہم نے عطا کی جھے کو کثرت تفير فتح البيان مي لكماس:

إِنَّا آعُطَيْنِكَ يَامُحَمَّدُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ الْبَالِغَ فِي الْكُوثَرَةِ إِلَى الْغَايَةِ ہم ئے جھے کوری اے محر ! خیر کثیر جو پہنچنے والی ہے نہایت تک۔ مدیث میں بھی اس کا پہندماتاہے:

ابونعيم انس بن ما لك اوربيبيق حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنهما ي ولائل

الدوت مي روايت كرت بن:

حضور سيد الرسلين صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

﴿ لَـمَّافَرَغُتُ مِمَّاأَمَرَنِيَ اللَّهُ بِهِ هُوَ وَرَاءَ السَّمْوَاتِ قُلْتُ: يَارَبِ إِنَّهُ لَمُ يَكُنُ نَهِى ۚ قَبُلِى إِلَّا وَقَدَ أَكُرَمُتَ لَهُ جَعَلْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَمُؤسلى كَلِيْمُ اوَّمَنَحُرُتَ لِدَاؤَدَ الْجَبَلَ وَمُلَيْمَانَ الرِّيْحَ وَالشَّيَاطِيْنَ وَأَحْيَيْتَ بِعِيْسَى الْمَوْتَى فَمَاجَعَلْتَ لِي؟ قَالَ: مَاأَعُطَيْنَكَ خَيْرٌ مِنْ ذَالِكَ أَعُطَيْنَكَ

79

ابومحرالياس امام الدين حنق قادري

لعرة الحق مفيدخلائق

الْكُونُورَ الحديث

حضرت صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

جب میں حسب ارشاد البی سیرسموات سے فارغ ہواء

الله تعالى سے عرض كى اے رب ميرے محصے بہلے جتنے انبياء (عليم

الصلاة والسلام) تصسب كونون فضائل بخش،

ابراہیم کولیل کیا،

موی کوکلیم کیا،

واؤ د کے لئے پہاڑمنخر کئے،

سليمان كے لئے ہوااورشياطين،

عیسی کے لیے مردے جلائے میرے نکے کیا کیا؟

ارشاد ہوا: ہم نے مجھے جو کھے عطا کیاان سب سے بہتر ہے، بلاشک ہم نے

- تجھے کثرت عطافر مائی الخ

جب بيثابت مواكه بملے نبيول كے تمام مجزات حضرت ميں موجود تصاتو

معلوم بواكه حضرت غيب بمى جانتے تھے۔

مردے بھی زندہ کرسکتے تھے،

جانورنع بناكراز اسكته يتح

موااورشياطين ان كے تالع من تھے،

غرض بیرکه جو کچھ اسکلے نبیوں میں طاقتیں تھیں وہ ان میں موجود تھیں بلکہ ان

سے بھی پڑھ کراور ان کو اللہ نہ کہا جائے! اور سوائے اس کے خدا کی صفتوں ہے جس

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نصرة الحق مفيد ظلائق في المرحد الياس الم الدين على قاوري

مغت سے چاہے پکارے بجااور درست ہے کول کہ آیت اَعُطَیْنکَ الْکُوفَو کَ مَعْت سے چاہے پکارے بجااور درست ہے کول کہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت کو ما لک کر دیا ہے خیر کثیر کا کیول کہ اَعُطَیْنکَ الْکُوفَو کَ اَلْمُحَالَ کَ اَلْکُوفُوکَ اَلْکُونُوکَ اِلْکُوفُوکَ اَعْطَیْنکَ الْکُوفُوکَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اَلْکُوفُوکَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْکُوفُوکَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْکُوفُوکَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْکُوفُوکَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْکُوفُوکَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْمُحَالِیٰ کَالِمُحَالِیٰ کَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِلْمُحَالِیٰ کَالِمُحَالِیٰ کَالِمُحَالِیٰ کَ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِللّٰمُ اِلْمُحَالِیٰ کَ اِللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ کَالِمُحَالِیٰ کَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ کَالِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ کَالِمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

لَوْ كُنْتُ اَعُلَمُ الْغَيْبَ.....كا مفهوم

اور یکھی یا در ہے کہ جب حضرت کو خیر کثیر عطا ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ آپ کوغیب بھی تھا جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

لَوْ كُنْتُ اَعُلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثَّرُتُ مِنَ الْمُخَيْرِ كهدية المعلى الله تعالى عليه وآله وسلم الرميس غيب كوجانتا توخير كثير ممل كرتابه

اوردوسری آیت آغیطیننگ السکونوکو سے تابت ہوا کہ صفرت کوخیر کشیر حاصل تھی تو اس سے یہ بھی تابت ہوا کہ اللہ تعالی کثیر حاصل تھی تو اس سے یہ بھی تابت ہوا کہ ان کوئم غیب بھی تھا، جیسا کہ قول اللہ تعالی لوگئان فیہ مآالِهَ الله الله کَفَسَدَنَا،

لینی اگر ہوئے زمین وآ سان میں بہت خدا سوائے اللہ کے البتہ فاسد ہو تے زمین وآ سان۔

جبز من وآسان فاسدن وسئة معلوم مواكر تعدد إله بهی بیس جیساكه شرح من كها جار الفساد منتفی فیعلم من ذالك انتفاد التعدد المسادم نفی فیعلم من ذالك انتفاد التعدد المسادی فی فیعلم من و المانیس ای طرح حصول خركشر نے بین فسادی فی نے بین تلادیا كر تعدد إلد كانیس ای طرح حصول خركشر نے بتلادیا كرة بولم غیب بھی تھا،

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

لعرة التي مفيد ظلائق الدين عنى قادري

فیصلہ آسانی والا کونی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا حد ہے کہ ان کے لئے برائیاں ابت کیں یعنی لو کنست اعلم الغیب کا مطلب لکھتے ہوئے براکھا کہ فَدَمَ مَن الْخَیْرِ (فیصله آسمانی صفحه ۳) یعنی حضرت کو فیرکٹیر حاصل نہ ہوئی برائیاں پہنچی رہیں، استغفر اللہ! ایسے لوگ کی کس طرح نجات ہوگی ان کو بی آئی میں الگو فو کو جیسا کہ نابت کیا گیا ہے گریہ لوگ وہ بات لوگوں کو دیکھا کیں گے جس میں حضور کی تحقیر دل میں بیٹے بینیں جانے کر خدانے جب فرمادیا ہواہے:

وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

لينى الله بيائے كا تخص لوكول سے اے تم!

تو پھر برائی کیے پینے سکتی تھی؟ وہائی کہتے ہیں کہ حضور بیے نہیں ان کو تکلیفیں پہنچیں جس سے معلوم ہوا خدا کا قول میں بچاؤں گاجھوٹا ہے یا یہ مانتا پڑے گا کہ خدا بچا نہریا ہے۔ اسلام تف ایسے غد مب پر جو کا فربنائے! اماالدین فافہم ,

دوسری وجه حضرت کے تصرف کی بیہ ہے کہ تغییر میں بذیل آیت فاؤ لی اللہ عبدہ متا او لی میں الکھا ہے: اللی عبدہ متا او لی میں لکھا ہے:

يَامُحَمَّدُا (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَنَاوَأَنْتَ وَمَاسِولى ذَالِكَ خَلَقُتُهُ لِاَجَلَك.

لین اے محمد جو پھھ تیرے میرے سواہے وہ سب تیری خاطر ہے۔ جب معلوم ہوا کہ خدار سول کے سواجو پھھ ہے سب نبی کے واسطے ہے تو پھر بڑائی افسوس ہے ان لوگوں پر جو رہے کہتے ہیں کہ حضرت کو پھھا ختیار نہ تھا بھلا ہے ہی کوئی

کہ سکے گا کہ وہ دوست جس کے واسطے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں اس پرتقرف نہیں کرسکتا کیوں نہیں ضرور کرسکتا ہے اس کو اختیار ہے سواری کرے، باغ کا سیر کرے، جیسے دل چاہے کرے کیوں کہ ای کے لئے وہ تیار کئے گئے تھائی طرح جب حضرت کے لئے سب بچھ ہوتو بھر ان کو بھی اختیار ہے جیسے چاہیں تقرف کریں اور یہ نہ کہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں اب وہ تقرف نہیں کر سکتے اس شبہ کا جواب بھی میں تمہیں سمجھادی جو بول وہ یہ ہے۔

# وه فوت ہو گئے اب تصرف نہیں کر سکتے

کہ جس وقت اللہ تعالی نے حضرت آ دم کا بت تیار کیا تو روح کو تھم دیا کہ اس میں داخل ہوروح نے عرض کی کہ میں اس میں داخل نہیں ہوتا اس میں اندیھر اہے خدا تعالی نے وعدہ کیا کہ تم اس میں اتن مدت رہو پھر تہمیں نکال لیس کے پھراس وعدہ پروح داخل ہوا تو اس کی مقررہ ہے جس کو ہم عمر کہتے ہیں، جب روح داخل ہوا تو اس کو ایس سمجھو جسیا کہ ایک پنجرہ میں جانو رقید کیا گیا ہے جب وہ جانور جو پنجرہ میں واخل ایس اسمجھو جسیا کہ ایک پنجرہ میں جانور قید کیا گیا ہے جب وہ جانور جو پنجرہ میں واخل ہوا تو کھروہ کوئی مقرف ہو تقرف کر سکے گا بلکہ اس میں بڑھ کر اس کا تقرف ہوتھرف ہو تقرف دو تقرف ہوتھرف ہو کہ تھرف ہوتھرف ہوتھرف ہوتھرف ہوتھرف کو سکے گا بلکہ اس میں بڑھ کر اس کا تقرف ہوتھرف ہوتھرف

86

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ قعرة القى مغيرة لائن

می دی کھو! جب جانورکو پنجرہ سے نکال دیا جائے تو پھروہ آزادی کی حالت میں جہال جا ہے جو بھروہ آزادی کی حالت میں جہال جا ہے جاسکتا ہے جاسک

ہور اُک ایت خاص قرآ نوں لکھ وکھاواں بھائی
وچہ پہلے پاؤ سیپارے پہلے ویکھو آیت آئی
قالُوُ اسْبُحِانک لاعِلْمَ لَنَآ اِلاَ مَاعَلَّمْتَنَا
فرشتوں نے کہا: پاک ہے تو اے رب اِنہیں علم ہم کو گروہ جو تونے ہمیں

سکھایا ہم کو۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَى عَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التى مفيدظانق نفرة التى مفيدظانق

المواهب اللدنيه صغير 191، جلد الوقة حاس احمريي

ابن عمر سے روایت ہے، کہااس نے: فرمایار سول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآ ا وسلم نے: تحقیق اللہ نے اٹھایا واسطے میرے دنیا کواور بیس نے ویکھا اس کواور جو پچھا کا بیس ہونے والاتھا قیامت تک اس کو بھی دیکھا ایسادیکھا جیسا کہ بیس ایپ ہاتھ کی تھا کودیکھا ہوں۔

ر مدیث ان معنول کی تائید کرتی ہے جو پی نے آیت و مساکسان افا لِيُطُلِعَكُمْ كے كئے ہیں دیجھواس سے پہلے۔

حضرت عمر روایت کیتی وچہ طبرانی آیا بیشک رسول اللہ نے سانوں ایہ فرمایا ساری دنیانوں رب میرے سامنے حاضر کھتا میں اس دی طرفے الیا دیکھاں جیونکر تلیاں جتا جو کجھ اگوں ہونا ہے کی معلم ہویا سارا طحد ہرگز من نا بیں تیک قیامت یا

وليل تنم

عن عمر وبن اخطب الانصاري قال:

صَلَى بِنَارَسُولُ اللهِ يَوُمَّا الْفَجُرَ وَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِوَخَطَبَنِى حَتَّى حَضَرَتِ الطَّهُرُ فَتَنْزِلُ فَصَلَى ثُمَّ صَعِد الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصُرُ شُمَّ نَزَلَ فَصَلَى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَحَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاحْبَرَنَا بِمَاهُو كَائِن لِلْى يَوُم الْقِيَامَةِقَالَ فَاعُلَمُنَاآ حُفَظُنَا (رواه مسلم صَحْه ٣٩ عِلام)

عربن اخطب سے روایت ہے، کہا اس نے:

نماز پڑھائی ہم کوآ مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فجر کی
اور چڑھے منبر پر پس خطبہ فرمایا ہمارے لئے یہاں تک کہ آگیا وقت ظہر کا، پھراترے
اور نماز پڑھی ظہر کی پھر چڑھے منبر پراور خطبہ فرمایا ہمارے لئے یہاں تک کہ آیا وقت
عصر کا پھراترے اور نماز پڑھائی عصر کی، پھر چڑھے منبر پراور خطبہ فرمایا ہمارے لئے
یہاں تک کہ فروب ہوا آقاب،

( یعنی تمام دن وعظ میں گذرا) ہیں خبر دی ہم کواس چیز کی کدوہ ہونے والی ہے قیامت تک دانا ترین ہمارے سے وہ ہے جو بہت یا در کھنے والا ہے اس قصد کو ( رواہ مسلم ) عمر بن اخطب انصاری نے ایدگل آ کھ سنائی اک دھاڑے نبی خدانے وعظ تے خوب لگائی قیامت تک جو ہوتا ہے تی دسیا نبی خدا دے عالم اوہ جو اس ویلے دے مسئلے خوب سناوے

دليل دنهم

عَنُ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:

قَامَ فِيُسَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَقَامُامَاتَرَكَ مَنْ عَفِظَهُ مَن حَفِظَهُ مَن مَسِيعة مَن نَسِيّة (رواه البخاري ومسلم صفحه ٣٣٣ جلر) ترجمه سيمنا حديق الله تعالى عن قراح بين:

ابوعمرالياس امام الدين حفى قادري

86

تصرة الحق مفيدخلائق

کھڑے ہوکر جناب رسالت مآب نے قیامت تک جو پچھ ہونے والاتھا سب بیان فرماد یا کوئی نہ چیز جھوڑی، جسے یا در ہا، جو بھول گیا، بھول گیا، حذیفہ نے رہجی فرمایا:

> قيامت تك جوبونا تفاميل نه يوجه لياتها في منه شيء إلا قدم النه النه مسلم جلد اصفحه ٣٩)

عَنُ آبِى سَعِيهُ الْمُحَدِّرِي قَالَ:قَامَ فِيُنَارَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا بَعُدَالُعَصُرِ فَلَمُ يَدَعُ شَيْعًا يَكُونُ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا بَعُدَالُعَصُرِ فَلَمُ يَدَعُ شَيْعًا يَكُونُ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ إلَّا ذَكَرَهُ حَفِظَةً مَنُ حَفِظةً وَنَسِيّة مَنُ نَسِيّة النح

روایت ہے الی سعید حذری سے ، کہا:

رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرمانے کو بعد عصر کے کھڑے ہوئے ، پس نہیں چھوڑی کوئی چیز کہ ہونے والی تھی قیامت تک گر ذکر کیا اس کو یادر کھا اس کو جس نے یا در کھا مجول گیا اس کو جو بھول گیا ، روایت کیا اس کو تر نہ کی خرلوگوں کو نہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے سب پچھسنا دیا جن کی خرلوگوں کو نہ تھی گر اکثر لوگوں نے بھولا دیا ، اس بات کواللہ تعالی بیان فرما تا ہے:
و یُعَیِّم مُراکِر لوگوں نے بھولا دیا ، اس بات کواللہ تعالی بیان فرما تا ہے:
و یُعَیِّم مُراکِر لوگوں نے بھولا دیا ، اس بات کواللہ تعالی بیان فرما تا ہے:

اس حدیث سے بیتو پنتہ ملا ہے کہ کی آ دمیوں نے س کر بھلا دیا اگر آیت
وَعَلَّمَکَ مَالَمُ مَکُنْ لَعُلَمُ کا بھی بھی مطلب ہے تو مخالف ٹابت کرے کہ خدانے
حضور کوسب کچھ سکھا دیا تھا، پھر حضور نے بھلا دیا اگرابیا نہیں تو ہم مثل ان کی مسلمر حضور کے بھلا دیا اگرابیا نہیں تو ہم مثل ان کی مسلمر میں خیب دان ہوئے 18 مالا ممالدین عفی عنہ)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بخاری تے ہو رمسلم دے وجہ آیا بھائی

سن میں نینوں آ کھ سناواں شک نہ جانے سی کھی کائی کے حذیفہ پاک نی سنے سب کھھ آ کھ سنایا روز حشر تک جو کچھ ہونا سی سارا سمجھایا کوئی بیان نہ رہ گیا باقی کہنا خوب نتارا

بعضيال بعليا بعضيان تائيس ياد كيا ره سارا

دليل ماز دہم

عَنُ مَعَاذِبُنِ جَبَلِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَجَدُ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَكَ يَنُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَجَدُ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَجَدُ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَجَدُ فَي اللهُ مَنْ وَجَدُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

فرمايارسول خداصلى الله تعالى علينه وآله وسلم نے:

میں نے اپنے رب عز وجل کود یکھا اس نے اپنادست قدرت میری پشت پر رکھا کہ میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوں ہوئی اسی وفت ہر چیز مجھ پر روشن ہوگئی۔ میں نے سب پچھے بیجان لیا،

بیصریٹ بھی آیت وَمَساکسانَ اللهُ لِیُطُلِعَکُمْ عَلَی الْعَیْبِ کے مطلب کو واضح کردبی ہے۔ ۔

امام ترندی فرماتے ہیں:

هذا حديث حسن صحيح سالت محمد بن اسماعيل عن هذا

نصرة الحق مغيدخلائق

الحديث وقال صحيحم

ترجمہ بیصدیث حسن سیح ہے میں نے امام بخاری سے اس کا حال ہو جھافر مایا انہوں نے سیح ہے۔

کے معاذ ایہ ترفدی اندر پاک رسول سایا مینوں رب دکھالے دتے پشتے ہتھ لگایا حکمت سیتی اوسو ملے سینہ کھریا میرا کاہر باطن نظر آیا ہو یا دور انہیر اسب چیزاں نے میرے تاکیں دتی خوب دکھائی سب چیزاں نے میرے تاکیں دتی خوب دکھائی سب دے تاکیں خوب پچھاتا حکمت پاک الہی

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ أَنَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحُسَنِ صُورَةٍ قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامَ فَقَالَ: يَامُحَمَّلُ هَلُ تَلْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَّاالْاَعْلَى قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ: فَلْتُ لَا قَالَ: فَلْتُ لَا قَالَ: فَالَ نَعْمَ يَحْتَى وَجَدُتُ بَرُ دَهَابَيْنَ ثَلَنَى قَوْقَالَ فِى نَحْرِى فَي مَ يَحْتَى وَجَدُتُ بَرُ دَهَابَيْنَ ثَلَنِى قَوْقَالَ فِى نَحْرِى فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَى كَتَى وَجَدُتُ بَرُ دَهَابَيْنَ ثَلَنِى قَلْدَى قَوْلَ فِى نَحْرِى فَوَى السَّمْوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ قَالَ: يَامُحَمَّدُ اهلُ تَدُرِى فَيْمَ فَى الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمَكْثُ فِى يَحْرَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَدُ الْمَلْ الْمُحْمَدُ اللَّهُ الْمَعْمَدُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَعْمَدُ اللَّالُونُ وَلَا اللَّهُ الْمَعْمَدُ اللَّهُ الْمَعْمَدُ اللَّهُ الْمَعْمَدُ فَى الْمَعْمَدُ اللَّهُ الْمَعْمَدُ اللَّهُ الْمَعْمَدُ اللَّهُ الْمَعْمَدُ اللَّهُ الْمَعْمَدُ الْمَلْ وَالْمَشَى عَلَى الْاَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاسْبَاعُ الْوُضُوءُ وَالْمَشَى عَلَى الْاَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاسْبَاعُ الْوُضُوءُ فَى الْمَكَارِهِ وَالْمَشَى عَلَى الْالْعُلُومُ الْمَعْمَاعِاتِ وَاسْبَاعُ الْوُضُوءُ فَى الْمَكَارِهِ وَالْمَشَى عَلَى الْالْعُلُومُ الْمَكَارِهِ وَالْمَشَى عَلَى الْالْعُلُومُ الْمَكَارِهِ وَالْمَلُومُ وَالْمَشَى عَلَى الْالْعَلَامُ اللَّهُ الْمَكَارِهِ وَالْمَعْمُ الْمُ الْمُعْمَاعِاتِ وَاسْبَاعُ الْوَضُوءُ وَالْمَعُومُ الْمَكَارِهِ وَالْمَعْمَاعِينَ وَالْمَعْمُ الْمُعَلِي الْمُعْمَاعِينَ وَالْمَامُ الْمُعْلِي الْمُعْمَاعِينَ وَالْمَعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُعْمَاعِينَ وَالْمُعُومُ الْمُعْلِي الْمُعْمَاعِلَ وَالْمُعَلِي الْمُعْمَاعِينَ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَاعِينَ وَالْمُعُلِي الْمُعْمَاعِينَ وَالْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَاعِينَ وَالْمُعُلِي الْمُعْمَاعِينَ وَالْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَاعِينَ وَالْمُعْلِي الْمُعْمَاعُ الْمُعْلِي الْمُعْمَاعِلُ الْمُعْمِي الْمُعْمَاعُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْلِي الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعُ الْمُؤْمِ الْمُعْ

https://ataunna.bi /Spot.com نفرة التي مغيد ظلائق

ہوں کہ آپ نے فرمایا خواب میں اور فرمایا:اے محمد جانتا ہے تو کہ کس میں جھاڑتے ہیں بلندگروہ کے فرشتے؟

میںنے کہا نہیں

مجرابنا ہاتھ اللہ نے میرے ثانوں کے نیج میں رکھا کہ یائی اس کی مُصندک ا پی چھاتیوں میں یا فرمایا اپن بنتلی میں سومعلوم کرلیا میں نے جو ہے آسانوں میں اور زمين مين، پمرفر مايا: اے محمد! صلى الله نتعالى عليه وآله وسلم توجا متاہے كس ميں جگھوتة یں بلندگروہ کے فرشتے؟ میں نے کہا: ہاں

كفارون مين اوركفاره مبحدمين بعدنماز كيهرنا باور جماعتول كيطرف پیل چانا ہے اور تکلیفوں میں وضو کا بور اکر تاہے، الخ ترندی

ابن عباس روایت کیتی ترندی اندر آیا نى محمد سرور عالم يارال نول فرمايا راتیں سوئی صورت بن کے دتا رب دکھائی نالے ایہ فرمان سایا مینوں یاک الہی اے محمد کیمڑی گلوں جھکڑن ملک نورانی خرتسال نول ہے یا تاہیں وسوین نشانی مل كهياا ما لك مير ي من كجه غيب نه جاتال ملكا عراس تفكر يوالى بات ندمول بجيانان نال پرياك البي ميري پشتے ہتھ لكايا جلدی سینه تفریا میرا دل خوشیاں وجه آیا

ابوجم الياس امام الدين حنى قادري

90

نصرة الحق مفيدخلائق

جو کچھ ارض وسا وچہ ہے سی سارا نظریں آیا باطن والے بردے تھلے ہو یا فضل سوایا بهر فرمان رب دا بهویا دس پیاریاسانول ملكان دے اس جھكڑے والى ہے كچھ خبرتسانوں عرض کیتی مارب میرے بیشک میں بن جانال وجه كفاريان جمكرا كرن فرشيته وجه آسانال ہور کفارے مسجد اندر جھکڑا شور کربیندے تھے رنا لازم بعد نمازوں آپس اندر کہندے طرف جماعت الفت سيتي پيدل ثردياں جاناں كرنا وضو مصيبت اندرتكم اليه الل ايمانال الیں حدیث دیوچوں اپیگل ٹابت ہو کی بھائی غيبي علم نبي نوس ہويا باجوں وحي البي جو اعتراض وہالی اکردے رب نے جو جنگایا اسنول غيب نهآ كميا جاندا زب تقيس بعيداس يايا حالانکه تھیں اس کل داہمی لکھ جواب میں آیا پر بھی ایس حدیث نے آکر جھٹڑا سمے مکایا ہور جواب سنانواں میں تسال سمجھو نال دانائی علم الغيب خدا نول بردم آ کھے سب لوکائی صدا الم و فصلة ساني در ماره غيب داني ، من مولوي عبد العلام وثمن ني عليه

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة القى مغيد ظائق نفرة القى مغيد ظائق

> > میں کہتا ہوں:

جب د کیولیاتوغائب ندر ہا، پھرخداکوعالم الغیب کیوں کہتے ہو ؟وہ توسب کیوں کہتے ہو ؟وہ توسب کیوں کہتے ہو ؟وہ توسب کچھود کیمتاہے،

وَاللهُ بَصِيرٌ إِللهِ مَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ، لَا يَخُفَى عَلَيْهِ شَىءٌ وَاللهُ بَصِيرٌ ، لَا يَخُفَى عَلَيْهِ شَىءٌ فِي الْارْضِ وَلَافِي السَّمَآءِ فما هو جوابكم فهو جوابنا ١٢ ـ

یعنی غیب دے جانن والا رب نوں آ کھو بھائی مالانکہ ہے غیب نہ اس تھیں دنیاتے شئے کائی ستویں کو گھڑی اندر بدی کرے جو بے فرمانی اوشے بھی خود اللہ دیکھے من توں میرے جانی جدا ستھیں کچھ غیب نہ ہویا تساں میں بچھاں بھائی جدا س تھیں کچھ غیب نہ ہویا تساں میں بچھاں بھائی محرکیمڑ سے غیب دے جانن والا دسو نال دانائی جد سیامنے دیکھنے والا بھائیو عالم غیب کہاوے بھر دسیا دسنے والے تا کیں کیوں نہ آ کھیا جادے بھر دسیا دسنے والے تا کیں کیوں نہ آ کھیا جادے جو کچھ مینوں اسدی بابت جا جواب سناؤ کے واب سناؤ

دليل دواز دہم

عَنُ أنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ

ابوجرالياس امام الدين حقى قادرى

نصرة الحق مفيد خلائق

وَسَلَّمَ خَرَجَ حِيْنَ رَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّاسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبِ فَلَا كَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَاللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّه

تعنی حضرت انس فر ماتے ہیں:

ظرے وقت حضور علیہ الصوۃ ولسلام گھر سے نکلے اور نماز پڑھی ظہر کی اور کھڑے ہوئے والا تھا سب کھڑے ہوئے منبر پراور قیامت کے حالات اور جو قیامت تک ہونے والا تھا سب بیان فرماد یا اور فرما یا کوئی شخص جوچا ہے پوچھ لے تم ہے اللہ تعالی کی جو چیز بھی پوچھو کے جھے سے میں بتلاؤں گا اور بہت دفعہ فرما یا کہ پوچھوکن کرلوگ بہت روئے ایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میری جگہ کہاں ہے آپ نے فرما یا تیری جگہ دوز ن میں ہے پھر ایک شخص کھڑا ہوا اس نے عرض کیا ،میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرما یا حذیفہ ہے اور پھر بار بار حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ وسلم نے فرما یا پوچھو جھے الح .....تا آپ نے فرما یا: خداکی تم جنت دوز ن اس وقت میرے دو برویں .....الحدیث

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi<u>:</u>blogspot.com/

أوجي الياس الم الدين حق قادري

فعرة الحق مغيد خلائق

يهال مطلق آب نے فرمايا ہے كہ جس جيز كا جا موسوال كرود في موياد نيوى كياجس كو يحفظرنه وووا تازورے كه سكائے؟ نبيس، جومَاادُرِى مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بكئم ك من وروك بخروائة بن ووفود جول بن آب في اتاسب حال بيان كردياب كه قيامت بل ايها موكا بل شفاعت كرداؤل كا دغيره وغيره بيدتمن رسول الك آكه سة قرآن اور حديث و مكية بين دوسرى سنبين سنا مواتعا كد جال كانام ہوگا۔بدوہ آیات واحادیث پڑیں کےجن سے حضور کی شان میں فرق آسکے جس سے لوگوں کے دلوں می حضور کی محبت محمث جائے مجرقر آن کوابیا دیکھتے ہیں جیبا ایک ﴿ آوَى فَ شَكِمُ الْمُحَامَكُما اللَّهِ فَعَيْمِهُمَا وَالْمُواهِبِ وَوَجَدَكَ صَالًّا اورفَهَدَى وَيُعَورُ وياايهاوماني كرتي بسام الدين

حعرت الس موایت کردے وجہ بخاری آیا نی اللہ نے سانوں پیٹی پڑھ کے ذکر سنایا اکول جو مجمد ہو نا ہے ی تیک تیامت یارا سب لے مجمد دسیا حضرت سانوں جو ہونا درتارا متم خدادی دس دیوال کا جو کچھ پچھومینوں بہت دفعہ کی ہے فرمایا پچھو خواہش جینوں اك يتديد ني اينهال وجول ليه جاع ص كذارى مس اك كرال موال عدد وسندى خلقت سارى وجديم ال دے مل جانال ہے يا دوز خ جانا ہے دوزرخ وچہ جا کہ تیری کہندا تی ربانا

ہوراک اٹھیا مجلس دچوں ایہ اس بجھیا بھائی
کیڑاباپ میرا ہے دسو ہور سوال نہ کائی
حفرت کہیا نام حذیفہ باپ تیرا ہے یارا
چیجے پر کے ہے بیجھا کہما نی سہارا
مزمر آکس نی الی بچھ لوجو کجھ جاہو
بچھوا بچھوا جس بچھنا ہے برگزنہ شراؤ!
قتم خدا بمن دیکھر ہا ہوں جنت ادوز ن تاکیں
جیوکر میں اج دیکھیا اگے دیکھیا برگز تامیں
تابت ہویا ایس حدیثوں نیمی علم جو سادا
وہ سب نی اللہ نوں اللہ دسیا آگا کادا

لے ابوداؤ دےروایت ہے فرماتے ہیں:

لَقَدْتَرَكُنَارَسُولَ اللهِ وَمَايُحَرِّكُ طَائِر ﴿ جَنَاحَةً فِي السَّمَاءِ إِلَّاذَكُرَلْنَا ثُهُ علمًا۔

بینی نبی سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چیوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا ایسانہیں جس کاعلم حضور نے ہمارے سامنے بیان شہریا ہو (طبرانی وغیرہ)

مع حضرت عمرض الله تعالى عندسے دوایت ہے

حنور صلی الله علیه و کلم نے ایک مقام میں کمڑے ہوکر ہم کو ابتداء دنیا سے تیا مت میں کمڑے ہوکر ہم کو ابتداء دنیا سے تیا مت تک بلکہ بہشتیوں کے رہنے کی جگہوں اور دوز خیوں کی جگہوں اور کھا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.hlogspot.com/ العرق التي مغيرظلانن الله ين عن قادري المجروبي الله ين عن قادري

جس نے یادر کھا بھول گیا جو بھول گیا (بخاری صفحہ ۱۹ ما جلد۲)

اس سے معلوم ہو کہ حضور کو یہاں تک کہ خبر تھی کہ فلاں آ دمی ہے کام کرے گا اس کا خاتمہ ایمان سے ہوگااس کی جنت میں جگہ ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے۔

اساء بنت الى بكرسے روايت بے، وه فرماتی بين:

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في نماز كسوف ك بعد فرمايا:

مَـامِـنُ شَـىُ كُـنُـتُ لَـمُ اَرَهُ اِلْاقَلَـرَايَتُهُ فِى مَقَامِى هٰذَاحَتَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ( بَحَارِی)

لین جس شیے کو میں نہ د بکھتا تھا اب میں اس مقام پرسب کچھ د بکھتا ہوں پہال تک کہ جنت اور دوز خ۔

حضرت انس رضی الله تعالی عندست روایت هے، رسول خداصلی الله تعالی علیه و آله و ملم نظر مایا:

غرِضَتُ عَلَى أُجُورُ أُمَّتِى خَتَى الْقَدُرَةُ يُخُورُ جُهَاالرٌ جُلُ مِنَ الْمُسْجِدِ
وَعُرِضَتُ عَلَى ذُنُوبُ أُمِّتِى فَلَمُ اَرَذَنبًا أَعْظَمَ مِنُ سُورَةٍ مِنَ الْقُرُ آنِ الخ
حضور فرماتے ہیں: میری امت کے اجر بھی بھے پر پیش ہوئے جتی کہ مجد
سے جوا دی تکا نکا لے اور میری امت کے گناہ بھی پیش ہوئے تو ہیں نے کوئی گناہ اس
سے بڑھ کرند یکھا کہ کوئی سورہ قرآن سے یا آیت دی گئی تو وہ بھلاد ۔۔
معلوم ہوا کہ حضور نے اپنی امت کو بھی ملاحظ فرمالیا، اب بناؤ اور کیا عائب
معلوم ہوا کہ حضور نے اپنی امت کو بھی ملاحظ فرمالیا، اب بناؤ اور کیا عائب
معلوم ہوا کہ حضور نے اپنی امت کو بھی ملاحظ فرمالیا، اب بناؤ اور کیا عائب

طبراني من نيز منياء القدى من يستد مح سيدنا حذيف رضى الله تعالى عنه كى

https://ataunnabi. ابرکرالای ام الدین فی قادری /gspot.com نصرة الحق مفيد خلائق

روايت هي، رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

عُرِضَتُ عَلَىَّ أُمَّتِى الْبَارِحَةَ لَدَى الْمُدِهِ الْحُجُرَةِ حَتَّى لَاعُرِفَ بِالرَّجُلِ مِنْهُمَ مِنُ أَحَدِكُمُ لِصَاحِبِهِ

لینی آپ فرماتے ہیں:

رات کواس تجره کے پاس میری امت مجھ پر پیش کی گئی بہان تک کہ میں ان میں ہر شخص کواس سے زیادہ بیجانتا ہوں جیساتم میں سے کوئی اینے یار کو۔ س كراب تسلى موئى ب يانبيس؟ الربيس توسنة!

عبداللدبن عرروايت كرتے بيں:

ايك بارحضورتشريف لائے ان كے ہاتھ من دوكتابين تھيں آب نے فرمايا: تم کوان کی خبرہے؟ ہم نے کہا جہیں۔

يمرآب نے نرمایا:

وابنع باته والى جوكتاب باس من جوجنت من جائے والا باس كانام اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلہ کا نام لکھا ہے اور بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے تمام دوزخ میں جانے والوں کے تام اوران کے بابوں اوران کے قبیلوں کے سب تام درج بين، رواه التريزي كذا في مشكوة صفحة ١٣

اس معلوم مواكدكوني جنتي آدمى اليانبين جس كوآب ندجان مول اور كونى دوزخى آدمى ايمانبيس جس كا آپ كوپية ندمو، فاقيم -وچه بخارى ابوموى تقيس بورحديث اك آئى

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

و ابوطرالیاس امام الدین علی قادری

تعرة التق مغيد خلائق

جزيملے وجہ صفحہ انتسویں دسال جیوں کر بائی كثرت ہوئى سوالاندى جد ابو موى فرمايا لوگ بیبوده مکال میخمن نی نول غصه آیا ا کمیا پچیلو جو کچھ پچینا عام ای فرمایا سننے والیاں بھی اس لفظوں عام نی مجھہیا یایا كمر ابويا اك مردت بجيميا دسوات ني الله باب میرا ہے کون ہے دسوتامیری ہو و اے کی نام حذیفه دسیا حضرت هو ر اک بنده آیا اوس مجمى ايبو يجييا سالم ني فرمايا ويكمو كيها سوبهناروش مسئله بويا بجرادً! ني نول عائب جانن والا متو! نه شرمادُ! جيروا عائب جانن والاني نول منيس نابس الٹا کرے مخول تے ہو وے کا فرلئے سزائیں

وَلَيْنُ مَنَلَعُهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّانَهُو صُ وَنَلْعَبُ اللهِ وَآيَتِهِ وَ رَسُولِهِ مُنتُم اللهِ وَآيَتِهِ وَ رَسُولِهِ مُنتُم اللهِ مُنتُم اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مُنتُم اللهِ مُنتُم اللهُ وَاللهِ مُنتُم اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التى منيدظائق منيدظائق الدين عني الإيمام الدين عني الم

أُوعِ الراس المرالدين عن قادري

مَنْلُونِيُ عَمَّاشِتْتُمُ فَقَالَ رَجُلُ : مَنُ آبِي ؟ قَالَ ٱبُوكَ حُذَيْفَةٌ فَقَامَ آخَرُفَقَالَ :مَنُ أَبِيُ ؟ يَارَسُولَ اللهِ إِفَقَالَ: أَبُوكَ سَالِمُ الخ ( يَخَارَى جِرُ اولَ صَحْدُ 19)

ابی موی روایت کرتے ہیں: جب لوگوں نے مکروہ باتنی پوچھٹیں شروع كيس تو حضور بهت ناراض موئے اور فرمایا (كيا امتحان ليتے مو) پوچھوجو جا ہو\_ ایک مرد کھڑا ہوااور عرض کی کہ میراباب کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذیفة۔ دوسراآ دمی کھر اہوااس نے پوچھامیرابات کون ہے؟ آپ نے فرمایا:سالم، ال سے بیال کہ جومسکلہ جا ہو ہو چھو! نہیں بلکہ تمام کوفر مایا جو جا ہو ہو چھوا گرمسکلہ ہو چھنے كى بابت ذكر بوتاتو بو چينے والے مسكله بوچينے نداور يحمة بان كوغيب ند بتاتے اور كت كداس كا مجه علم نبيس، يو چهنا موتو مسلد يوچهو! مرآب نے ايمانبيس كيا۔امام الدين عقى عنه\_

> وچہ قرآن خدا فرماوے نی محمہ تائیں چوتھے بارے وسویں آیہ پڑھیں پڑھائیں جیر ہے لوگ اوبیان کردے بین منافق بھارے رنٹ نی نول مھٹا کردے ایسے کرمال مارے جیکرتوں ایہناں پچیس نیاں کیوں تسیں ایسا کردے دیمن جواب اسال مجھ نہ آ کھیا ہتھ کنال تے دھردے ساتھوں ایویں سدیاں سدیال آگل کل زبانوں رب فرمایا بس تسیس کافر، خالی ہو مجے ایمانوں شان لے نزول مجاہد تھیں اس آیت سندا آیا

مرة التى مغيد تعلق بالمراكن عن تاورى المراكن المراكن المركز المر

ڈائی اک گوائی گئی کے پتہ نہ ہرگز پایا جگل تسمیں قلانے دیوچہ جگہ قلانی جاؤ پاک محمد آ کھیا او تنے سگویں ڈائی پاؤ السمیا اک منافق اس نے اید گل آ کھ سائی کیا جا داوں اید گل آ کی سائی جد اوس اید گل آ کی تذاب ہوئی جد اوس اید گل آ کی تذاب ہوئی جہ تسال دب نی برائی سے تسال دب نی برائی وں شمنی کی تذاب ہوئی ہو تسال لفظ الایا ہوں تسمیں کرو نہ مول بہانے جو تسال لفظ الایا ہی تھی بعد ایجانوں کافر ہو گئے دب فرمایا جس نے ایدگل آ کی صفرت کیا جانے اوہ نیمیاں کافر اوسنوں دب فرمایا کافر اوسنوں دب فرمایا کافر اوسنوں دب فرمایا کے کوایا عبال

انه قال فی قوله تعالی وکشِن مسئلتهم کیه انه قال فی قوله تعالی وکشِن مسئلتهم کیهوک کانه کنانخوض انه قال نی قوله تعالی وکشِن مسئلتهم کیهوک انهاکنانخوض و نگفب وقال رجل من المنافقین یحلفنا محمد ان ناقة فلان بوادی کنا و کنا و ما یلویه بالغیب تغیراین جرجله امغیه ۱۵ بخیر در منورجله سمخه ۱۵ وکنا و ما یلویه بالغیب تغیراین جرجله امغیه ۱۵ بخیر در منورجله سمخه ۱۵ ایکشن کی افتی م موکی اس کی طاش بودی تمی

یے ماں در اللہ ملی اللہ تعالی علیہ واکہ اور کم نے قربایا: رمول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ واکہ اور کم نے قربایا: اونجی قلال جنگل عمل قلال مقام پر ہے ، ایک منافق بہ بات من کر کہنے لگا کہ

عماونی کا پہدسے میں ان کوفیب کی کیا خرے؟

الوجحه الياس المام الدين حقى قادرك نعرة الحق مغيد خلائق Į0Ŏ

حضور کے کم غیب کامنکر کا فرہے

المام عابد فرمائة بين: الله بالشف فيها بت نازل فرماني كرتم الله كرسول كوضه كرتے ہو، بہانے ندیناؤمسلمان ہوكرتم بدبات كہنے سے كہ جمد غیب كیاجا نیر

ويجمو إحضور عليه الصلوة والسلام كي من تموزي كالمتاخي موجب كف ہوئی جواس سے بھی بوھ کرحضور ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گنتاخ ہوہ كيول ندبر هكركا فربوكا جواعور كم غيب كوحيوانات تشبيدك جيها كهمولوى اشرف على تعانوى حفظ الايمان صفحه على تكعاب عبارت الا

اگر بعض علوم غيبيه مرادين تو اس مين حضور ملى الله تعالى عليه وآله وملم كى كياتصيص بايباعلم غيب توزيد وعمرو بلكه ہرمبی وجون بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے حیوانات اور بہائم میں گائے ، تیل ، گدھے ، کتے بسود سب آ میے ۔ حاصل بات ریک نی جیراعلم کتے سودکوبھی ہے کوئی مسلمان کہ سکتا ہے کدایسے تھی نے معنو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كحق عن محتاخ نبيس كى مضروركى إلى محركيول نه كافرك

عَنِ ابْنِ عِبَاسِ قَالَ: كَانَ قَوْم \* يَسُتُلُونَ رَسُولَ اللَّهِ اسْتِهُزَاءُ فَيَقُولُ الْسُرَّامِيلُ مَنَ أَبِيُ؟ وَيَقُولُ الْآخَرُ تَضِلُ نَاقَة مُلَيْسَ نَاقَتِيُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمُ هَذِهِ

اروالي المراوي المراوي المراوي إلى المراوي إلى المراوي إلى المراوي ال

الآية يَاآيُهَا اللَّذِينَ آمَنُو الاتَسْعَلُواعَنُ اَشْيَآءَ إِنْ تُبُدُ الْكُمْ تَسُوُّكُمُ الخر

ابن عباس فرماتے ہیں: ایک قوم تھی جوحضور سے غیبی حالات دریافت

رتے بطورائس کے کوئی کے کون ہے میراباب ؟ کوئی کے انٹنی گم ہوگئ حضور پند دو!

(صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم) خدا نے منع کیا کہ الی یا تیس میرے حبیب سے نہ

پوچو!اگراس نے بتادیا تو تم کو برامعلوم ہوگا پوچنے والوں سے کوئی والدالز تا پوچھے گا تو

متانے سے اس کو برامعلوم ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ کفاراور منافقوں کا طریقہ تھا حضور

کوشٹھا کر تا جیسا کہ آج کل بھی کرتے ہیں جو یہ بیان کرے کہ حضور قبر ہیں میت کے

دو بروہوتے ہیں تو شخصا سے کہتے ہیں کہ چلو قبرستان ہیں جمہ سے مسئلہ دریافت کریں۔

دیکھو! اخبار اہل حدیث اس سے پند چل سکتا ہے کہ فرقہ وہا بیہ وہی فرقہ ہے جس کی

اصلاح کے لئے قرآن تازل ہوا گرانہوں نے نہ مانا۔

تے جیرا اُکا ایک آکھے نی نوں خبر نہ کائی فیبی علم نہ اوسنوں ہرگز حفیاں دلوں بنائی کیوں نہ اوہ پھر وڈاکافر ہووے آٹاروں بیشک وڈاکافر اتے منافق اس انکاروں بیشک وڈاکافر اتے منافق اس انکاروں فیبی علم نبی نوں ہے سی ٹابت ہوگیا بھائی جیرا اوسنوں سے ٹابیں کافر، شک نہ کائی

وليل سيزدهم

عَنُ أَبِي عَرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه: صَلَّى اللَّه

105

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة الحق مفيدظائق في الدين في قادري في الإثمر الإس الم الدين في قادري

في ابو محد الياس امام العربين عنى قادري

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَايَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحَبَبُتُهُ فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ فَكُنْتُ سَمُعَهُ الَّذِي يَسُمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبُصِرُبِهِ وَيُدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا وَإِنْ سَالَنِي لَاعُطِيَّنَّهُ، رواه البخاري\_

ترجمه روايت بالى هريره رضى الله تعالى عندست كه كها: رسول الله صلى الله تعالى عليهوآ لهوسكم في فرمايا بتحقيق الله في مايا:

میشه رہتاہے بندہ میرانز و کی ڈہونڈ تا طرف میری ساتھ نفلوں کے خی کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں ہیں جس وقت میں اس کو دوست رکھتا ہوں ہیں ہوتا ہوں میں شنوائی اس کی کرسنتا ہے ساتھ اس کے اور ہاتھ اس کا کر پکڑتا ہے ساتھ اس کے اور باؤں اس کا کہ چلتا ہے ساتھ اس کے اور اگر مانگتا ہے جھے سے بندہ البند دیتا ہوں میں اس کوالخ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

> ہو ر دلیل سنواک بہاری وچہ بخاری آیا ابو ہرریہ کرے روایت پیتیبر فرمایا تحقیق الله فرمایا اید جو کشرت کرے نوافل وجہ عبادت رہے ہمیشہ کمدی نہ ہو وے عافل كن بھى اس دے ميں بتاں مال اكھيال بھى ميں يارا جتھ نالے اتے پیر بناں ہاں جس تھیں چلن ہارا میرے نال اوس وا میرے نال اوہ تکدا میرے نال اوہ کم کردائے نالے اوہ فرسکدا جد نیکو کاربندیاں اکھیاں آپ ہووے خوداللہ

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نعرة التي مغيرظائق نعرة التي مغيرظائق

ابومحمدالياس امام الدين حنى قادري

103

نه مجھ رہے پوشیدہ اس تھیں ویکھے سب سکھلا نیکو کار بندے نول بھائیولے دوروں پیاسنیوے حمیرانال خدا و نے سندا اوس نه مشکل تھیوے

له جیسے ماریة نے کومول دور فاصلہ سے حضرت عمر کا آواز من لیا جبکہ انہوں نے عین خطبه میں اسنے فاصلہ سے لئکر دیکھا کہ کفار پہاڑی ہے ہوکر حملہ کرنے والے ہیں دور ست والمانيام المارية المجبَل يَا مَارِيَةَ الْجَبَل

سادىيەنے بيىن كراپنا بچاؤكرلياكس واسطے بسى يئسسمنے خدافر ماتاہے معرمت عمرضى الثدتعالى عنه في الشيخ المسي كيد ويكهاس لي كه خدا فرما تا ب یی پُیْصِرُ کذافی المفکو ہ ص ۸۔

حضرت مريم والدوعيلى عليه الصلاة والسلام مجور ك خشك ورخت كوبلاياتو محجور مي كري اس كن كه خدان فرمايابي يشطن

آمف بن برخیا تخت شخرادی کا ایک جیکارے آ تکھ میں سلیمان علیہ الصلاۃ و السلام كے پاس كے آيا جويبنكروں كوس كا فاصلة تعابياس كے كه خدانے فرمايا: بسي

حفرت علی کے محبول سے ایک آ دمی کاچوری میں ہاتھ کٹا ہواد کھے کرکسی نے بوچماكس نے ہاتھ كائے بيں؟ اس نے ادب سے حضرت على كا نام ليا يوچھنے والے نے کیا کہ اس نے ہاتھ کٹا دیے پھرجی ان کی مغت کرتا ہے اس نے کہا کہ مغت نہ كرول جبكمانهول نے مجھےدوز خے سے بچالیا۔

بيقصد معترت على في سنا بلاكر كتي موسة باته طلاكرد عاكى فورا باته درست

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari 104

ابومحرالياس امام الدين حنى قادري

نعرة الحق مفيدخلائق

مو كئے، كيوں؟ اس لئے كه خدانے فرمايا ہے وَإِنّ سَالَنِي لَا عُطِيّنَهُ امام الدين عَفَى عنه تاكيس صوفى عابد لوكو! ول دى بات يجيانن جد کوئی آوے ماس انہائدے اول اوس سناون تم مجمى الله تال اوه كردا بيتك. سوكها بوندا بھانویں کتنا مم کرے اوہ حکمین مولُ نہ بھوندا نال الله دے ٹردا ہے جو بندہ نیکو کاری بینک سفر کرے اک بل وجہ ہے کو ہاندے بھاری اسیاں نیکاں لو کال بابت خود اللہ فرماوے منگے جو کچھ دیوان اسنوں رد سوال نہ جاوے يركيون مشرك بووياده جوع ض كري بتع جوز ي یا بیرا! نول منگ دعائیں تیری رب شدمو ڑے بن دلائل اس مسئلے دی بابت باہم شارال لكهيال كمن بركز نابي لايئ زور بزارال اے محد! بن تیرے تاکیں مسئلہ کھول سنایا جير لوژ ايمانے تيوں جابيں نہ کھ محوايا منك وعا امام دينا! خالق دسے وركامول دوہیں جہانیں رحمت برکت ہووے فضل الہوں رسول خداصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کوملم غیب تقااس کے اثبات کے لئے میہ بھی ایک دلیل ہے کہ رسول خداصلی اللہ نعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابت اللہ نعالی فرماتا ہے

108

https://ataunnabi.blogspot.com/ العرواني منيدظاني المالدين في قادري

وَمَآارُسُلُنكُ الْارَحُمَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴿

ہم نے بیں بھیجاتم کو محرر حمت سب جہانوں کے لئے۔

اس آیت سے تابت ہوا کرسول خداکا وجود پاک رحمت ہے ای لئے آپ
کے نامول سے ایک نام رحمت بھی آیا ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے آیا ہے کہ
حضرت فرماتے ہیں آنار حُمَدَ مُمُ مُدَاةُ اورایک حدیث میں بروایت ابو ہریرہ اس طرح
آیا ہے: اِنْمَا بُعِفُ وَ رَحْمَةً جب ثابت ہوا کہ آپ اللہ کی رحمت ہیں تو قرآن شریف
میں اللہ تعالی فرما تا ہے: رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلٌ شَیْءً

لیتی میری رحمت ہر شئے کوشامل ہے اس سے بہ نتیجہ اظہر من الشمس ہوا نی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کوشامل ہیں یعنی ان کی ہر چیز پر قدرت اور پہنے ہے اور اس مسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کات مسلم سے یہ بات بھی روشن ہوگئی کہ نی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کات خدا تعالی کے غضب کو بھی روگ سکتی ہے۔

مديث منفق عليه مين آياي:

اِنَّ دَ حُمَتِیُ سَبَقَتُ عَلَی غَضَبِیُ وفی روایه غَلَبَتُ غَضَبِیُ حضرت فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے مخلوق کوجس وقت پیدا کیا ایک کتاب کسی اوروہ کتاب عرش پراپنے ہاس رکھی ہے اس میں لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصہ پر عالب ہے جب رسول بھی خداکی رحمت ہوئے تو معلوم ہوا کہ جورسول اللہ کو پکارے پان سے استغاثہ کرے کو وہ غضب اللی میں جتلا ہوا سے وہ رہائی دے سکتے ہیں اور یان سے چھوڑ اسکتے ہیں۔

اور آیت و مساکان الله کیست برسول خداصلی الله تعالی علیه و آنت فیهم سے بھی بہی بات متحقق موتی ہے اور خدا سے فضب بررسول خداصلی الله تعالی علیه و آله و سلم کاغالب آنا ایسا ہے

https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التي مفيد ظائل الله ين في قاري المركة في قاري

جیدا ایک صفت خدا کی دوسری صفت پر غالب ہوسکتی ہے (امام الدین عفی عنه)

نمازميں اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النّبِي كُمْ عَلَيْكَ اَيُّهَا النّبِي كُمْ عَلَيْكَ اللّهُ النّبِي مَا وَمِي السّالامُ عَلَيْكَ اللّهُ النّبِي اللّهُ النّبِي اللهُ النّبِي النّبِي اللهُ النّبِي اللهُ النّبِي اللهُ النّبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

يَ آايُهَا الَّذِينَ آمَنُو الْاتَقُرَبُوا الصَّلاةَ وَانْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا

مَاتَقُوْلُوْنَ 🕲

اےلوگوجوا بیان لائے ہومت نزد یک جاؤنماز کے جب ہوتم مست بہال تک کہ جانو کیا کہتے ہو۔

وچہ قرآن خدا فرماوے مومن بھائیاں تا کیں مسی عالت دے وچہ آکے پڑھو نمازاں تاہیں جد تک تسیں نہ ایہ گل سمجھو کہیا کی زبانوں اچک تساں نمازنہ پڑھنی ہرگز اہل ایمانوں اس آیت دیوچوں ایہ بھی ٹابت ہوندا بھائی جیزا اوہ نمازی جسوں معنیاں اے خبرنہ کائی ا وہ بھی نزد نماز نہ جاوے کہیا پاک الی الی الی بھی نزد نماز نہ جاوے کہیا پاک الی الی بھی نزد نماز نہ جاوے کہیا پاک الی الی منزوں معنیاں خبر نہ ہووے اس خشوع نہ کائی باچھ خشوعوں مومن بھائی نہ پائے چھکارا باچھ خشوعوں مومن بھائی نہ پائے چھکارا جد تماں ٹابت ایہ گل ہوئی معنیاں امر ضروری جد تمان ٹابت ایہ گل ہوئی معنیاں امر ضروری

https://ataunnabi.blogspot.com/

بیشک نمازی نال خدا دے کرے کلامال جس نوں سمجھ کلام نہ ہووے ہوندا مثل حیوانا ہے تاہیں نبی رسول اللہ نے اید گل ہے فرمائی معراج سینمازاں مومن تائیں کیڈا قرب البی چاہئے جدول نمازی وچہ نمازے آن کھلووے معنیاں طرفے غور کرے اوس ہور خیال نہ ہووے جدول نمازی ایکھا البی منہ تھیں آ کھ سناوے جدول نمازی ایکھا البی منہ تھیں آ کھ سناوے کرے خیال اوہ معنیاں و لے اے نبی دلوں الاوے لینی جو کچھ منہ تھیں آ کھے اوہ وہیدل تھیں ہووے نبین جو کچھ منہ تھیں آ کھے اوہ وہیدل تھیں ہووے نبین تال اوں نمازی نمازی نمازی نمازی کی مومن من کھلووے نہیں تال اوس نمازی نہائی مومن من کھلووے

بدبات بھی اس بات کی تائید کررہی ہے:

يَقُوُلُونَ بِٱلْسِنَتِهِمُ مُالَيْسَ فِى قُلُوبِهِمُ

کہتے ہیں زبان سے وہ بات جوان کے دل میں نہیں لینی دل میں کوئی اور خیال ہوتا ہے اور نماز میں مجھاورلفظ کہتے ہیں۔

اوردوسری جکہ بھی اللہ تعالی فرما تاہے:

يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مُالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

منه سے جو پھے نکالتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا

اورجولوگ دل سے بیجھتے نہیں ان کوالٹد تعالی نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے۔

ويجموا الله تعالى قرما تاسم: لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا

https://ataunnabi.blogspot.com/

ابوجمه الباس امام الدين حنفي قادري

108

لصرة الحق مفيدخلائق

ان کے لئے دل ہیں جھتے نہیں ان کے ساتھ

نمازی جس وفت معنوں کوسیھنے میں مشغول ہواس حالت میں اس کونماز

بردهنی درست بساامندامام لدین)

ع لَهُمُ قُلُوُبُ لَا يَفَقَهُونَ بِهَا الآية أُولَئِكَ كَالَانُعَامِ الخرو عَبِي الْهُمُ عَلَوْنِ عَلَيْهِ الآية اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

س مذیث ہے:

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ مَازِمُومُول كَامعران عِياامند-

س السيربدايت من لكماب:

لازم ہے کہ قائل کا دل بھی اس صغت کے مطابق ہوجائے تا کہ وہ اپنے قول میں صادق ہوجائے ،

اوررسول التدملي الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

إِنَّ الرَّجُلَ لَايَكُونُ مُؤمِنًا حَتَى تَكُونَ قَلْبُهُ وَلِسَانُ سَوَاءٌ وَلَا يُخَالِفُ قَوْلُهُ عَمَلَهُ وَيَامَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ترغيب عن انس بن مالك-

لیعنی آ دمی مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا دل زبان کے ساتھ برابر نہ ہواور مسار کوستانہ نہ چھوڑا،

پی اس حدیث سے بیٹا بت ہوا کہ دل کے ساتھ زبان کوکر نابیضروری امر ہے اس حدیث سے بیٹی تھم لکل آیا کہ جس وقت نماز پڑھنے کی نیت کرے تواس موت نماز پڑھنے کی نیت کرے تواس وقت نماز پڑھنے کی نیت کرے تواس وقت زبان سے بھی کے جیسا کہ مفت ایمان میں بیٹر طہے :اِقُدَ ارا ہِاللِسَانِ وَ اَسْتُ مِنْ اِللَّا اللَّا اللَّالْ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَ

112

Click For More Books

به المحق مفيد ظائق معند خلائق المحرة المحق مفيد ظائق https://ataunna

ابومحمرالياس امام الدين حنفي قادري

109

ماتھشرط بیں تو نیت نماز بھی زبان کے ساتھ کرنا ٹابت ہوگئی،

جوہرہ نیرہ میں لکھاہے:

ٱللَّهِ كُرُ بِاللِّسَانِ مَعَ عَمَلِ الْقَلَبِ سُنَّةٌ فَالْاوُلَى أَنُ يُشُغِلَ قَلْبَهُ بِالنِّيَةِ وَلِسَانَهُ بِالذِّكْرِ الخ

زبان کے ساتھ ذکر کرنا مع عمل ول کے سنت ہے ہیں بہتر رہے کے مشغول · مونیت کے ساتھ اس کا دل اور زبان اس کی ذکر کے ساتھ،

غررالا حكام من نب: وَالتَّلَفُظُ مُسُنَحَبُّ،

لعنی نیت زبان کے ساتھ کرنی مستحب ہے،

اور محیط میں ہے:

اللِّكُرُ بِاللِّسَانِ سُنَّةُ يَنْبَغِى أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيُدُ صَلَوةً. یعنی زبان کے ساتھ ذکر کرنا سنت ہے ہیں لائق ہے مصلی کو کہ رہے کہ اللداراد فكرتا موس بيس تمازكا\_

مرقاة شرحمشكاة من ب

ٱلْاَكْتُرُونَ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَامُسُتَحَبُّ يَسُهَلُ تَعَقُّلُ مَعُنَى النِّيَةِ وَاسْتِحُضَارُ هَاالْحَ،

لیعنی اکثر اس بات بر بین که تحقیق ان دونوں کا جمع کرنا ( بیعنی زبان اور دل ب ہے تا کہ آسان ہو تجھنا نبیت کا اور حاضر کرنا اس کا۔

افعة اللمعات ميس لكماسے:

فغهاء گفته كه اگرزبان نيز كويد بهتراست مستحب تازبان بادل موافق، ظاہر

https://ataunnabi.blogspot.com/

نفرة الحق مفيد ظلائق 10 ألم الدين حقى قادرى

وباطن مطابق بودویعقل معنی نیت واستحضار آن دردل بذکرالفاظ آسان باشد-مسلم کواتنای کافی ہے فاقہم ،۱۱۲ مام الدین )

ه الله تعالی فرما تا ہے:

اَقِم الصَّلاةَلِذِكُرِي

لعنی نماز پڑھا کرمبری یادکرنے کو!

رسول مقبول صلى الله عليه وسلم في فرمايا بي:

رس بین می سید است بین جن کونماز سے رنج و ماندگی کے سوااور پچھ نصیب نہیں ہوسکتا اور بیا اور دل غافل ہوسکتا اور بیامراس سبب سے ہوتا ہے کہ فقط بدن سے نماز پڑھتے ہیں اور دل غافل رہتا ہے (امام الدین عفی عنہ)

سلام تیرے نے اے نبی اللہ آکھ دلوں زبانوں وچہ اے در مختارص ۳۸ اینویں لکھیا اہل ایمانوں اہم غزالی وچہ احیاء العلوم دے ایم فرمایا نبی نوں بر دل اپنے وچہ حاضر کرتوں ایم مجمایا پھر تو کہہ سلام تیرے تے اے نبی حق تعالی رحمت اوپر تیرے ہردم بھیج بھیہ جہ سے نوالا ہور میزان شعرانی دے وچہ ایم ہے لکھیا بھائی ماص خطاب نبی دے کرنے دی اوس وجہ سنائی ماس جافل وجہ سنائی دے وجہ ایم ہے نافل لوکاں تا کیس خبراس دی ہوجاوے تال جبے غافل لوکاں تا کیس خبراس دی ہوجاوے روبروجس ربدے تسیں بیٹھونی بھی او تھے آ وے دوبروجس ربدے تسیں بیٹھونی بھی او تھے آ وے

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/-تعرة الحق مفيدخلائق

ابومحمدالياس امام الدين حنفي قادري

وچہ درگاہ خدادے حاضر نبی ہمیشہ رہندے سلام نمازی رو بروہو کے نبی نوں مونہوں کہند ہے امام شعرانی م چه میزانے اید سانوں د کھلایا الی الحن تے ہوروغیرہ دااوس قول سایا

## نىي كونماز مين حاضر جانو!

وَيُقَصَدُ بِاللَّهَ التَّشَهُ دِالْإِنْشَاءُ كَانَّهُ يُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ، هكذافي العالمگیری صفح۵۵،

الفاظ تشبديس بداراده كرك مين ابسلام بعجابون اين طرف ي انتي وَاحْضُرُفِي قَلْبِكَ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم وَشَخَصَهُ الْكُرِيْمَ وَقُلُ مَسَلَامٌ عَلَيُكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ!

یعن موجود کراپ ول میں نی صلی اللہ علیہ وہ کم کواور آپ کے وجودگرامی کو اور آپ کے وجودگرامی کو ایس کے ایکھاالٹ بھی و کر محمقہ اللہ و کہ میں کہ کا تھے اور جوابیانہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

ملاعلی قاری شرح مشکوة میں فرماتے ہیں:

وَجَوَازُ الْحِطَابِ مِنْ خُصُوصِيًّاتِهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ لُوقِيلَ المُعْرِهِ حَاضِرًا أَوْغَائِبًا السَّلَامُ عَلَيْكَ بَطَلَتُ صَلُوتُهُ

اور ثماز من خطاب كرك سلام كهناني كريم صلى الله عليه وسلم كى خصوصيات في الاستاس التي كما كرنماز مين كسى اور كاخيال كر كالسلام عليم كيم كاتونمازى كى نماز

https://ataunnabi.blogspot.com/ تفرة التى مفيرطانق تفرة التى مفيرطانق

تشہدوسلام نمازی پرواجب ہے کما هومصرح فی کتب الفقہ بس جب نمازی فی کتب الفقہ بس جب نمازی نے بقصد نقل واخبار پڑھا تو بیسلام جواس پرواجب تھاوہ نہ ہواواجب کی ترک سے نماز کروہ تحریمی ہوئی جو واجب الاعادہ ہے لہذااس کی نماز بی ناقص ونامقبول ہے اا

س إنّ مَا اَمْ اللهِ صَلّى بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى مِ اللهِ عَلَى مِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى التَّشَهُدِ لِتَنْبِيهِ الْغَافِلِينَ فِى جُلُوسِهِمُ بَيْنَ يَدَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى التَّهُ شَهُ وَدِ نَبِيهِمُ فِى يَلُكَ الْحَضُرَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفَارِقُ حَضْرَةَ اللهِ تَعَالَى اَبَدًا عَلَى شَهُ وَدِ نَبِيهِمُ فِى يَلُكَ الْحَضَرَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفَارِقُ حَضْرَةَ اللهِ تَعَالَى اَبَدًا فَهُ خَاطَبَتُهُ بِالسَّلَامِ مُشَافَهَةُ الخ-

لین اس واسطے شارع علیہ الصلاۃ وااسلام نے امرکیا ہے نمازی کوسلام اور درود کے لئے التحیات میں کہ آگاہ کرے عافلوں کو، کہ جس پرور درگاہ کے سامنے تم بیشے ہواس در بار میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود بین ، پس تحقیق وہ الہی ہے ہواس در بار میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود بین ، پس تحقیق وہ الہی ہے ہوں ۔ ہرہ بی نمازی خطاب کرتا ہے لفظ سلام کے ساتھ آپ کے رو برد، امام الدین ۱۲

س قدبلغنا عن ابى الحسن الشاذلي وتلميذه ابى العاس المرسى وغيرهما انهم كانو يقولون لو احتجبت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم طرنة عين مااعددنا انفسنا من جملة المسلمين-

یعنی ابولئن شاذ لی وغیرہ اولیاء فرماتے ہیں، کہ اگر ایک پلک چیکنے کے برابر بھی رسول الدعلی اللہ علیہ ہم سے جدا ہوجا کیں، یعنی حصب جا کیں تو ہم اپنے تنین مسلمان نہ جا نیں ۱۱۱ مام الدین )

https://ataunnabi.blogspot.com/

113

ابومحمد الياس امام الدين حنفي قاوري

لعرة الحق مفيدخلائق

ابو الحن جو ولی خدادے سانوں ایہ فرماون اک جیکارے اکھیاندے ہےاغیب نبی ہوجاون مسلمانان دے ٹولے اندراسیں شار نہ ہوسیے ایسے صدمے اور بھائیو! ہردم بہہ کے رویئے جيكر ايه كل آكھ كوئى ہر تفال حاضر رہنا خاصہ صفت خدادی سمجھو ہور نہ کے کہنا! میں کہناں ہاں جس نوں ایس طاقت دیوے اللہ بیتک حاضر ناظر ہر تھال رہ سکدا ہے کلا ويكفو ملك لالموت فرشته جوروح قبض كريندا جان حيوانال انسانال دي بيتك اوبو ليندا چوہے بلیاں نالے کیڑے ہور برند حیوانی مشرق تقيس تامغرب ييمغرب توثري دكهن بهاثر يجياني سب دی اوبوجان کڈینداہرتھال حاضر رہندا وفت نزع دے میت دے میادہ آن سر ہانے بہندا وانكول تقال بنائي الله ونيا اس وي اك جقول عم كرے رب اوتھول پيردا دير نہ لكے

جونماز کے معنی نہ جانے اس کی نماز ناقص

ل بیبتر ہے کہ غیرمقلدوں کے امام آخرالزمان نواب صدیق حسن خان بھویالی کی مقام میں میں میں میں میں ہے۔ کما ب سے سناؤں میراشد سخت تر ہے۔

ابومحمه الباس امام الدين حقى قاوري نصرة الحق مفيدخلانق

مك الخام صفحة ٢٣٧ مين لكهاب:

نيز آنخضرت بميشه نصب العين مومنال وقرة العين عابد ان است وجميع احوال واوقات خصوصا در حالت عبادت ونورانيت وانكشاف درين كل بيشتر وقوى تراست وبعضے ازعرفاء قدس سرہم گفته اند که ایں خطاب بجهنت سريان حقيقت محديد است عليد السلام درورائر موجوداست و افراد ممكنات پس آل حضرت در ذوات مصليان موجود وحاضراست پن مصلى بايد كهازي معنى آ گاه باشددازین شهودغافل نه بودتابانوار قرب داسرار معرفت منورو فائز گردد ့ درراه عشق مرحلئه قرب وبعدنيست

می بینمت عیاں و دعا می فرستمت

### (عبارت بھویالی کاتر جمہ

نیز آں حضرت مومنوں کا نصب العین اور عیادت کر نیوالوں کی آتھوں کی مُصَدُّك بين اورتمام حالات و اوقات مين خصوصا حالت سيادت ونورانيت مين اور انکشاف اس جگه بهت زیاده اور قوی موتا ہے۔ اور بعض عارفین قدس اسرارهم کا قول ہے کہ بیہ خطاب حقیقت محمہ بیہ کے ذرات اورممکنات کے تمام افراد میں جاری وساری ہونے کی وجہ سے ہے لہذا آپ

https://ataunnabi.blogspo ابونجرالیاس ام الدین فی قادری ot.com/ نفرة الق مغيد خلائق صلی الله علیه وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود وحاضر ہیں تو ہرنمازی کو جا ہے کہ اس معنی ہے آگاہ ہواوراس شہود ہے غافل ندر ہے تا کہ قرب واسرار کے انوار سے منور عشق کی راہ میں دوری نز د کمی کا کوئی مرحلہ ہیں ہے، میں واضح طور پر سخھے د يكهنا مول اوراين عرض معروض تجهوتك يهنجا تا مول، أكرني صلى الله عليه وآله وسلم كونمازين حاضر سمجهنا شرك ہے تو نواب بھو پال نے تو شرک کے انبارلگادیے ، دیکھو! نی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہرعبادت میں مسلمانوں کے پیش نظر ہیں۔ نی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم هرنمازی کی ذات بلکه هر ذره وممکنات میں موجودوحاضر ہیں۔ نمازى نمازمين نبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے مشاہرہ سے عافل نه ہوتا كقرب البي يائے۔ مربيكة إكراكلي سلطنول ميں بڑے لوگوں كونتين خون معاف ہوتے تھے محور تمنث وبإبيه ست نواب بهادر كوتين شرك معاف بين لاحول ولاقوة الابالله العلى الموت كي قدرت الله تعالى فرماتا ي: ٱلَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ موت کوخدانے پیدا کیا

مجرعزرائیل فرشته کواس کاموکل کیا 110

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة الحق مفيرخلائق في الدين عنى قادرى في قادرى

نصرة الحق مفيدخلائق

قَلُ يَتَوَفَّاكُمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ا ے حبیب تو کہہ وے اقبض کرے گاتم کوفرشتہ موت کا جومقرر کیا گیا ہے،

ساتھ تمہارے موت کی بابت،

الله تعالى فرما تا ہے:

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُمُ

محبوب كهه دو! تحقیق وه موت جس سےتم بھا گتے ہو پس شخفیق وہ ملنے وال

اورروح قبض کرنے والا فرشتہ ورائیل ہے تواس معلوم ہواا گرجہاں ج جاؤه ہاں بھی عزرائیل فرشتہ روح قبض کرنے کو تیار ہے اگر چہوہ مضبوط قلعہ میں بنا ہوں ،امام الدین کوٹلی

عن زهير بن محمد قال: يَارَسُولَ اللَّهِ مَلَكُ الْمَوُتِ وَاحِدُ ٱلزُّحُفَادِ يَ لُتَقِيَانِ عَنِ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ مِنَ الْسِقُطِ والْهَلَاكِ فَقَالَ: إِذَ الله حَسَسَى اللَّهُ نُيَالِمَلَكِ الْمَوْتِ حَتَىٰ جَعَلَهَا كَالطَّشْتِ بَيْنَ يَدَى أَحَدِكُمُ فَهَلُ يَفُونَهُ عَنُهَا شَيَ \* ، أَخُرَجَهُ الدُّنَيَا وابو شيخ

لعنی زبیر بن محمہ نے رسول اللہ اللہ علیمیہ وسلم سے یو چھا کدا یک آن میل مشرق ومغرب میں اور جو درمیان اس کے حیوان مرتبے ہیں تمس طرح ملک الموت میج سكتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا كواللہ نے ملك الموت كے سامنے شل تفال كے بنایا ہے مشکوۃ میں ہے براء بن عاذب سے بیرحدیث طویل ہے۔

....يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجُلِسَ عِنْدَرَأُسِهِ الْحُ-

https://ataunnabi.blogspot.com/,

لعنى ملك الموت مرنے والے كيسر بانے آبيشا ہے ا

عن مجاهد قبال: جُعِلَتِ الْارُضُ لِمَلَكِ الْمَوُتِ مِثْلَ الطَّشُتِ يَتَنَاوَلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ اخرجه احمد وابو شيخ وابو نعيم -

عن الحكيم بن عتبة قال: اللانيابين يَدَى مَلَكِ الْمَوُتِ بِمَنْزِلَةِ الطَّسُتِ بَيْنَ يَدَى مَلَكِ الْمَوُتِ بِمَنْزِلَةِ الطَّسُتِ بَيْنَ يَدَى رَجُلِ اخراجه النعيم

وفی روایة إِنَّ اللهُ سَحَّرَ الدُّنْیَا فَهُوَ کَالطَّشُتِ الْخُ۔ حاصل ان روایات کا بیے کہ ملک الموت کے سامنے اللہ نے دنیا کوشل

تفال کے بتایا ہے۔امام الدین

ایہ بھی ملک الموت فرشتے نبی نوں کہا بھائی ایا کوئی نہ گھر جو میری انظرنہ اس ول آئی رات و نے برنوں و یکھاں تکیاں وڈیاں تا کیں اتنی اونہاں بچھان نہ آئی جتنی ملی اسا کیں ایہ تال بھلافرشتہ ہے گا خاص مقرب جانو! دیکھوشیطاں ایم رتھاں حاضر اس و چہ شک نہ آنو! جتنی طاقت ملک الموت فرشتہ و سے ہتھ آئی جتنی طاقت شیطاں لیمی سیشامی آ کھ سائی اننی طاقت شیطاں لیمی سیشامی آ کھ سائی طورمثال ساوال ایمی سیشامی آ کھ سائی وکھن ہور پہاڑ بھرے اوہ لہندے چھدے سندا وکھن ہور بہاڑ بھرے اوہ لہندے چھدے سندا وکھن ہور بہاڑ بھرے اوہ لہندے چھدے سندا وی بھائی اسیم کرن نوں بھائی جھے جائے گااوہ بندا سیر کرن نوں بھائی

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التي مفيدخلاق نفرة التي مفيدخلاق

> جن سورج موجود بائے گااس وجہ شک نہ کائی ہے کر اید گل آ کھے کوئی چن نول ہرتھال یاوال سورج نول بهى اوتنظ ياوال وجنول قدم أثفاوال موجب قاعدے تہاڈے دے اوہ جائے کافر ہووے حالانکہ اوہ کافر ناہیںمومن من کھلووے چن سورج دے ویکھن والی رب دتی رشائی . چن نول ہرتھاں کہہ سکدا ہے جسوں ملی بینائی لکین اتاں اوہ جو جس دی جمدیاں نظر نہ آئی اوہو اتاں آ کھ سکے گا چن سورج کھے تاہی اینوں مجھواروح نبی وا دیسے اس دے تاکیس اکھ جو باطن والی جس نوں دتی ہے رب سائیں غیر مقلد انہیاں تائیں ہرگز نظر نہ آوے باطن واليان تأكيس جلوه احمدى رب وكهاوي تھیں ٹابت ایہ فقہ حدیثوں بیٹک روح نبیاں دے مردی پھردی وجہ آسانان تالے وجہ زمینان دے خاص رسول الله نے مسلم وے وجہ ابیہ فرمایا میں اما م ہویا نبیاں دا وقت نماز جو آیا انبياء كابعدوصال جلنا يجرنا

عن ابن عباس قال سرنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين

122

/https://ataunnabi.blogspot.com/ تفرة ای مفیدخلانی نفرة ای مفیدخلانی

مكة والمدينة فمرر نابواد فقال: اي وادهذا؟

فقالوا :وادى الإرزق\_

فقال: كانى انظر الى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا لهم يحفظ داود واضعااصبعيه في اذنه له جوار الى الله بالتلبية مار ابهذاالوادى قال: ثم سرنا حتى آتيناعلى ثنية

فقال: ای ثنیة هذا؟

قالوا:هرشا اولفت.

فقال: كانى انظرالى يونس على ناقة حمرا، عليه جبةصوف خطام ناقته ليف نخلة مارًا بهذاالوادي مليباً.

ترجمه: لینی ابن عباس فرماتے ہیں:

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے ہے کہ مکہ کے نیج میں جب ایک جنگل میں سے گذر ہے۔

بوچھاحفرت نے بیکون ساجنگل ہے؟

صحابے کہا: وادی الارزق ہے۔

فرمایا حضرت نے گویا میں دیکھتا ہوں موی علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر حضرت نے ان کا رنگ اور بالوں کا رنگ بیان فرمایا کہ موی رکھے ہوئے ہیں دونوں کا نوں میں انگلیاں یعنی جس طرح اذان میں اور آ واز بلند ہان کے ساتھ لبیک کی گذر ہے جے جاتے ہیں ای جنگل ہے۔

كاابن عباس نے ہم آ كے حلاقاك بہاڑ كى كھائى پر بہنچے۔

123

و بوجها حضرت نے بیکون سے گھائی ہے بعنی کون سا بہاڑ ہے؟ صحابہ نے کہا: یہ پہاڑیا توہرشا ہے یالفت ہے۔

آب نے فرمایا: گویامیں دیکھا ہوں یونس علیہ الصلاق والسلام کوسرخ اونٹنی پر سوار پشیمنه کا جبہ بینے ہوئے اس کی اونٹنی کی مہار پوست خرما کی ہے اس جنگل میں چلا جاتا ہے جے کے لئے لیک کہنا ہوا۔روایت کی بیرحدیث مسلم نے صفحہ ۹۹۔

قاضی ثناء الله نے تذکرة الموتے میں نقل کی ہے بیر حدیث طبرانی اور ابن

بهشيار باشيد بيج خانه نيست ازنيكوكارال وبدكارال مكرآ نكه متوجه باشم بدال شبانهروزتا كمن شناسم صغير وتبيررا زياده ترازتفس شال الخما

ہوشیار ہوجا وَ! کوئی گھر نیکوں یا بدوں کانہیں ہے مگر میں اس کی طرف متوجہ ہوں رات دن تا کہ میں ان کے جھوٹے بروں کوان کی اپنی ذاتی شناخت سے زیادہ

وَشَارِكُهُمُ فِي الْآمُوَالِ وَالْآوُلَادِ!

الله تعالى فرما تا ہے۔ شیطان کوشر یک بن ان کا چھے مالوں اور اولا د کے!

جتنے بن آ دم ہیں ان میں ہے جس کوتو طاقت رکھتا ہے بہکا جس پر تیرا داؤ

کارگرہوشر بک ہوان کے مالوں میں اور اولا دوں میں ا

وَاقَدَرَهُ عَلَى ذَالِكَ كَمَا أَقُدَرَ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى نَظِيرِ ذَلِكَ لعنی اللہ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دیدی ہے جس طرح ملک

الموت كوسب جكم وجود ہونے يرقا دركرديا بے أنتى كلامه

124

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ار المراجية المراجية

سی نی کریم کی روح مثال اس طرح ہے۔ زرقانی نے ابولطیب کا شعرشرح مواہب اللد نید میں نقل کیا ہے۔

ک النشہ سُسِ فِسیُ وَسَطِ السَّمَاءِ وَنُورُهَا یَسغُشَسی الْبِلَادَ مَشَسارِفً وَمَغَارِ بَسا کسالُبَسلرِمِس ُ حَیُسٹ الْتَسفَتُ رَایَتَ ہُ وَیَهُسلِی الْسِی عَیُسنِکَ نُسوُرًا فَسافِہُسا یعیٰ جس طرح سورج آسان کے بیج میں ہے اور روشی اس کی پھیلی ہوئی ہے مشرق سے مغرب تک اور جس طرح جا نہ جہاں سے تو اس کودیکھے اس جگہ سے

تيرى أتكهول مين نور بخشة كاء أنتى كلامه ١٢ منه

کہیا ابن عباس ہوراں نے مسلم وچہ آیا مانوں خاص رسول اللہ نے اک دن سیر کرایا اک جنگل وچہ جد اسیں پنچے حضرت بچھیا سانوں دسوکہ پڑائے ایہ جنگل ہے ہے خبر تبانوں وادی الارزق ہے ایہ جنگل دسیا ساس انہانوں موکیٰ نو ں میں دیکھیا حضرت نے فرمایا سانوں رنگ موکیٰ دا حضرت دسیانا لے رنگت والاں رکھیاں انگلیاں وچہ کناں دسیا مرد کمالاں جدوں نی پھر ایم پنچے پہاڑ اک نظر آیا جدوں نی پھر ایم پنچے پہاڑ اک نظر آیا جدوں نی پھر ایم پنچے پہاڑ اک نظر آیا جدوں نی ایم دسوا مینوں حضرت نے فرمایا

122

ہرشاہے یا لفت ہے اس وا دسیانام اصحابال جبير اابي گل منے تابي و تيجے کھول کتابال حضرت نے فرمایا گویا و یکھال ہوتس تا کیں سائڈنی دی سواری کرکے ٹردے جائیں جائیں اتقیٰ وا رنگ لال سایا حضرت نبی سومارے پشیمنه دا جبه دسیا خرما اوس مهارے اس تھیں ایہ گل ٹابت ہوئی روح نبیاں دے بھائی ٹردے پھردے رہن ہمیشہ مشکل ایہناںنہ کائی جیونکر خاص رسول اللہنے دیکھے نبی پیارے کیوں ہے یاطن والیاں تھیں ہیسن نبی سہارے قل یا ایماالکافرون والا تھیں اعتراض نہ آوے کیوں ہے نیت خاص قرائت دی ایہ پڑھیا جاوے قرآن وجِه نمازال پڑھنال مطلق رب نے کہیا جقوں پڑھونمازہو جاوے ہے سب اکو جہیا غور کرے او معنیاں ولے جؤ ل جؤ ل رب جو جو قصہ وجہ قراء ت آوے دل لگاوے لکین او جو ذکر قراء ت دے وچہ آوے یارا اسنوں رب دی طرفوں مجھو ہووے جو آشکارا بابجہ قراء ت قرآن دے جو وچہ نمازال آیا

https://ataunnabijablogspot

سمجھے اس نوں اپنی طرفوں خوب خیال جمایا ایہا النبی نوں ہے جبیرا نقل معراج بناندا جائے کوئی حدیث دکھاوے اینویں نمیں منیا جاندا جدول وچہ نمازاں جائزیا نبی کہناہے آیا کیوں نہ باہر نمازوں اے جائز ہووے کھول سنایا امام دینائین بس کریں توں مسئلہ ہور سنائیں مت چھواون مشکل ہووے جھیدے گل موکائیں

### نماز میں خطاب آپ کا خاصہ ہے

ا کیوں کہ نماز میں دوسرے کسی مخص کوسوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر سمجھ کرندا کیا جائے تو نماز باطل ہوجاتی ہے بینی اللہ کے حضور میں۔

جواز الخطاب من خصوصيته صلى الله عليه وسلم اذلوقيل بغيره حاضرا او غائبا السلام عليك بطلت صلوته ،

جب ایسے وقت میں جو خاص کرعبادت کا وقت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا امر ہوا جیسا کہ ابن مسعود سے مروی ہے:

قَالَ النّبِي صلى الله عليه وسلم فَإذَا جَلَسَ احَدُكُمُ فِي الصَّلُوةِ فَلَيْقُلُ: النّبِي صلى الله عليه وسلم فَإذَا جَلَسَ احَدُكُمُ فِي الصَّلُوةِ فَلَيْقُلُ: التَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّلَامُ عَلَيُكَ آيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الخِرْ بَخَارِي مسلم) اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الخر( بخاري مسلم)

نى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب تم سے كوئى نماز میں بیٹھے تواسے

https://ataunnabi.blogspot.com/

124

ابومحد الياس امام الدمن حنى قادرى

تصرة الحق مفيدخلائق

جائے کے اتمام مالی بدنی اور جانی عبادات اللہ کے لئے ہیں ،اے نبی آپ پرسلام ہو اور اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی برکتیں۔

تو نمازوں ہے باہر یارسول اللہ کہنا کیوں نہ جائز ہوگا (امام الدین کوئل)

### در بیان آسانی بوفت موت

سنو بجراؤابل ایمانوں! عاجز آکھ سناوے فاص تماؤے وچوں جس تے وقت نزع داآوے سورق ایاسین پڑھوتسیں بھراسدے بیٹے سرہانے تال جواس تے کمتی ہوون دکھ عذاب رہائے پڑھو! زبانوں کلمہ طیب اسنوں بھی سے سکھلاؤ! ایہ فرمان نبی صاحب دا اس پرعمل کماؤ ایہ فرمان نبی صاحب دا اس پرعمل کماؤ اے کرخوف انکار نہ ہووے تال سکھلایا جاوے کے کرخوف انکار نہ ہووے تال سکھلایا جاوے

# قريب الموت كوياسين سنان كالظم

ا عن ابن بسار: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِقَرَءُ وُاعَلَى مَوْتَاكُمُ مِلْ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِقَرَءُ وُاعَلَى مَوْتَاكُمُ مِلْ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِقَرَءُ وُاعَلَى مَوْتَاكُمُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه

عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ 129

ابومحمدالياس امام الدين حنفي قادري

تعرة التق مغيد خلائق

مَامِنُ مَيِّتٍ يُقُرَّهُ عِنْدَرَأْمِهِ ينسَ لَاهُوَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ ، اخرجه ابن الي الدنيا

دیلی وغیرونے افی الدرداء سےروایت کی ہے، رسول التصلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

نہیں ہے کوئی مردہ کہ پڑھی جائے اس کے پاس سورة یاسین مگر اللہ تعالی اس پرموت آسان کرتاہے(امام دین)

عن ابي مبعيد الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لَقِنُوامَوُتَاكُمُ لَآالِهُ إِلَّا اللَّهُ رواهُ مسلم ورّندى \_ نى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا:

اين ان **لوگون كوجونزع من مون** لا اله الا للد كى تلقين كرو!

حديث،اذاانـفـلـت مـرضاكم فلا تملوهم بقول لااله الالله ولكن لبقنوهم فانه لم يختم به المنافق قط اخرج ابوالقاسم القشيري في اماليكن اليهم اليمرية جس کے پاس موت آری ہواس کو پڑھنے پر جرنہ کرے کہ شاید باعث كثرت صعوبت موت كے اتكار كر بيشے، العياذ بالله! بلكه حاضرين اس انداز سے پڑھیں کہ وہ س کر پڑھ سکے ، ہاں اگر مقتضائے حال ایسا معلوم ہو کہ اس کلمہ کے يرجاف سے خوف الكاربين توير حاياكرين (امام الدين كوئل)

> لا الد ألا الله جو کے اخیر لے زبانوں بیکک جنت وے وجہ جاوے کہیا نی نثانوں جاہتے ہراک مومن تائیں اس برعمل کمائے

/https://ataumnabi.blogspot.com/ ابوندالیاسالمالدین فی قادری

وفت نزع دے بیٹے سریانے یاسین پڑھ سنائے

تال ہے تختی جال کنی دی تھیں او ہو وے آسانی

نا لے مونہوں کلمہ کہندا دنیا چھڈے فائی
عن معاذبن جبل قال قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله

وسلم من كان آخر كلامه لاله الا الله دخل الجنة رواه ايوداؤ و بكذا في مشكوة وسلم من كان آخر كلامه لاله الا الله دخل الجنة رواه ايوداؤ و بكذا في مشكوة سيدنا معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

رسول الله الله الله عليه وسلم نے فرمایا: جس كا اخیر كلام لا اله الا لله ہوگاوہ جنت میں داخل ہوگا۔

> یعنی اس کا خاتمه کلمه پر بهواده جنت میں جائے گا الخ۔ مسئلہ استفاط میبت

اجہروا خاص تمال تھیں بھائیو! دنیا جھوڑ سدہائے وارث اپنے نوں اوج کر ایدگل آ کھ سنائے جنیاں میتھوں کھنیاں ہیں نمازاں دئیں کفارہ روزے بھی نہ رکھے سارے وجیا موت نقارہ روزی جتنے کھنے میرے فدیہ دئیں انہاں وا مگھٹی اس کے وارث باتی مال جہنا عمد اک نمازوں بھیں او ٹویہ نائے وتروں جانی او ٹویہ نائے وتروں جانی اور فیہ نائے وتروں بھیں اور فیہ نائے وتروں جانی اور فیہ نائے وتروں جانی اور فیہ نائے وتروں جانی دور نے دا ایہ حمایہ بچھائی اور فیہ نائے وتروں بھیں نائے وتروں بھیں اور فیہ نائے وتروں بھیں نے ایک روز نے دا ایہ حمایہ بچھائی اور نے دا ایہ حمایہ بھیں نائے وتروں بھیں نے دیا ہے وتروں بھیں نائے وتروں بھیں نے وتروں بھیں نائے وتروں بھیں نے وتروں بھیں نائے وتروں بھیں نے وتروں بھیں نے

130

/ logspot.com بالمراكي المام الدين في قادري المراكي ا

کیوں ہے ادا کرن تھیں ہے اوہ بندہ عاجز ہویا ادا فرائض تھیں رب پہلے موتے دے منہ ڈھویا ہے کرتر کہ اول دا ناہیں سروارث قرض اٹھائے اون ٹوپ چیس قرض اٹھائے ودہ نہال تھیں چائے ادھ اوھ ٹوپ چیس قرض اٹھائے ودہ نہال تھیں چائے ادھ اوھ ٹوپ لِللّٰہ دیوے مسکینے نوں بھائی اور مسکین ہودے رہائی

المن من مات وعليه قضاء رمضان فاؤسى به اطعم عنه وليه للحل يوم مسكينا نصف صاع من براؤساء من براؤساء من براؤساء من تمر وشعير لانه عجزمن الاداء في مسكينا نصف صاع من براؤساء المامير وشعير لانه عجزمن الاداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني، بدايد

وہ محض جوفوت ہوا ہے اس پر قضا ہے رمضان کی ، پس اس نے وصیت کی کہ مطلائے اس کا ولی اس کی طرف سے ہردن کے واسطے ایک مسکین کو یا طعام دے سکین کو اورٹو پہ ایک موز کا گندم سے اور جو کا دوٹو پہ اور کھجوروں سے دوٹو پہ کیوں کہ وہ عاجز ہے اداکر نے سے اخیر عمر میں ہیں ہوجائے گامٹل شخ فانی کے ،

كذالك اذا اوصى بالاطعام عن الصلوة فتح القدير ليحتى يمن المسلوة فتح القدير ليحتى يمن المسلوكي وصيت كرجاوك واسطي عن وميت كرجاوك واسطي عن المدود ويحتار من بيد:

ولومات وعليه صلوة فائتة واوصى بالكفارة يعطى لكل صلوة تصف صاع من بركالفطرة وكذا.

مین ایرا مخص مرکباہے جس برنمازیں فوتیہ بیں اور وصیت کر گیا ہے کہ کفارہ

https://ataunnabi.blogspot.com/ تعرق مفيدخلانق تعرق التي مفيدخلانق

وياجائيد كنماز كاورة دهانويه كنك تقين مثل فطراني

عطى من ثلث ماله، ورمخار ـ انما يعطى من ثلث ماله، ورمخار ـ العنى وياجائه السكة المث مال سد

س ولولم يترك مالايستقرض وارثه نصف صاع من برويد فعه لفقير ثم يدفعه الفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم، انتهى طحطاوى،

لین اگرتز که نه ہوتو اس کا وارث قرضه پکڑے آ وھ ٹوپے گندم ہے اور فقیر کو دے پھر فقیر کو دے پھر فقیر وارث کو دے ای طرح کرے اتنی دفعہ کرے کہ پورہ ہوجائے۔ ایٹار مسلمان

سے ہرایک مسلمان کولازم کہاہیے سے دوسرے کو بہتر سمجھے اور دوسرے آدمی کے اور دوسرے آدمی کے فائدے میں رہے نہ کہاہیے نفس کومقدم سمجھے۔

ویکھو! حضرت کے صحابی ایسائی کیا کرتے تھے حضرت عمرض اللہ تعالی سے
روایت ہے کہ ایک مہما جرکو کی شخص نے ایک بکری کی سری شخہ کے طور پر نذرگی اس نے
اپنے دل میں سوچ کر کہ میرا تو کسی نہ کی طرح گذارہ ہوہی جاویگا۔ اپ نے ہمائے
کود ب دی اور یہ سلسلہ جاری رہا تا حد یکہ نوشخصوں میں سے یکے بعد دیگر بے پھر پھرا
کر پھرائی شخص کے پاس آگئ پس اسی طرح ہرایک مسلمان کولازم ہے کہ یہی خیال
کرے کہ میراکی طرح گذارہ ہوجاوے گا، فلاں آ دمی کا بھلا ہوجائے تو بہتر ہے۔
خصوصا دَو رِاسقاط میں تو ضروری بی خیال کرے کہ جو چیز جھے کوئی ہے میں دوسر ہے خص
کو ہیہ کردوں تا کہ میت کا بھلا ہوجائے میں زندہ ہوں پچھے نہ پچھے کمائی لوزگا۔ اور خدا
کو ہیہ کردوں تا کہ میت کا بھلا ہوجائے میں زندہ ہوں پچھے نہ پچھے کمائی لوزگا۔ اور خدا

/https://ataunnabi..blogspot.com/ قورية معرة التى مغيرظائق

اور حديث كالفاظ ميه بن: قال عمر رضى الله عنه:

اوہ بہی اگوں ہوری دیوی تائن دار ہوجادے
تاں جوفد سے پورا ہودے جنت جا کہ پاوے
نہیں وصیت کیتی ہے کراے وارث نوں اس یارا
تاں بھی وارث نوں ہے جائز دینا فد سے سارا
وارث اس پر اپنے ولوں بہت احسان کمائے
تاں جو اللہ بخشے اوسنوں جنت وجہ پہنچائے
کیوں ہے تام خدا دا ہے غفار رحیم قد بی

الله تعالی فرما تا ہے:

يلعِبَادِى اللهُ يُنَ اَسُوفُواعَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوامِنُ رَّحُمَةِ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۔

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة المقى مفيدخلائق نفرة المقى مفيدخلائق

ابومرالياس امام الدين حنى قادرى

### ميت كي طرف تسي صدقه كرنا

وَتَرَكَ وَلَمُ يُوصِ وَتَبَرَّعَ عَنُه وَلِيَّهُ طَحطا وَى كَمَا فَى الخلاصه لعنی میت کا تر کہ ہے مگر اس نے وصیت نہیں کی تو بھی احسان کے طور پر اس کاولی فدیددےاس کی طرف ہے!

عن ابن عباس ان سعد اسأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَلَمُ تُوصِ أَفَاتَصَدَّقُ عَنُهَا ؟ قَالَ: نَعَمُ رواه السّالَى وغيره ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ سعد نے یو چھانبی کریم صلی اللہ عليه وسلم سے كدميرى والده فوت ہوگئ ہے اور اس نے كوئى وصيت نہيں كى ، كيامى صدقه کرون اس کی طرف سے؟

> رسول التُصلى التُدتعالى عليه وآله وسلم في فرمايا: بإن مصدقه كرو! دوسرى روايت مين اسطرح آياہے:

ان رجىلاقيال يارسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم! إنَّ أُمِّي تُوفِيتُ أَفَيَنُفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقُتُ عَنُهَا؟ قَالَ: نَعَمُد

يعنى ايك مردية رسول التصلي الثدنعالي عليه وآله وسلم كوكها:

میری والدہ فوت ہوگئ ہے کیا اس کو نفع ہوگا اگر میں صدقہ کروں اس کی طرف سے؟ حضرت نے فرمایا: ہاں لینی صدقہ کراس کونفع ہوگا (رواہ النسائی) رب فرماوے بندیاں تا کمیں جو ہیں بہت گناہی

> رات ونے جہاں بے فرمانی دے وجہ عمر لنگائی ے امیدنہ ہونا ہرگزمیں تساں آ کھ سنایا

> > Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سب گناہ میں بخفدیاںگا میں غفار سدایا
اج کل جہڑا بندہ مردا ہوندا عیبال والا
چاہئے وارث فدیہ دیوے رب بخفن والا
عن ابن عباس قال: لَا یُصَلِّیُ اَحَد یَّعَنُ اَحَدِ وَلَا یَصُلِّیُ اَحَد یَّعَنُ اَحَدِ وَلَا یَصُلِّیُ اَحَد یَّعَنُ اَحَدِ وَلَا یَصُلِّیُ اَحَد یَّعَنُ

المناه الكبرى) : المحدد المناه الكبرى) : المناه الكبرى المناه ال

قرجمه اینعیاس سےروایت ہے:

رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا:

دیکوئی سمی کی طرف سے نماز پڑھے اور نہ دو نہ دگئے کی سے کی طرف سے محرست نمی رسول اللہ نے اید گل ہے فرمائی

محرست نمی رسول اللہ نے اید گل ہے فرمائی
ایہ حدیث ہے این عباسوں روایت کرے نمائی
کوئی کے تعیس روزہ ہرگز رکھے مول نہ بھائی
نہ کوئی پڑھے نماز کے تعیس کہیا نمی الهی
اے پر بدلے ہردن دے اوہ دوہ مصدقہ دیوے

ال جو اوا فرائض ہوون اجرحضوروں لیوے

https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التى مفيدخلانق نفرة التى مفيدخلانق

الوصايا ميں روايت كياہے۔

ترجمہ ابن عمریت روایت ہے کہ سول الله ملی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نه نماز پڑھے کوئی کسی سے اور نہ روز ور محکوئی کسی سے اسے پر ہے ہوتو اس کی طرف سے صدقہ کرنے والا تو صدقہ کراس ہے!

ابن عمر تھیں ہے روایت عبد الرزاق لیایا ہے تو لہبناچا ہیں اس وچہ و کھے کتاب وصایا ہور کیے کتاب وصایا ہور کیے تھیں تبال نماز نہ پڑھنی منع سایا روزہ بھی نہ رکھنا ہرگز مول کسے تھیں آیا جیکرایہ گل کرنا چاہیں نبی نے ایپ فرمایا جیکرایہ گل کرنا چاہیں نبی نے ایپ فرمایا بدلیاس دے صدقہ دے تو سے کھھ اوس کھنجایا

عن ابن عمر عن النبی صلی الله تعالی علیه و آله وسلم قال:
مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِبَامُ شَهْرٍ فَلْيُطُعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوُم مِسَكِيُنًا روايت نع بدالله بن عمر سے ، نی سلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے فرمایا:
جومر جائے اور اس پر روز ہے ہول رمضان کے تو کھلا وے جرروز ہے وض میں ایک مسکین کو (یعنی اس کا وارث کہلا دے)

فدیہ روزہ داہے ہمائیو!رب نے خود فرمایا
اوہو فدیہ خاص نمازاں وچہ کتا ہماں آیا
تولی تعالی وَعَلَی الَّذِیْنَ یُطِیْقُونَهُ فِدْیَهُ طَعَامُ مِسْکِیْنِ
لیمن الله یُن یُطِیْقُونَهُ فِدْیَهُ طَعَامُ مِسْکِیْنِ
لیمن الله کول پرجوطافت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا طعام۔
بیآ یت دوسرے بارے ہے۔
بیآ یت دوسرے بارے ہے۔

فان النص الوارد بالفداء في الصوم غير معقول المعنى فا لقياس ان يقتصر عليه لكن النص الواردفيه يجوزان يكره معلولا بعلة مشركة بينه وبين الصلاة وان كنالا نعقله والصلوة نظير الصوم .....فامر المشائخ بالفداء فيها احتياطا، شرح الياس المته

ع ويصير فدية كل صلوة فاتت كصوم يوم اى كفيدية صوم بما في شرح الياس جلدار

یعنی اعتبار کیا گیا ہے فدیہ ہر نماز کا جونوت ہوگئی ہے شل روزے کے۔
عموماتمام کتب فقہ میں مسئلہ اسقاط لکھا ہے جو مقلد کہلا کراس کا مشکر ہے وہ غیر مقلد کٹا وہا بی ہے، انواع بارک اللہ تو ہر جگہ مل سکتا ہے اس کا صفحہ ۲۲۲ د کیے لیں!
غایۃ الاوطار شامی ، در مختار ، فتح القدیر ، کبیری شرح مینہ ، فتا وی عالمگیری ، جامع الرموز فتا وی کا کہ جلد المراح کے الداء کرالرائن صفحہ ۹ جلد المام الدین عفی عنہ

واعموں روزیاں ابین نمازاں وچہ ہدائے آیا فرضیت وچہ اکو جے سلفال کھے وکھایا

مال میت ہے کمتی ہو وے فدیہ ہے نہ مارا چاہئے اس ویلے ایہ برحیلہ کی نہ ہو ی یارا جتنا غلہ کمتی ہووے اوب حساب لگاوے بدلے اس غلہ دے مصحف ویکے قیمت لاوے بر مسکین دے اگے ویکے کے اس نال صفائی جس مسکین دے اگے ویکے کے اس نال صفائی بھائی جتنی قیمت مصحف دی بی تیخوں لینی بھائی اوہ قیمت میں بدلے فدیئے اس میت دے بخشاں اوہ قیمت میں بدلے فدیئے اس میت دے بخشاں کریں قبول تو اس فدیئے نوں روبرو انہاں خصال یا اس ایہ گل آ کھی جو کھھ کمتی فدیہ بھائی بدلے اس دے میٹوں دیواں ایہ کلام اللی والصلا قالصوم باسخسان المشائح ۱۲

### حيله كاثبوت قرآن سي

ع حیلہ کا درست ہونا خداتعالی نے قصہ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام میں بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ بیہ کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیاری میں خصہ ہو کرفتم کھائی تھی کہ جب میں تندرست ہوجاؤں تو سولکڑی اپنی بیوی کو ماروں گا۔خدا تعالی نے حیلہ بتادیا کہ توا کہ جھاڑ وجس میں سو تیلے ہوں اپنی بیوی کو مارتوفتم تیرے میں سو تیلے ہوں اپنی بیوی کو مارتوفتم تیرے میں ساتہ جائے گی۔اوروہ آیت ہے:

قال الله تعالى ﴿ وَخُدُ لِيدِكَ ضِغُنَّا فَاصْرِبُ بِهِ وَ لَا تَحْنَبُ ﴾ (ياره

/https://ataunnabi.blogspot.com/ هرة التى مغيرظائق هرة التى مغيرظائق

۲۳، یاؤ،۳۳

حموی میں لکھا ہے: خدا تعالی نے آپ کوشم سے خلاص ہونے کا حیلہ تعلیم کردیا۔

#### حديث اورحيله

ای طرح آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک صحابی کوفر مایا ایجھ فرما بدنے درست ہے۔

بدنے دری کے کم لینے درست نہیں ، گراس حیلہ سے درست ہے۔

بع الْحَدُمُ عَی بِاللَّرَاهِم ثُمَّ ابْتَعُ بِاللَّرَاهِم جَنِیبًا،

یعی دری فرما کوقیمتا دے دیا کرو! اس قیمت کے وض میں عمد وفر مافر بدلیا کرو!

اس حدیث کوروایت کیا ہے امام بخاری وسلم نے ، شخ نے لمعات میں کھا

ہے کہ میہ حدیث صرح ہے نی درست ہونے حیلہ کے یہی غدہب ہے امام اعظم اور

کول کرآ تخضرت ملی الله علیه وآله و کلم نے اس کور نہیں فرمایا کرآپ نے خرمان کے کرکسی اور مخص سے بعد لینے قیمت کے خرید کیا کر!

حیلہ کا جواز کتب فقہ میں مصرح ہے الو جانور دن کو یہ کیے کہ سورج نہیں تو اس کی کون سنتا ہے۔

## زكوة اورحيله

زکوۃ کا مال کفن اور عمارت مسجد اور بل وغیرہ پر جہاں ملک نہیں بائی جاتی ورسٹ نہیں مگراس کے درست کرنے کے لئے بیجیلہ لکھا ہے:

تصرة الحق مغيد خلائق

اذا اراد ان يكفن ميتابين زكوةماله لا يجوزوالحيلةان يتصدق بها على فقير من اهل الميت ثم هو يكفن به، وتجره، بمثريــ در مختار میں ہے:

الحيلة ان يتصدق على الفقير بامره بفضل هذه الاشياء وهل له ان يخالف امره لم اره والظاهر تعمد

ردالخنار میں بھی ایساس لکھاہے:

اكرجاب الى جكه زكوة كامال خرج كرناجهال جائز نبيس توبيرك كهمال زكوة فقيركود ماوراس كوثواب كى ترغيب د ماورخرج كرمه ووان جكهول برتو دونول كوثواب يكسال موكاايهاى اسقاط على ايك آدمى فيصدقه بالحج نمازول كاايك كوديا اس نے چردوس کے دیادس تمازوں کا کفارہ جواعلی ہزالقیاس ایسائی کرے تو کون ک نا جائز بات ہوئی کیوں نہ کفارہ سمجھا جائے گابروا مجنون ہے وہ جو میہ کیے صدقہ دے کر والسلياجا تابوه شيطان بالكومم بيل

> زمانے میں اگر ہوتاحصول علم بے محنت توبس ساری کتابیں ایک جابل دحو کے بی جاتا

يكزني اجرت كمابت ما قيمت كاغذوسياى كى جائز بالع ومشترى جننى قیت منظور کرلیں اتن عی درست ہے۔

فقرامام محمداور دومسكك

حكى إن الامام حمد رحمه الله غلب عليه الفقر مرة فجاء إلى

https://ataunnabi.blogspot.com/ الدين في تادري

تفاعى يوما فقال ان اعطيتنى شربة اعملك مسئلتين من الفقه فقال التفاعى لاحاجة لى الى المسئلة.

> قیمتِ درِ گر ان ما یه چه دانند عوام حافظاگوهرِ یکدانه مده خبربخواص

فاتفق اذحلف ان لم يعط بنته جميع مافي الدنيامن الجهازة فامرته طالق ثلاثافرجع الى العلماء فافتوابحنثه لما انه لايمكن ذالك فجاء الى الامام محملفقال الامام لماطلبت منك شربة كان في عزيمتي ان اعلمك هذه المسئلة ومسئلة اخرى، فالان لااعلمها الابعدا خذ الف دينار تعظيما لشان المسئلة فلفعه اليه فقال: لو دفعت الى البنت مصحفا كنت بعظيما لشان المسئلة فلفعه اليه فقال: لو دفعت الى البنت مصحفا كنت بارًافي يمينك فسئله علماء عصره عن وجه فاجاب بان الله تعالى قال: وَلا رَطّب وَلا يَأْبِسِ إلّا فِي كِتَابٍ مُبِين فوقع هذا الجواب عندهم في حيز القبول -

الم محمد سے منقول ہے، کہ عطار کے پاس سے گذر سے اور فر مایا اگر شربت تو مجھ کود سے تو میں کے کود وسیلے کھاؤں گافقہ سے۔ مجھ کود سے تو میں تم کود وسیلے کھاؤں گافقہ سے۔ عطار نے کہا: مجھ کومسیلے کے حاجت نہیں۔

انفاقائل نے ملف کیا تھا کہ میں اپنی بٹی کے لئے تمام دنیا کی چڑیں داج میں دوں گا اگر ندوں تو میری مورت کو طلاق ہے ہیں رجوع کیا طرف علاء کے اور انہوں نے اس کے حاضہ ہونے پر فتوی دیا ہیں آیا وہ مخص امام محمہ کے پاس آ پ نے فرمایا: جب کہ میں نے تخص ایک بیالہ شربت کا مانگا تھا تو اس وقت میر اارادہ تھا کہ

https://ataunnabi.blogspot.com/ تفرة التى مفيدظائق تفرة التى مفيدظائق

یہ دومسئلے سکھاؤں اب نہ سکھاؤں گا میں تجھ کو گمر ہزار دینار لینے کے بعد مسئلہ کی تعظیم وشان کے لئے پس اس نے دینارلا کردئے۔

آپ نے فرمایا: اگر تواٹی بیٹی کے داج میں مصحف شریف دے دگا تو توسیا ہوگا اپن تئم میں پس اس جواب کوعلماء نے قبول کیا ۔

علم وُرِّ بیت نیست باقیت جہل در دِیست شخت بیدرمال ہنر باید وضل دین کمال کمگاه آیدوگاه ردد جاه ومال

اہل علم جومسئلہ بتائے اس کو جو ہوسکے دیوے حتی الوسع اس کی خدمت کرے ریسنت ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائتے ہیں:

عن أبن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ منكم باللهفاعيذوه!

ومن دعاكم فاجيبوه ا

ومن سال بالله فاعطوه!

ومن صنع اليكم معروفافكافتوه النع\_م كلوة صفح ١٩٢٨

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يدوايت بفر مايا:

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمایا:

جوكوئى تم سے بناه مائلے تم اسے بناه دو!

اور جوكونى الله كے تام ير ماسكے اسے دو!

143

https://ataunnatoi.blogspot.com/

اور جوتہ ہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر و! اور جوکوئی تم سے نیکی کر ہے تم اسے اس کا بدلہ دو! امام محمد نے جومسئلہ بتا کر دینار لئے وہ اسی حدیث کے مطابق لئے ہتے اس پراعتر اض کرنے والاخود جاہل ہے۔ امام الدین عفی عنہ۔

### طريقهاسقاط

جوحقوق الله تعنالی کے واجب الا داء ذھے اس میت دے ہیس بعنے اس تھیں ادا ہوئے اور بعنے قضا ہوئے ہیں اور جہیر سے استھیں ادا ہوئے ہیں انہاں نوں اللہ اپنے فعنل وکرم تھیں تبول کر ہے اور جہیر نہیں ادہوئے استھیں کوئی قابل فدید وے ہیں انہاں نوں خدا تعالی اپنی مغفرت وے ہیں اور کوئی نہیں، جہر نے قابل فدید دے ہیں انہاں وے ذمہ بدلے اور عامہ دے نال بخشے ، اتے جہر دے قابل فدید دے ہیں اس دے ذمہ بدلے اور انہا نہ سے ایر آن مجید وصحف جمید مع اس نفتہ وجنس دے تینوں بخشیا لینے والا کے میں قبول کہتا تے تالے ایس طریق فدکور دے میں تینوں بخشیا علی بذا لقیاس تین دفعہ الل محمد قد پردوران کریں (امام دین)

الوی ابیان واری صدقہ بینک کینا جاوے تال جومرنے والے لول رب بخشے جنت جاوے

میت کے ساتھ غلہ وغیرہ لے جا کرصد فہ کرنا بن میں صدقہ کرنا دساں کا جو میں لکھ و کھایا کیمڑے ویلے ہے ابیصدقہ افضل دینا آیا

140

صدقہ دینا افضل ہے ابدروز مرگ دے بھائی بہلے دفن کرن تھیں دیوے عمدہ دفت ایہائی

قال الحسن: آحَقُّ مَايَتَصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوُمٍ مِنَ الدُّنْيَاوَاوَّلُ يَوُمٍ مِنَ الْآخِرَةِ (رواه البخاري)

امام حسن فرماتے ہیں لائق تر وہ شئے جس کے ساتھ مرد صدقہ کرے ونیا کے اخیر دن اور اول دن آخرت کے۔

حن کہیا ہے بہتا لائق اوہ صدقہ ہے یارا اوس دن جہرادتا جاوے جس دن لدسدهارا ہور علامہ لے کرمانی نے بھی ایہو فرمایا دن مرن دے بہتا لائق صدقہ کرنا آیا ہر خیلے ایہ چاہئے دفنوں پہلے صدقہ کیتا تال جوہووے آسان عذاب آ قبردااسنوں جتا مردیاں خاطر صدقہ کرنا پہلے دفنوں آیا تال بردیاں خاطر صدقہ کرنا پہلے دفنوں آیا تال ردیاں خاطر صدقہ کرنا پہلے دفنوں آیا تال رہ دے نجات میت نوں نی نے ایہ فرمایا

قال عليه الصلوة واملام تصدقوالموتا كم قبل الدفن لعل الله

ينجيه بذالك ــ •

رسول الله عليه وسلم نے فرمایا: صدقه این مردول کے لئے وفن کرنے وفن کرنے ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ این مردول کے لئے وفن کرنے سے پہلے کرو! تا کہ نجات دے اس کواللہ تعالی اس کے ساتھ مشرح الصدور فی احوال الموتی والقبور کما فی زاد الآخرة - ازشرح برزخ

144

الوجم الياس امام الدين عنى قادرى

لعرة التى مغيد ظلائق

الم الحق المركم الى شارح بخارى در شرح اونوشته اى احق زمان تصدق فيه الرجل في احواله آخر عمره-

رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے: موت فزع ہے، پس واسطے میت کے پہلے وفن کے صدقہ کریں اور یہ بھی لکھا ہے کہ تقدق کرنا اور قرآن پڑھنا میت پر اور دعا کرنا میت کے قتی بل المحنے جنازہ کے پہلے وفن کرنے کے سبب ہے نجات ویے والا خطریاں قیامت دیاں تھیں اور عذاب قبر دیتھیں پس اولیائے میت کو جائے کہون وقات کے جو بچھ میسر ہواس کے واسطے صدقہ کریں اور نقذ وجن فقراء و غرباء کو دیں ۔ ازاحوال الاخرت۔

ع شرحادادش ب:

قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: لَايَاتِي عَلَى الْمَيِّتِ لَيُلَة مِنَ الصَّدَةِ مِنَ الصَّدَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا اللهَ عَمُوا لِمَوْتَاكُمُ بِشَىءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ لَـ

برجمہ: معنی آپ نے فرمایا: مُردوں پر پہلی رات سے زیادہ سخت کوئی رات نہیں معند کوئی رات نہیں معند کوئی رات نہیں م معند می اینے موتے پردم کرومد قہ ہے۔

دومری وچروایت دے ہے حضرت نے فرمایا فن کرن تھیں پہلے صدقہ کرنا تسال سنایا ہو جائے گا ایہ سب صدقہ فدید اے ملکال حجرے ملک عذاب کرن نول آون اتول فلکال

قال عليه الحسلاة ولسلام: تَصَلَّقُوالِمَوْتَاكُمُ قَبُلَ الدُّفُنِ فَيَكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُو قَالِكَ فِلْيَكُ مِنْ آيَدِى مَلْيِكَةِ الْعَذَابِ النِحِد

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ابومحمدالياس امام الدمين حفى قادري

142

نصرة الحق مفيد خلائق

ترجمه: فرمایا نبی صلی الله علیه وسلم نے:

صدقہ کروایے مردوں کے واسطے دفن کرنے سے پہلے پس ہوگا میدندیا س کے واسطے عذاب کرنے والے فرشتوں کے سامنے ، شرح الصدور۔

ولی میت نو س صدقه کرنا سنت بیشک جانو! گذرنے رات پہلی دے بہلے دے شک نہ آنو!

وَالسُّنَّةُ أَنُ يَّتَصَدَّقَ وَلِي الْمَيِّتِ قَبُلَ مُضِيّ اللَّيُلَةِ الْأُولَى بِشَيْءٍ مِّمَّا

َيُسُّرَهُ۔ تَيُسُّرَهُ۔

اور سنت ہے بید کہ صدقہ کرے ولی میت کا پہلے گذرنے رات پیلی کے کی شئے سے جوآسان ہواس کو۔

ہن میں اہل ایماناں تا کیں بات ساوال کہری جگہ صدقہ کرناہے افضل سمجھاوال بیشک صدقہ اداہو جادے جبیرا گھر وچہ ادا کروا لیکن صدقہ اوہو بہتر نال میت جو کھڑوا افضل اس کل پاروں ہے جوصدقہ باہر کروا ایرائی نیت ہور بھی دے وے نیت پچھے تروا ایرائی نیت ہور بھی دے وے دینت پچھے تروا نال میت جس صدقہ ہووے جاوے بہت لوکائی دوجا اس تھیں اس کل یاروں افضل ہو تما بھائی

اعلم ان في اسرار الاعمال فائدة الاخلاص والنجامين الرياوفي الاظهار في الدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير وللالك اثنى الله تعالى

ابومحدالياس امام الدين حنفي قادري

نعرة الحق مغيد خلائق

على السروالعلانية فقال:

إِنْ تُهُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِى وَإِنْ تُخَفُّوُهَاوَتُوُتُو هَاالْفُقَرَآءَ هُوَ خَيْرٌ لُكُمُ۔ خَيْرٌ لُكُمْ۔

143

پوشیده عمل کرنے میں بیفائدہ ہے اظامی ہوتا ہے اور نجات ہوتی ہے دیا

ہے، اور ظاہر کرکے کرنا دکھلا کر کرنا اس سے بیفائدہ ہے کہ اس کی لوگ افتد اکریں،

یعنی اس کی طرف دیکھ کرلوگ بھی کیا کریں اور رغبت دینی ہے لوگوں کو نیک کام کی اور

اس لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دونوں طرح کی یعنی ظاہر کر کے صدقہ کرنے کی

اور پوشیدہ کرنے کی صفت کی ہے یعنی اگر ظاہر کر وصد قات کو پس وہ اچھا ہے اور اگر

پوشیدہ کرواور فقیروں کودوہ وہ بہتر ہے تبہارے واسطے،

تغیرخازن میں لکھاہے:

اما الوجه في جواز اظهارا لصدقة فهو ان الانسان اذااعلم انه اذا اظهرهاصار ذالك سببالاقتداء الخلق به في اعطاء الصدقات فينتفع الفقرآء بهافلا يتمنع والحال هذا ان يكون الاظهار افضل.

https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التى مفيد ظائق مفيد ظائق المرين في قادري الإثر الياس الم الدين في قادري

بوشیده صدقه کرنا افضل ہے ظاہر صدقه کرنے سے اور ظاہر کر کے صدقہ کرنا افضل ہے اس محض کے لئے جوارادہ کرے اقتداء کا ساتھ اس کے،

میت کے ساتھ جونفتر وجنس وغیرہ لے جاتے ہیں ان کا بھی بھی خیال ہوتا ہے اور دوسر مے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے،

اعظم النفاسير مين لكهاب:

اگرتم صدقہ کے نکالتے وقت اس کالوگوں پر اظہار کروتو وہ بھی اچھی بات ہے کیوں کہ دوسر ہےلوگوں کوتمہارے تھلم کھلا دینے سے ترغیب ہوگی ، زیادہ نہیں تو شرما شرمی کچھ ضرور ہی دے دیں گے اور لوگ بھی خیال کرکے کہ سب لوگ اس وفت صعرفہ کرتے ہیں ہم کو بھی جاہئے کہ صدقہ کریں پھروہ بھی صدقہ کرتے ہیں اور جس مخض نے بیطریقہ (لینی میت کے ساتھ غلہ وغیرہ لے جا کر وہاں پرصدقہ کرنا ٹکالا ہے )وہ زياده نواب كالمستحق موگا\_

بحديث: مَنُ سَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَابَعُدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثُلُ اَجُرِ مَنُ عَمِلَ بِهَا فَلَا يُنْقَصُ مِنُ أُجُورِهِمُ شَيُمُ ﴿

یعنی جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالے جس پرلوگ اس سے بعد مل کریں، عاملین کے برابراس کونواب بھی ملے گاء مگران کواہیے عمل کا نواب بھی ہوگاہے حدیث مسلم میں جربر بن عبداللہ سے مروی ہے۔

پس برایک مسلمان کو چاہئے اس طریقه حسنه کورک نه کرے اس **پر بی اپتا** عمل درآ مدر کھے ان ملحدوں کی بات کا یقین نذکرے بیر میں جیران ہوتا ہوں کہ اگر ایک

تعرة الحق مغيد ظلائق الدين حفى قادري الموحد الياس امام الدين حفى قادري

وفعه ی کسی کواس فرقه کا آدمی این طرف بلائے گااور عقیدهٔ حقه سے بہکائے گاتو حجت وقعم مرتد ہوجائے گا کو حجت وقعم مرتد ہوجائے گا کیوں نہیں؟

اب ماوآ سميا ہے كماللد تعالى سيا ہے كلام بھى اس كى سجى ہے اور شيطان ملعون جھوٹا ہے اور اللہ تعالی جب بلاتا ہے کہ میری طرف آؤ مثلانماز میں موذن نے كهاكه حبى غيلبي البصيلوة آؤنماز كي طرف تؤكوني آدمي نادر بياس علم كي يميل كرے كا، اگر تماشه كہيں ہولوگوں كو بية بل جائے تو ديھو شيطان كے بلانے تك بھی اگر اوك انظارى نبيس كرتے پہلے بہنچتے ہیں شیطان كابلانا بہے طبلہ یا سرنگی كا كھڑ كناا جھی طرح بيجى فرقد بينى وما في شيطان سے كم نہيں سوائے خدا كے دوسرے كى نبى ولى كوبيہ بمح نبين بجصتے جبيباشيطان کسی اور کونبين سمجھتا تھاوہ بھی کہنا تھا، کہ تیرے سوا آ دم کو بحدہ كيون كرون؟ ملعون مين مجھے كيربيريمي الله كى تابعدارى ہے جب الله كا حكم ما ناوہ الله كَ تَا يَعِدَارِي مِهِ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ (امام الدين) جس میت داہوون بہت جنازہ پڑھنے والے ترميا ميت بخش جاوے خاتم نبيان والے لے جہیرے کہندے کھر وجہ دینا افضل ہوندا بھائی محمروچه بھی اوہ مول نہ دیون جانے سب لوکائی میت نال جو صدقہ کھردے ہوندادرجہ بھارا و کیمود میمی لوگ بھی دیون تھوڑا بہتا یارا ہے کر اید کل نہ ہوندی صدقہ بند ہوجاندا

· 149

مور حیوانال مردیال وانگول بندیال لوگ چلاندا

## كفني لكصنے كابيان

حضرت نبی رسول الله تھیں وچہ نواور آیا ۔ کفنی لکھنے بابت سانوں ہے اوبہنال فرمایا

لینی جس میت پرسوآ دمی یاسترآ دمی یا تنین صفیں ہوں جنازہ پڑھنے والےوہ میت بخشی جاتی ہے۔

> س بعنی میت کے گھر نہ پکایا جائے۔ س نوادر الاصول بخاری۔

۔ کفن بن دے تقلے جیڑا اے لکھ دعا ابدر کھے ندرپ کرے عذاب میت نوں قبرعذاب نہ چکھے

https://ataunnabi.blogspot.com/ قىرة الى منيرطانق قىرة الى منيرطانق 147

تالے منکر تے نکیر نے نوں اوہ دیکھے تاہیں مب اس میت نوں جا بخشے بھاویں ہوگ گناہیں مورحدیث سناوان میں تسان تا تسان مووے سنگی محمقتی لکھنا مول نہ چھڈنا منکر دے سر کھلا

اخبرنامعمرعن عبد اللهبن محمدبن عقيل أنَّ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ تَبْعَالَى عَنْهَا لَـمُّاحَضَرَتُهَاالُوَفَاةُأمَرَتُ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهَاغَسُلَافَاغُتَسَلَتُ وَ تَلطَهُ رَثُ وَدَعَتُ بِثِيَابِ اَكُفَانِهَافَلَبِسَتُهَاوَمَسَّتُ مِنَ الْحَنُوطِ ثُمَّ آمَرَتُ عَلِيًّا أَنْ تُكَشِّعَ إِذَاهِي قُبِضَتْ وَأَنْ تُللِّجَ كَمَاهِيَ فِي أَكُفَانِهَا، فَقُلُتُ لَهُ هَلُ ُ عَلِيمُسِ**تِ أَحَدُافَعَلَ** نَحُوذَالِكَ قَالَ: نَعَمُ كَثِيرُ بُنُ عَبَّاسٍ وَكَتَبَ فِي أَطُرَافِ الكفانِهِ يَشْهَدُ كَثِيرُبُنُ عَبَّاسِ أَنُ لَّالِهُ إِلَّاللَّهُ \_

حعرت فاطمه زابران قريب انقال حضرت على سے ياني منكوايا اور عسل كيا الوركفن يبنا حنوط كى خوشبولكائى، پرحضرت على كووصيت كى كه جھے انقال كے بعدكوئى نه معود العام من من ون كري ، من في يوجها كسى في بين ايدا كيا به كها: بال كثير بن المادعاب معم طرانی اوران کے طریق سے حلید ابونعیم میں ہے۔ بمجه وفاتول يبلال حضرت فاطمه عسل نهايا يهديا كفن منكا شتابي عطر عدير لكايا فیر وصیت کیتی مینول بن کو نی کھولے تاہیں كفن اليسے وجدوبنا عليا مت ندمول بھلائيں

لَّهُ مَا الْحَلِيلِ اللَّهِ ال معرفة الحق مفيد خلائق

پھر پچھیا میں: ہور بھی ایساکھا کے ساؤ!

آ کھیا آ ہو کھا ہے ایہ شک نہ مول لیاؤ

ابن عباس جونا م کثیراوس کفن اپنے تے بھائی

لکھیا چار چوفیرے کلمہ ایہ اوہ سند لیائی

ثابت کھا میں تساں کفنی لکھنا نال حدیثاں

ہن تساں منا ترک نہ کرنا! چھڈنا قول حیثاں

امام ا طاؤس جو تابعی آ ہا اوس بھی کفن لکھایا

حاشیہ دے وچہ لکھیا دیکھونہیں میں جھوٹ الایا

حاشیہ دے وچہ لکھیا دیکھونہیں میں جھوٹ الایا

ترندی میں ابا بحرصد ابن سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں

ا تندی میں اہا برصد این ہے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وآلہ وہما الله ملی الله علیہ وآلہ وہما نے فرمایا کہ جو ہر نماز میں سلام کے بعد بید عایز ہے:

ت ربي تدرير والمراب والمستون والارض عالم الغيب والشهادة الرحم

الرحيم اني اعهد اليك الح

ا امام نے اس روایت کوبیان کر کے فرمایا: وعس طساء وس انسه امو بهذ

الكلمات فكتب في كفنه

امام طاؤس کی وصیت بیم برنامدان کے فن میں لکھا گیا کفافی المحرف المحرف المحسن فی الکتابة علی الکفن مصنفه اعلی حفرت صاحب مرحوم بر بلوی بین بین المحفن مصنفه اعلی حفرت صاحب مرحوم بر بلوی نین بین است رساله قد کوراس بین سے متکوا کرد کے پنتہ بیر نیا درکار ہووہ بر بلوی سے رساله قد کوراس بین سے متکوا کرد کے پنتہ بیر بیر بلوی محلّه سودا گران حسنین رضا خان (امام الدین عفی عنه)

ہن بھی جیروا منیں ناہیں مار اوبدے سر کھلا

152

لیمن لکھے پیٹانی میت پر یا گیڑی پر یااس کے گفن پرعہد نامہ امید ہے کہ بخشے گااللہ تعالی میت کو۔

لکھنا عہد نامہ گیڑی نے یا کفنی نے یارا ہے امید ہے افتارا ہے امید ہے بخشے اللہ جنت کرے اوتارا ہور عذاب قبر دے تھیں میت ہو دے رہائی کھنا کفنی واستحسن دیکھ حدیث ہے آئی

كثير ابن عباس كتب في اطراف اكفانه يشهد كثير ابن عباس ان لااله الالله \_

ترجمہ: کثیرابن عباس نے اپنے کفن کے اطراف پرید کھھا کہ کثیر بن عباس گواہی دیتا ہے کہ سوائے اللہ کے دوسرا کوئی معبود نہیں (رواہ عبدالرزاق فی مصنفہ ہکذا فی نصب الرامیہ)

کٹیر بیٹے عباس دے لکھیاکفن اپنے تے ہمائی جو لائق نہیں عبادت کوئی باجھوں باک الہی دے کوئی ماجھوں باک الہی دے کثیر محوابی اس دی وجہ مصنف آیا زیلعی وجہ تخریج ہوائے عبد الرزاتوں لیایا

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة الحق مفيدخلاكق نفرة الحق مفيدخلاكق

ابومحمد البياس امام الدين حنفي قادري

قال في الدرالمختار راوصي بعضهم ان يكتب في جبهته وصدره بسم الله الرحمن الرحيم ففعل ثم راي في المنام فسئل فقال لما وضعت فى القبر جاء تنى ملئكةالعذاب فلماراوامكتوبا على جبهتي بسم اللهالرحمن الرحيم قالو امنت من عذاب الله تعالى \_

ترجمه صاحب درمختار لكمتاب

وصیت کی متقد مین میں سے ایک شخص نے کہ لکھاجائے بیشانی میری پراور سينهم اللدالحل الرحم المدالحل

يس اس طرح كيا كيا\_

بهرد يكها كياخواب مين:

یں پوچھا گیاتو کہااسنے: جس وقت رکھا گیا میں قبر میں تو میرے پاس عذاب دینے والے فرشتے آئے پس جس وقت دیکھا انہوں نے لکھا ہوا میری پیثانی يربسم اللدالرحل الرحيم كهاان فرشتول نے:

امن یایا ہے تونے اللہ کے عذاب سے۔

وچہ در مختار وے اپیر حکایت لکھی یائی مردے واری اک بندے نے ایکل آ کھستائی خاص پیشانی میری انتے یاسینے تے یارو جلدی بهم الله تسال للصنی شداید بات وسارو حد اوه بنده مركما چيمول لوكال اينوي كيتا لعنی سم الله اونهال کفنی اویر لکسی میتا

https://ataunnabi.blogspot.com/ نعرة التى مغيدظائق معندظائق عنودى المجروبي المالي الدين عنى قادرى

> اك بندے نوں خواب دیے اندرنظر پیااوہ بارا مجھیا اس نے کہ مجھ گذریا حالا دسیں سارا ابياس أسكمياتسي مينون قبرے چھوڑ سدمائے منکر تے تکیر فرشتے یاس میرے پھر آئے جس ویلے ہم اللہنوں کفن نے لکھیا یایا تنول امن عذ اب خدا تهيس ملكان آ كه سنايا جہیرے بندے اس اتے ایہ اعتراض لیاون ہوندی بہت ہے ادبی لکھیاں ایداوہ آ کھسناون کیول جہ بند ریہ و چہ قبر دے بیٹک بوچھڈ جاوے بہت ہے اونی ہوندی ہے جد بود جداوہ رلجاوے ديال جواب ميس اس كل دانسيس مجھونال دانائي جدیاک کفن تے لکھیاجاوے اسوچہ کے برائی؟ وچہ قبر دے بھی اوہ جائے بھاویں کی بن جاوی عمرا لکھنے ویلے نا کوئی گندگی وچہ رلاوے وچہ طبیلے فاروقی دے جوس مھوڑے بھائی خاص انہا عرے پٹال اوت لکھدے اسم اللی

### بدعت کیاہے؟

روى انــه كان مكتوباعلى افخاذافراس في اصطبل فاروق جيش

ابومحمدالياس امام الدين حفى قادري

152

نصرة الحق مفيدخلائق

في سيبل الله\_

ترجمہ روایت کیا گیا ہے: لکھاجا تا تھا گھوروں کی رانوں پرجوفاروق کے طبیلے میں تنجے یہ گھوڑے اللہ کے طبیلے میں تخصے یہ گھوڑے اللہ کے واسطے سواری کے لئے چھوڑے گئے ہیں۔ کما فی الزاوید و ہکذا فی الثامی۔ الثامی۔

اوڑک اوہ گھوڑ ہے بھی بھائیو بیشک رحلت یاون کچھ دیباڑے رہ کے اوہ بھی اوڑک بوچھڈ جاون بو والا اعتراض نه آوے ثابت كر دكھلايا مومن عاقل عالم تأتيس بيتك منن آيا جس منسئلے دااصل شریعت وے وجہ یایا جاوے بھر اوہ مسئلہ بدعت ناہیں عاجز آ کھ سناوے بدعت اوہ جو حادث ہووے الی چیز ہے کوئی ظاہر تے پوشیدہ اوس دی سند نہ ٹابت ہوئی استناط اکتاب سنت تھیں اس وا مول نہ ہووے ما اوہ نال کتاب سنت وے عین مخالف ہووے ایے مسئلے تائیں بیٹک بدعت سمجھیاجاوے الی بدعت کڈھن والا تھیں مردود کہاوے

عن ابى سلمة ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ آمُرٍ تَحَدُّثَ لَيُسَ فِي كِتَابٍ وَسُنَّةٍ ، فَقَالَ: يُنظُرُ فِيهِ الْعَابِدُونَ (رواه دارى) تحدُّث لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَسُنَّةٍ ، فَقَالَ: يُنظُرُ فِيهِ الْعَابِدُونَ (رواه دارى) الحسروايت بي كرمول خداصلى الدعليه وآله وملم سي يوجها كياكم

https://ataunnabisblogspot.com/ نفرة الق مفيد ظلائق نفرة الق مفيد ظلائق

جوامركماب وسنت مين نه جوابيا مرمين كيا كيا جاوے كا۔

آپ نے فرمایا: اس میں وہ مونین دیکھے جائیں گے جوعابد ہیں۔(وارمی) اجس کا استنباط قرآن حدیث سے ہووہ بدعی نہیں ہوتا بلکہ اس کا عامل عین

تالع قرآن مدیث کا ہوتا ہے۔

عن عبد الله عليه وآله وسلم: الله عبد الله عليه والله عليه وآله وسلم: الله عبد الله عليه وآله وسلم: العلم ثُلاثة مُا يَدُ مُحكمة مُا وُسُنَةٌ قَائِمَة مُا وَفَرِينَ مَا يَعَمَّهُ مَا الله عليه وآله وسلم: العِلمُ ثُلاثة مُحكمة مُا وسلم: والماليواؤو) ذَالِكَ فَهُوَ فَضُلُ (رواه اليواؤو)

یعنی عبداللہ بن عررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہاانہوں نے:
رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علم تین ہیں ایک آیت محکم دوسرا
عدیث محیح تیسراا حکام اجتہادی کہ مانند قرآن وحدیث کے ہیں وجوب عمل میں اور ما
سوااس کے نفنول ہے اس حدیث سے بیٹا بت ہوا کہ مسایل قیاسیہ جوقرآن وحدیث
سے مستبط ہوں وہ بھی قرآن صدیث کے تعم میں داخل ہیں (امام الدین عفی عنہ)
ایہ روایت یو سلمہ تھیں داری دے وچہ آئی
جیز اامر کتاب سنت تھیں عابت ہوندا ناہیں
اوی دے بابت کی کھی کھتا جاوے آ کھ سناکیں
حضرت ہوراں اصحاباں نوں ایہ گل آکھ سنائی
اور سوو سلے تسیں عابدلوکاں دے ول دیکھو بھائی
اور سوو سلے تسیں عابدلوکاں دے ول دیکھو بھائی
عابت ایہ حدیثوں ہویا اوہ بھی بدعت ناہیں

154

چلنا اس رستے تے عابد جاون جنیں راہیں عابد لے ہندوستان خراسان عرب عجم وے بھائی ایسے خاص طریقہ اوپرچل دے ی شک نہ کائی اسال كفني لكصفه اوبر عابدلوكان نوب جلديان مإيا سنت بينك اليس حديثول محنى لكمنا آيا مور جواب تسال نول د بوال اس كل واميل مارو جيرداتسي بے ادبي والا دل وجه سوچ وجارو لکھنے خاص قرآنی آیت نالے اسم اللی حفظ اطفال دی خاطر جائز اس وچه شک نه کائی جد ہے جائز لکھ کے آیت کل لڑکے دے پانی اکثر لڑکا وجہ پلیدی رہندا شک نہ آنی اوہ کیوں سے جائز ہووے کا نہ دسوسیں تمراؤ! ايسے لغواعتراضاں نول تسيس دل تفيس دور مثاوً! حضرت شاه ولى الله صاحب دامين قول سناوال جوتول جمیل دے وجہ تھی نے میں تسال لکھ د کھاواں

ا چنانچ محدث مند، وشخه فی الحدیث عبدالحق بن یوسف ترک رحمة الله علیه اپنی تصانف میں خود جا بجا اس عمل کو جائز فرماتے ہیں ،اور عین حیاتی میں اپنے واسطے عبدنامه انہوں نے لکھا ہے اور اپنے لڑکے شخ نورالحق کو دیا اور کہا کہ جس وقت میں مرجا وَں تو میرے کفن میں بی عبدنامہ رکھ دینا۔

https://ataunnab.j.blogspot.com/ تعرة التى منيدظلانق تعرة التى منيدظلانق

ع اورحدیث مَارَآهُ الْمُؤُمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَعِنُدَاللّٰهِ حَسَنَا لَهُ حَسَنَا مَهُوَعِنُدَاللّٰهِ حَسَنَ اللهِ عَسَنَ اللهِ عَسَنَ اللهِ عَسَنَ اللهِ عَسَنَ اللهِ عَلَيْهُ وَعِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمُولُ وَهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمُولُولُ وَهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّل

پس جب نیک آ دمیوں سے گفتی لکھنا ٹابت ہوا جینا کہ درمخنار سے لکھا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ گفتی لکھنا بھی سنت اور خدا کے نز دیک نیک کام ہے، امام الدین عفی عنہ سع سے گفتی لکھنا ہے ا

وَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: أَكُتُبُ هَذِهِ الْعَوُذَةَ وَعَلِقُهَافِى عُنُقِ الطِّفُلِ يَحْفَظُهُ اللهُ تَعَالَى "بِسُسِمِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِيمِ اَعُو دُبِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ اللهِ تَعَالَى "بِسُسِمِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ وَقُودُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيُنٍ لَا مَّةٍ تَحَصَّنُتُ بِحِصْنٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ترجمه: ليني من في حضرت والدصاحب في سنا تقافر مات عظم:

اس تعوید کولکه کراڑے کے ملے میں اٹکا جن تعالی اس کو حفوظ رکھے گا۔

بسم الله العلى العظیم كرتك تعوید برجمهاس كابیب كه بواسط كلمات الهید كے جوابی تا فیر میں پورے بیل میں بناہ ما نگتا ہوں ہر شیطان اور كائے والے كرئے اور نظر لگانے والے كرئے سے اور نظر لگانے والے كى آئكھ كے شرسے میں نے بناہ مكر ك وس لا كھ لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظیم كے قلیم میں ۔

وَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: سِتُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرُآنِ تُسَمَّى بِآيَاتِ الشِّفاءِ يَكْتُبُهَا لِلْمَرِيُضِ فِي إِنَاءٍ فَيَمُحُوْهَا بِالْمَآءِ وَيَشُرَبُ.

ترجمه من نے ساحضرت والد ماجد سے فرماتے تھے کہ چھ آپیس ہیں قرآن کی

156 ابوترالياس امام الدين عنى قادرى

نصرة الحق مفيدخلائق

جن کا آیات شفانام ہے بیار کے واسطے ان کو ایک برتن میں لکھے اور پانی سے دھوکر بلائے۔

ای کتاب میں شاہ صاحب واسطے دفع در دِزہ اور آسانی ولا دت کے لکھتے ہیں:

والتي،ضربها المخاض يكتب في رقعة" والقت ما فيهاوتخلت واذنت لربها وحقت اهيااشرهيا ويلف الرقعة في ثوب طاهر ويعلقها على فخذها اليسرى فانهاتلدسريعاالخد

لینی جس عورت کودر دز و ہولیتنی بچہ پیدا ہونے کا در د تکلیف دے تو پر چہ کاغذ پر بیآیت لکھے۔ والقت مافیھا وتخلت واذنت لر بھا وحقت اصیا اشراصیا اوراس پر پے کو پاک کپڑے میں لیلٹے اوراس کے بائیس ران میں باندھیں تو وہ جلد جنے گی ( قول جمیل )

کہیا تا ہ ولی اللہ صاحب آبتاں چھ جو آبال آبتاں خاص شفادیاں آکھن جس وچہ کھلیایاں جیکر ایبناں وچہ بھانڈ بدے لکھیاجاوے بھائی کوئی بیار پوے مل اسنوں دیوے صحت البی خاص حدیثوں کھیل ایبنائیت جویاسین لکھاوے دل اوس دا جو دھوکر پوے بیٹک نرم ہو جاوے اینوں حافظ لکھوی وچہ زینت دے لکھ سدنہایا گھی دیکھاواں آ کھ سایا

بر 15% ابو مرالياس امام الدين حنى قادرى

و الحق مفيدخلائق

أُعِينُدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّا النَّا النَّا اللهِ اللهُ اللهِ الل

اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ لینی حضرت ابراہیم تعویذ کرتے تھے ساتھ میں دعا کے اساعیل اور اسلی کو۔روایت کی بیسلم نے۔

معمول مولانا مولوى عبدالعزيز صاحب رحمها الله تعالى كافقط اس وعاك

لكين كاتفار

ال المساقلب بات بیہ کہ اس وقت عورت نجاست سے خالی ہیں ہوتی اور اقت پیدا داری خاص کر کسی اطراف زیرین عورت کے ادر دان وسرین وغیرہ خون و الل کے ساتھ لیڑے ہوئے ہوتے ہیں کیوں کہ ایسے دقت میں رعایت انسانی مقدم اللہ کے ساتھ لیڑے ہوئے ہوتے ہیں کیوں کہ ایسے دقت میں رعایت انسانی مقدم اللہ تی خام اللہ میں ختی عنہ سودہ سیختا نچا بن السنی کی روایت میں مصرح ہے جس شخص کے دل میں ختی ہودہ اللہ میں کوزعفران سے پیالے میں لکھ کر پڑتو فا کدہ ہو۔ کسی برتن میں آیت قرآن لکھ کر میں ختی کو بلانا حسن بھری وجاہد وابو قلابہ واوزاعی کے نزدیک مضا کفتہ نہیں اسی طرح مقدم تقسیر مواہب الرحمٰن میں ۱۲ منہ۔

و ينت الاسلام

نفع رسانی خلقت کارن جاموعمل ہے کوئی

لصرة الحق مفيدخلائق

الوحد الياس الم من الدين حقى قان

جورواشرع وچه میں اوہ لکھال تسال اجازت ہوئی بھی یا رحمٰن لکھا کاغذ تے بیئے نہار مدامی مدت حمل بھی جد تک بیوے لڑکا شیر تمامی بھی نو تعویذ دیوے لکھ کاغزیزے ترے ہرماہ پیوے بکری دوے دودھ دھوکر ہیوے حمل نہ ضاکع تھیوے تے جس نوں کرنگ ہووے اس کارن حیلہ ایر کچیو نے بدھ دھاڑے روٹی اتے آیت ایہ لکھیوے سورة نون دى آخر آيت لكھ نہار كھوائے ستے بدھ ایویں ہی کرئے رب تھیں مقصد یاہیے تهين قبلنايانار كوني بردا وسلامالكم بياوي ير اول لبل واضح عربي مصحف وانگ لكھاوے رکھو اسنوں کیوں تسیں جائز دسو نال صفائی ابه بھی پیتیاں وجہ پلیتی ملدالے شک ندکا کی جد تسي استول جائز رکھو کيول اعتراض الماؤ ذرو خدا تقيل سوچو سمجھو! دوزخ ول نه جاؤ! جو کھے ناتش علم میر ہے وجہ آیا آکھ سنایا ودھ جوت وی دے سکدا ہے جس کا علم برسوایا خادم علماوال سندا علم ميتول ہے تعوثه الكين وماني فرقے اوير آوال كھا كھا مو ژا

159

## برس عقل ودانش بباید گریست

الیں زمانے اک دیوائے ایہ اعتراض بنایا کھے لکھیا عاسل تاکیں غسلوں لینا آیا دیاں جواب میں اوشے لکھیا لینا ملاں تاکیں جھے ایہ تسال دا مسئلہ لکھیا پڑھیں پڑھا کیں جس ویلے کوئی بندہ مرے تساڈا آ کھ سناگ! میں دے ویے خسل تے نہ چرلاؤ! کوئیسیں آپیں دے ویے خسل تے نہ چرلاؤ! کیوں سیراواؤ ملاں دا اوہ کی لگدا ہے دسو تسیں مجراؤ!

ا کول کرآ یات مغولداس پلیتی کے ساتھ ال جاتی ہے جا امعاء اور رودہ ہیں جواصل پلیدی کی جگہ ہے اور انسان اس بات کو بخوبی جا نتا ہے کہ آیات مغولہ کو جب ہم نے بیا تو بینک بدیلیدی ہیں جا ملیں گی (امام الدین)

٢ قال الله تعالى: فَوْق كُلِّ ذِي عِلْم

لیمن برطم والے پرطم والا ہے کیوں کہ جو میرے سے زیادہ علم والا ہوگا اس کی نظر بھی زیادہ شوت بھی دے گا، فاقہم نظر بھی زیادہ شوت بھی دے گا، فاقہم سے اس وقت آپ شل نہیں تم دیتے کیاتم کوظم نہیں ہے بلکہ غیر کے نہلانے سے بھی بہتر ہے کہ جومیت کا قریبی ہووہ نہلا نے کما صرح بدالفقہاء, امرائی پیدا ہوتو اس وقت تم یہ کہتے ہو کہ اور کے کی با تگ برا یک مسلمان کہہ

نفرة الحق مفيد خلالً المرين عنى قادرى الوحد الياس الم الدين عنى قادرى

سکتاہے میں خود ہی کہاوں گااور علماء کی اس کام میں کچھ خصوصیت نبی**ں کوئی روثی پیا**ئے تو کہے گا کہ ہم خودختم پڑھیں گے ہم کوختم نہیں آتا یا قصاب لوگ خود ذرج کریں مے اور مجیں گے ہرمسلمان ذرج کرسکتا ہے جب ان کا کوئی مرجائے تو پھریہ بھی نہ **ہیں سے** که برمسلمان عسل دیسکتاید (امام الدین عفی عنه)

جیکر ملال عسل نہ دیوے روٹی بند کراؤ يرطونماز نه اس دے يجھے ہو رمسيتي جاؤ ملال ہی خط لکھ کے دے وے کتھے ہے اپیر آیا اکواری ہے عذر کرے اوہ ، جاہو اوس مثایا جيرًا ملال تسال مقرر مسجد اعد ركيتا تس گلدااوه خرج تسال تقیس لیندا له وسو مینا لیکن اتنا فرق ضروری اوه سب پیچوں لیندا ہورال اس و ليے جا ديون بہتا فرق نه پيندا

## علماء بفحى مصارف زكوة بين

اتی سمجھ نہ اس وحثی نو عالم جیموے ہودن ونت معاش کو اکے بلد اوہ لک بنھ کھلوون كيول ہے عالم چھڈروز كارال وچه بيتايىدے ہے خرج انہاں تو س لوک نہ دیون چرادہ ہے ندر ہندے ، پھر اوہ این وجہ معاش دی صورت کوئی بناون

ضعف اسلام نوں آوی بے شک جد اوہ قدم مثاون ومن قوی اوہ ہولی ہو لی ابیا ضعف دکھاوے کچہ دہاڑے رہ کے پچھوں نام نشان مٹ جادے بلكه خاص تبانون لائق جمتني طاقت ياوَ علاواعرى خدمت كرنيول تسين نه قدم بثاؤ نالے مال زکاتوں بھی تباں دینا آکھ سنایا موران تالول ع عالم تاكين دينا انظل آيا ابيه خيال نه برگز كرنا غنى عالم دى تاكيس دتیاں ادا زکوۃ نہ ہووے دینا جائز تاہیں بہلے مجمی میں عرض تساؤے اگے آکھ سائی صدقہ ہور خیرات اینہاں ہے کر دیہو نہ کائی مجر ابیہ وعظ تقیحت کرنیوں بیٹک روکے جاون وچه تردید مخالف سے دی ایہ کدی نه مہلت یاون جوطال تم نے اپنی مسجد میں مقرر کیا ہوا ہے آب بیفر مادیں کہتمہارے کام كرتا ب كمالين د حونكاب يا ودان مارتاب ياسوئيون كوريت مارتا ب معلوم بين كدكيا كام كرتا باوركس چيز كوش وه روايان اور كهاليس ليتاب اور مال زكاة بهى ليتاب الریخوادلیتا ہے تووہ بھی عوض امامت ووعظ کے لیتا ہے اگر ساتھ ہی ساتھ دوسر دے علاؤل كى طرح ليما بي وه بمى اى كوض ليما بيد وسرك علاول كونشانه بناياكيا ہے تو کول بنایا کیا ہے؟ فاقیم اامنہ

165

ي رسول الله على الله عليه وسلم في قرمايا:

لَا تُصَاحِبُ إِلَّامُ وَمِنَّا وَلَا يَاكُلُ طَعَامَكَ إِلَّاتَقِيَّ كَذَا فَي الْمُعْكُوقِ وَلَا يَكُولُولُ الْمُعْكُولُولِ اللَّهِ وَلَي الْمُعْلُولُولُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ مُنْكُولُولُولِ اللَّهِ الرَّهُمَا قَالَهُ مُعْلَمُ مُنْكُولُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مُنْكُولُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لَكُولُهُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْ

ان المتصدق يعطى من يعتقد فيه خيرا

العنى صدقه دين والا ال مخص كود \_ جس برنيك اعتقاد مو بعن بيآ دى

نیک ہے، ۱۲منہ

س تردید مخالف دی الخ بیخی مخالف دین کی تر دید میں کتابیں تصنیف کرتی بحث کرتی بحث کرتی بحث کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی ایک متنا کی ساتھ کی کی کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کر ساتھ کی کی کی کی کی گئی کی گئی

ان المومن يجاهدبسيفه ولسانه الذي نفسي بيده لكانما ترمونهم به نصح النبل كذافي مشكوة,

لین تحقیق مومن ملوار سے جہاد کرتا ہے تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تہمارے شعروں سے ان کو ایسا ہی صدمہ پہنچا ہے جیسا کہ تیر کا صدمہ ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ عالم لوگ بھی جہاد کرنے والوں سے بیں ان کوایک سوروپیہ دینے سے سات سوروپیدکا تواب ہوتا ہے۔

حضرت على وابودرداء وابوداؤ دوغيرجم يصمرفوعار وابيت ب

مَنُ اَرُسَلَ نَـفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرُهُم مَبّعُ

مِأةِ دِرُهَمٍ,

166

مرسول التصلى الله عليه وسلم في فرمايا:

جس مخص نے مجاہدین فی سبیل اللہ کو اس طرح خرج بھیجا اس کو ایک درہم کے بدلہ سمات سودر ہموں کا تو اب ملے کا ۱۲ امنہ

> مثل تساندے کمال دے وجہ رہن ہمیشہ بھوئدے جیوں تسیں کماں خاطر بھائیورا تیں بھی نہیں سوندے اليي حالت وي وجد بيتك مووساع صعف اسلامي كيول ہے روزى خاطر كم وجه لكے رہن مدامي ہے تال زکاتاں اتے خیراتاں مدو کرو انہاندے وعظ تقیحت دے وچہ مڑ پھر کتھے عمر تنہاں دی بیکک ہرون قوت دے وچہ دین نبیاں دا آوے وعظ تقبیحت انہاں دی تھیں رب اسلام ودہاوے مال زکوہ جہاں توں دینا ہے رب کھول سایا فى سبيل الله اونهال وچول ہے اک رب فرمايا مین رب وے رست اور دیہومال زکاتاں تاں رب عمل قبول کرے تے دوزخ لونجاتاں

فی سبیل الله الله کاره مین (مدد فرج کرد)

خاص مبیل الله دے عن میں تساں کھول سناواں

https://ataumnabi.blogspot.com/هروالي الماليان المرين في قار

جو صدیق حسن نے معنی کیسے اوہ لیاواں

ومن جملة سبيل إلله الصرف في العلماء الذين يقومون بمصال السملمين الدينية فان لهم في مال الله نصيباسواء كانو ااغنياء وفقراء بالصرف في هذه الحجة منهم الامور لان العلماء ورثة الانبياء وجملة الذير وبهم وتحفظ بيضة الاسلام وشريعة سيد الانام وقد كان علماء الصحاء ياخذ ون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون اليه مع زيادات كثيرة ومنه من كان يا خذ زيادة على مأة الف درهم ومن جملة هذا الاموال التي

کانت تفرق بین المسلمین علی هذه الزکاة ,روضة الندیداا

یعنی بعض سبیل الله ہے مراد دیتا ہے صدقہ ان علاء کو جومسلمانوں کی دیا
صلاحیت کے واسطے کھڑے ہوں ,یعنی دین کی در تنگی کے واسطے سے ہمیشہ لگے دے
ہوں بخش اللہ کے مال میں ان کا حصہ ہے برابر ہے کئی ہوں وہ یا فقیر , بلکہ ان کود ،
نہایت ضروری امور میں سے ہے , کیوں کہ علاء وارث ہیں انبیاء کے اور دین کے حامل
ہیں اورا نہی کے ساتھ اسلام کا بیضہ اور شریعت سرور عالم محفوظ ہے اور تحقیق تھے علاء
صحابہ میں سے لیتے مال میں سے جس قدر کہ ان کوحا جت ہوتی ساتھ ذیا وتی کشرہ کے
اور بعض ان میں سے وہ تھے کہ سو ہزار در ہم سے زیادہ لیتے تھے۔اور جو مال کہ
مسلمانوں میں اس طرح تقسیم کئے جاتے تھے ان میں سے مال ذکوۃ بھی تھا۔انہی

اورعرف الجادی میں بھی اس طرح بی لکھا ہوا ہے: وہوھذا ومن جملة سبيل خدا صرف صدقہ درا ال علم است كه قيام دارى بمصالح ديديہ

168

/ https://ataun; bi.blogspot.com/ هرةال مفيدهلان مسلمين پس ايشال رانصيبه در مال خدااست خواه تو نگر باشند يا گدا بلکه صرف آل درين جهت ازا جم اموراست، بنابر آ نکه علماء ورشه انبياء وحمله دين وحفظه بيفنه اسلام وشريعت سيدالانام اند.

نيزاهعة اللمعات \_ترجمه مشكوة ميل كلماب:

جائز نیست داون زکوۃ بہ کے کہ مالک نصاب است و درروایتے الاال علما، کہ حوائج ایشاں خصوصا جمع کتب ایشاں را در کا راست بسیا راست (جلد دوم) فقاوی ظہیر بید میں لکھا ہوا ہے:

لا يسجبو زدفع الزكورة الى من يملك نصا با الالطالب العلم و النعازى ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة والسلام: يَسجُوزُ دَفَعُ الزَّكُوةِ لِعَالِبِ الْعِلْمِ وَلَوْ كَانَتُ نَفَقَةَ الْارْبَعِيْنَ سَنَةٌ (كذافى المبسوط) ليكالِبِ الْعِلْمِ وَلَوْ كَانَتُ نَفَقَةَ الْارْبَعِيْنَ سَنَةٌ (كذافى المبسوط) ليعنى ذكوة وين جائز بين الشخص كو جونصاب كا ما لك بومر طالب العلم يا عازى المنظع التج يعنى ال كوزكوة وينا جائز جا المرضى بول كول كرسول خداصلى الله عازى المنظع التج يعنى ال كوزكوة وينا جائز جا الرضى بول كول كرسول خداصلى الله

عليه وسلم نے فرمايا ہے:

جائز ہے ذکوۃ دبی طالب علم کواگر چہاس کے واسطے جالیس پرس کاخرج ہو، اور تمام آیت اس طرح ہے:

إِنْ مَا الْعَسَدُقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيُنَ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمَمَ الْكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَمُولُ لَفَةِ فَلُو اللهِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي مَبِيلِ اللهُ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي مَبِيلِ اللهُ وَابْنِ السَّبِيلِ مَسَدَقَةٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهِ مَا وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ مَا مَدَهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ مَا وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ مَا مَدَهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

سوائے اس کے نہیں کہ خیرات فقیروں محتاجوں اور اس کی تخصیل ب<sup>عم</sup>ل

169

/https://ataunna.bi.blogspot.com/ نفرة التى مغيد ظالق نفرة التى مغيد ظالق

کرنے والوں کے لئے اوران کے لئے کہان کے دل الفت دلائے جاتے ہیں اور جے
آزاد کرنے گردنوں کے اور قرضہ داروں کیاور جے راہ خدا کے اور مسافروں کے لئے
فرض ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ جانے والا حکمت والا ہے۔

عرض ہے اللہ کی طرف ہے صفحہ ۵ میں کھا ہے:

عرض مظہری میں ہے صفحہ ۵ میں کھا ہے:

من انفق مال فى طلبة العلم صدق انه انفق فى سبيل الله لين جس فى سبيل الله لين جس فى طالب علمول براينا مال خرج كيابيتك اس فى الله كراسة برخرج كيابيتك اس فالله فه كورب خرج كيابيتك الله فه كورب من لفظ فى سبيل الله فه كورب برخمل كيا جس مين لفظ فى سبيل الله فه كورب اخراج كيار الل حديث ٢٢ نومبر الماواع من بحى عالم كوزكاة وين جائز لكها به اگرج عالم غنى مواار

ہے نصاب دا ما لک جمیر اجائز اس نول تائیں دیا ما ل زکاتاں ہرگز جانا سیدھے راھیں گر طالب علم یا غازی یا اوہ جمیر ا بندہ حج کرن تھیں رہ چکا جو حالا جس دا مندا موس غنی ایہ ہوون جو میں لکھ تسانول دسے موس تا کیں لائق ہے ایہ س کے مول نہ نتے ایویں قول رسول اللہ وچہ ظہیرے پایا طالب علم نوں مال زکاتوں دیتا جائز آیا کول اس بھاویں چالیاں برساں سندا ہوو سے کھانا کول اس بھاویں چالیاں برساں سندا ہوو سے کھانا تہ ہوں دیتا جائز آیا تہ ہوں دیتا جائز آیا کول اس بھاویں چالیاں برساں سندا ہوو سے کھانا تہ ہوں دیتا جائز آیا تہ ہوں دیتا جائز کے دسول دبانا

دانش مندال تائیں اتنا لکھنا کافی ہوندا بے عقلال نول لکھ دلائل دسو کھھ نہ کھوندا

يجوز إللعامل الاخذ وانكان غنيالانه فرغ نفسه لهذاالعمل في منح و بهذاالتعليل يقوى ما نسب للواقعات من ان طالب العلم يجوزله اخذ الزكوة ولو غنيا اذ ا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته يعجزه عن الكسب والحاجة داعية الى مالا بد منه (كذا في ور المخار المحطاوي حاشيه مراتي قلاح)

ترجمہ: جائز ہے عامل کے لئے زکوہ کا لینا اگر چنی ہواس لئے کہ اس نے اپنی ذات کواس کام میں لگایا ہو، پس اس کوضرورت ہے خرج کی کہ اس کو کافی ہوا۔

کہااس نے منح میں کہاس تو جیہ کے بیان سے توی ہوتی ہے وہ روایت جو منسوخ ہے واقعات کی طرف سے کہ منم شری کے طالب کوزکوۃ لینا جائز ہے اگر چہنی ہو، جب اپنے آپ کولگائے پڑھانے میں کیوں کہ مشغولی کی جہت سے وہ کسب سے عاجز ہے اگر چہنی ہے، اور حاجت بیضروریات کی طرف ہوتی ہے، ای طرح ہودی جائر چہنی ہے، اور حاجت بیضروریات کی طرف ہوتی ہے، ای طرح ہودی جائر چہنی ہے، اور حاجت بیضروریات کی طرف ہوتی ہے، ای

عامل تائیں مال زکاتوں بیشک دتا جاوے ہماویں غنی ہووے اوہ کیڈاطحطاوی فرماوے کیوں ہے اس کم دیوچیئروکیا اپنے تائیں کم دیوچیئروکیا اپنے تائیں خرج کفایت جو گااس نوں دینا نسج صباحیں اس علت تھیں اوہ روایت تقویت وچہ آ وے

ابوجمه الياس امام العربين حتفي قادري

168

تصرة الحق مفيدخلائق

واقعات دی طرفے جبیری نسبت کیتی جاوے طالب علم نول مال زكانول ليما جائز آيا بھاویں عنی ہووے اوہ کیما وجہ من دے یایا اس يرهن برهانے ويوجہ كيوں ہے اپنے تاكيس لايا الیں سبول ہے اوہ بندہ کسیوں عاجز آیا خاص ضروری کمال دے وقیہ بیشک حاجت آوے حاجت روا کرن دی خاطر بیشک دتا جاوے جد ابيه ثابت عالم تاكين واجب دينا آيا کیوں تسال وقت عسل دے کینے نوں اعتراض بنایا جد کینے ولا اجرت اس بول مول نہ سمجھے بھائی كيون تسين اس نون الرحت أسكواس دى مجهونه آئي جس کم دے وجہ شرط کیتی جاوے سمجھو! بھائی اجرت اس وي ليني جائز شبعي آ كه سنائي

### اطاعت براجرت جائز ہے

وقال الشبعي م لايفترط المعلم الاانيعطى شيئا فليقبله ( كما قال البخاري في صحيحه)

كهاشبغى نے ندشرط كرے معلم مكر ديا جاوے اس كو يجھ يس جا ہے كدوہ

. قبول كري!

ابومحمد البياس امام الدين حتفي قادري

لقرة الحق مفيد ظائق

ا در محتار میں لکھاہے:

والغنى لايمنع من تنا ولها عند الحاجة كابن السبيل لین غی کوضر ورث کے وقت اس کی ممانعت نہیں ہے جیسے مسافر کذا فی البحر نقلا<sup>ع</sup>ن البدائع\_

انسان کو بہت ی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر زکوۃ اس کو جائز نہ ہواور کسب کی فرصت نہیں تو جواس کے بیاس ہے وہ فناہ ہوجائے گا پھروہ مختاج ہوجائے گا اور تعلیم سے بازر ہے گا چرزی ست ہوجائے گا،در مختار۔

اگراجرت ہے تو چھوٹے لڑ کے لڑ کیاں مرتے ہیں ان کو تسل دیاجاتا ہے بتاؤاس عسل کاتم کیادیتے ہو؟

قول الشبعي هذا يدل على ان اخذ الاجرت بالاشتراط لايجوز ﴿ فَإِنْ اعْطَى مِنْ غَيْرَانِ شُرِطُ فَانَهُ يَجُوزُ اخْذُهُ لَا نَهُ امَاهِبَةُ اوصِدَقَةِ وليس باجرت واصحابناالحنفية قائلون بهذا ايضاءانتهي\_

اس کی شرح میں لکھاہے:

طعمی کا قول میددلالت کرتا ہے اس بات پر کہ شرط کے ساتھ اجرت کینی ورست نہیں اگر شرط کے سوا مجھ دیا جائے تو وہ درست ہے اس لئے کہ وہ ہبہ ہے یا صدقہ ہےوہ اجرت بیں ( کیوں کہاس نے شرطبیں کی کہیں عسل کی بیمزدوری لوں و کا) بمارے فنی اصحاب اس کے قائل ہیں عینی شرح بخاری۔

لفظ اصحابتا ہے ابوحنیفہ ابو یوسف ومحمر (رحم الثد تعالی) مرادیں ، کیوں کہ لفظ اصحابتا ان بربی بولا جاتا ہے اور لفظ مشارکے متاخرین پر بولا جاتا ہے (امام الدین عفی

تصرة الحق مفيدخلائق

عنه)

ی میں کہناں ہاں اجرت ہے کر اسنوں سمجے کوئی
تال بھی اس نول جائز ہے ایہ منع نہ ثابت ہوئی
وچہ در الخار دے ابویں لکھیا ڈٹھا بھائی
جھے غاسل بہتے ہوون اجرت جائز آئی
افضل ہے ہے شسل دی اجرت لیوے مول نہ کائی
ہے کر لے دے تال بھی جائز اس گناہ نہ بھائی

والا فضل ان يغسل الميت مجانا فان ابتغي الغاسل الاجر جازل

ان کان ثمه غیر ه۔

لینی انسل میہ ہے کہ نہلا یا جائے مردہ مفت اگر نہلانے والا اجرت مائے تو درست ہے اگر کوئی نہلانے والا وہاں اس کے سوا اور بھی ہو، در مختار، قاضی خان خلاصۂ الاشیاہ والنظائر۔

اجرت لینی طاعت اوپر جائز ہے شک نہ کائی
خاص رسول اللہ تھیں ٹابت کردکھلاواں بھائی
لے اس بات سے بیٹا بت ہوگیا کے شل کے وقت روپیہ وڈیڈیاں لینا درست
ہوگیا کے شل کے وقت روپیہ بیبہ وڈیڈیاں منع

عن ابى سعيد إلى المحدرى قال نزلنا منزلا فاتتناامر ، ققالت: ان سيد المحى سليم لدغ فهل فيكم راق ، فقام معهار جل منا

174

/https://ataunnabi.blogspot.com نعرة التى مغيدظائق معنيدظائق المرين عنى قادرى الموجد الياس ام الدين عنى قادرى

ماكتانظنه يحسن رقية فرقاه بفاتحةالكتاب فبرء فاعطوه غنما وسقونالبنا

فقلنا: اكنت تحسن رقية؟

فقال:مارقية الابفاتحة الكتاب

قال:فقلت:لاتحركوهاحتي ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له،

فقال: ما كان يدريه انها رقية اقسمو ا واضربوا الى بسهم معكم (رواه البخاري والمسلم وابو داوًد)

ترجمه: ابوسعیدخدری سےروایت ہے:

ہم لوگ ایک سنر میں متصاور ایک منزل پرہم اترے توان لوگوں نے ہماری مسافراندد وت ندکی،

اتنے میں اس قوم کی ایک لونڈی دوڑتی ہوئی آئی کہ ہمارے سردار کو بچھونے كا ثا اور جارے يهان اس وقت جهاڑنے والاموجود نبيس تو كياتم ميں سے كوئي فخص

بي بم سايك مخص كمر ابوكيا جن كوبم بين جان يق كديه جماز في والا ہے،اس نے کہا: میں جماڑوں گا، پس اس نے تمیں بکریاں عوض تفہرا کیں ،اور جا کر جمار الووه اجماموكيا، استيمس بكريال دي اورجم كودوده بلوايا، جب وه آياتوجم نے اس سے کہا جم جماڑ چونک جانے ہویاتم جماڑ چونک کیا کرتے تھے؟ يساس نے كيا: من تونيس جاسا موں اور ندميں جماڑ چونك كياسوائے اس کے کہ سورة الحمد يرد هدى،

تعرة الحق مفيد ظلائق الدين عنى قادرى ألم الدين عنى قادرى

یں ہم لوگوں نے کہا: ان بکریوں میں کوئی تصرف انہ کرو، بہاں تک کہم لوگ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پہوتجیں یا ہم لوگ حضور صلی الله علیه وسلم سے دریافت کریں ہی جب ہم لوگ مدیند متورہ میں آئے تو بیرحال آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے بیان کیا:

يس آپ نے فرمايا: كەدە جانتانەتھا كەرىدىر قىيە بىم لوگ رىيكريال بانۋاور اس میں میرابھی حصہ لگاؤ!

 عـن ابـی سـعیدرضی اللهتعالی عنه ان رهطامن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فابواان يضيفوهم فلدغ ذلك الحي فاسعو اله بكل شيئي لاينفعه شئي فقال بعضهم لواتيتم هؤ لاء الرهط الذين قدنزلوا بكم لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا: يآايها الرهط ان سيدنا لدغ فسعيناله بكل شيء لاينفعه شيء فهل عند احد منكم شيء؟ فقال: بعبضهم نعم والله اني راق ولكن وانه قداستضفناكم فلم تضيفونا ،فماا نا براق لكم حتى تجعلوالناجعلا وصالحوهم على قطيع من غنم(وفي رواية النسائي ثلثون شاة ....الحديث كذا في العيني ـ

بیر حدیث بخاری میں ہے (دو تین جگہ آئی ہے) بیرحاشیہ ہے او پر دالے کا اک سفر دا واقعه حضرت ابو سعید سناون اک منزل تے جد اسیں پہنچے اید کل اوہ فرماون اس بینهٔ والیاں دعوت ساڈی مول نہ کیتی بھائی

ابومحدالياس امام الدين حفى قادري

173

تعرة المخل مغيد خلائق

تھوڑی دیردے بعداک عورت دوڑ اسال ول آئی ہے سردار اساڈینوں اک مھوئیں ڈیک چلایا ہے کوئی تھا تھ ا جانن والا عورت آ کھ سایا ساڈے وچوں اک مخص نے ابیکل آ کھ سنائی ہے کر اجرت دیوے مینوں دم کراں بیس بھائی بريال اس نال تمين مقرر كيتيال يارا اوسوسطے نال اس عورت ٹرپیا مخض بیجارا مجراس جاکے اس بندے نوں مھانڈ اجس دم کہنا راضی ہوگیااوے ویلے فک نہ اس وجہ بتا جد اوہ آیا اصحابال نے پچھیا اس بتائیں امے بھی توں کدئیں مھانڈا کیا خبر سنائیں فير انهال نول اوه اصحابي اليه كل آكم سنائي تبان تصرف بكريان وجه كرنا مول نه بهائي مح مديث شريف عمل آيا ہے: من قرء سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه

لفاقةء

معنی رسول الشملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جو محض رات کوسورۃ واقعہ پڑھ لیا مرسماس کوقاقہ ند بینچ کا۔

اس صدیث سے بیٹابت ہوا کہ قرآن شریف کو ذریعہ معاش بنانا درست

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.b /gspot.com نفرة الحق مفيدخلانق 174

ابوتحدالياس امام الدين عق قادري

دوسری روایت میں آیاہے:

بہت سے آدی آئے اور کہا کہ جازے سردار کو بچھونے ڈیک چلایا ہے کوئی

آ دمی ایساہے جوجھاڑ بھونک جانتا ہو؟

ایک مخص نے جواب دیا: اجرت دوتو میں جھاڑ اکرتا ہوں غرضیکہ تمیں بکریاں اجرت لیس تودم کیا، اگرامام مخرنے مسلم بتانے میں ویتار لئے تو کیا حرج ہواو کھو! حاشيه بيان اسقاط ميت، امام الدين عفي عنه -

> جدتك اسين ندخضرت بإسول ابددر بإفت كرييح اچ ك اسين نباييخ كم وچدلايئ رب تفين دريي جد اسیں حضرت یاس مدینے پہنچے ذکر سایا حضرت ہورال اگول سانوں ہس کے اس فرمایا جو کھ اس نے بایا اس تھیں ہے رقیر اجانو! ابيرسب بكريال تسين وغرو دل وچه شك شد**انو** مجھی میرا بھی ہے حصہ کڈھو! نبی نے آ کھ ستایا وچہ بخاری مسلم دے این ذکر ہے ایوی آیا ابن عباس بھی اس قصے دی اینوس نقل لیایا مجیمی حضرت نوں اسال آبیکل اوس نے آ کھستایا

فقالوا: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اخذ على كتاب كَالله اجر ا،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن احق ما اخلتم عليه اجرا كتاب الله ( بخارى)

ابومحمد الياس امام الدين حنفي قادري

175

فعرة المق مغيدخلائق

اصحاب نے کھا: اس نے کتاب اللہ پرمزدوری لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس پرتم اجرت اوان میں قرآن مستحق ترہے کہتم اجراو۔

ہر ابدرت را میں رہاں میں رکھیا ہے۔ اجرت خاص کتاب اللہ دی ہے ایہ نبی البی

نی خدا دے اگوں سانوں ایدگل جافرمائی

جس كم دى تسيس اجرت ليند باستفيس وده ايهائي

اجرت لينے واليو! بھائيو! اليہ فرقان البي

خارج بن صلت دے جانے اک مجنوں تے بتا

تن دن فاتحه پڑھ کے دونویں وسیلے دم اوس کیتا

بكريال سو دتيال جد اس مونى دور بيارى

ر اس حضرت اکے جاکے کل کیتی ایہ ساری

لَعُمُرِى مَنُ أَكُلَ بِرُقِيَةٍ بَاطِلَةٍ لَقَدْ أَكُلِتَ بِرُقِيَةٍ حَقِ (ابوداؤ دوالنسائي) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

محصر الله المحصر المحمد المحم

محقین تم فے ساتھ فی رقید کے کھایا ہے سے صدیث مندامام احمد وابوداؤ دونسائی میں ہے

فتم مینوں ہے عمر اپنی دی کیے رسول سہارا

نال رقیہ باطل دے جو کھائے آئم بھارا

قرآن كے ساتھ رقيد كرنا افضل ہے بسب طاعت واواب ہونے كے

صديث من يَنفَعُ النَّاسِ مَنْ يَنفَعُ النَّاسَ ـ

/ https://ataunnabi.blogspot.com/
نفرة المحق مفيد ظلائق في البوهم الياس الم الدين خق قادري المرات ا

اوردوسری جگه دیجھو!

اجرت طلب كرنى منع ب، خدا فرماً تاب:

وَيَبَشِّرَالُمُوُمِنِينَ الَّذِينَ يَعُمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ أَجُوا حَسَنًا ﴿ وَكُلَّامُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

خوشخری دے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لئے اچھی اجرت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں۔

/https://ataunnabi-blogspot.com/ روان منیرندانق مروان منیرندانق

تيسر يدن چنوں بركلمه بردهنا

اے ساقی اتوں لیا پیالہ وحدت والا پوال حق اویر میں رہاں ہمیشہ چرک توڑی جیوال وبال جواب ميس لاغه بهال نول المصر مدلدارا مشكل لمينهال دى حل مووے كھلے عقدہ بھارا ون سیجے وے ایکلمہ بڑھنا جھولیاں اور بھائی ومانی آگین اید خود حنفیال بدعت بنائی ويال جواب من اس كل واتسيل مجهو! ابل واناو سمس خاطر ابد فعل مقرر كيما كيا مجراو حضرت نبی رسول النتهس انج روایت آئی کلمہ طیب نی نے سنجی جنت دی فر مائی دوسرے وجہ روایت دے اک راوی ذکر لیایا ٹابت کراں تماؤے اسے جؤں وجہ سمجے آیا قيت جنت وي محمى اسال مجيميا شاه ابرارال انہاں آ کھیاجنت دی ہے قیمت جس وجہ موج بہاراں

ا معین کرتاکسی روز کا واسطے کی مصلحت کے شرع شریف میں وارد ہے ہتھ بن اور سے ہتھ بن اور سے ہتھ بن محمد اللہ بن مسعود صحابی کے جی روایت کرتے ہیں کہ اتھا کر وغیداللہ بن مسعود وعظ فرماتے تھے ہر جعرات کو جبکہ لوگوں نے کہا تھا

https://ataunnabi.blogspot.com/روم المام الدين على الدين الدين على الدين الدين على الدين الدين الدين على الدين ال

حضرت برروز وعظ فرمایا کرو!

آپ نے جواب میں فرمایا جھے کو پہند نہیں آتا کہتم کو تنگ کروں ہرروز کے وعظ سے کیوں کہاں میں فرمایا جھے کو پہند ہیں آتا کہتم کو وعظ سناتے تھے۔ وعظ سے میوں کہاں طرح رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو وعظ سناتے تھے۔ بیدروا بہت بخاری ومسلم کی مفتکو قامیں موجود ہے۔

ال سے معلوم ہوا کہ دن مقرر کرنا بدعت نہیں اگر بدعت ہوتا تو وعظ کے لئے دن جمعرات کا مقرر نہ ہوتا حالانکہ مطلق وعظ کی اجازت ہے، وَ ذَیّر وَ فَانَ الذّ کُوری تَنفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ الذاریات/۵۵

ر در پیور حوں معبو سوی صفیع استو بیوییں میں اسرار پارت رسالہ اور تقییحت کرو! کہ بیٹک تقییحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔

اس میں کسی دن کی قید نہیں ہمارے علماء کرام نے جمع کا دن مقرر کمیا ہے اور دفت ہے مقام کا دن مقرر کمیا ہے اور دفت بھی مقرر کیا نماز جمعہ کے بعد ابن مسعود کا دن مقرر کرنا نظیر ہے تیجا کا دن مقرد کرنا نظیر ہے تیجا کا دن مقدد کی دن مقدد کا دن مقرد کرنا نظیر ہے تیجا کا دن مقدد کی دند کرنا نظیر ہے تیجا کا دن کرنا نظیر ہے تیجا کا دن مقدد کی دند کرنا نظیر ہے تیجا کا دن کرنا نظیر کی دند کرنا نظیر ہے تیجا کا دن کرنا نظیر ہے تیجا کا دند کرنا نظیر کی دند کرنا نظیر کرنا نظیر کی دند کرنا نظیر کی تعدد کرنا نظیر کی دند کرنا نظیر کی در کرنا نظیر کی دند کرنا نظیر کرن

للددرس وینا، قرآن پڑھناعلی الدوام جائز اور ثابت الاصل ہے جس طرح وعظ کرناعلی الدوام ثابت ہے لیکن تیسرا دن مخصوص کیا گیا ہے واسطے مصلحت کی ، جس طرح جعرات کا دن وعظ کے لئے مخصوص ہوا تھا ، اگر دن کا مقرر کرنا مطلق متع ہے قو معترض خود بدعتی ہوگا ، کیوں کہ اس کے والد نے اس کی والدہ کو دن معین کرکے تکاح کیا ہوگا ، اس واسطے معترض کی پیدائش ہی بدعتی ہوگا ۔ ۔

دوسری وجہ دن معین کرنے کی بیہے کہ تیسرادن تعزیت کا آخری دن ہے اس کے بعد مکروہ ہے اس واسطے اس میں تنجا کیا جاتا کہ مابھی لوگ بھی شریک ہوں ، ہار بارتعزیت کی زحمت ندا تھا کیں۔

https://ataunnabi-blogspot.com/, الدين عن قادري المروالياس المام الدين عن قادري

معرت مع عبد الحق ترجمه ملكوة شريف من لكهة بن

مستحب است كه تفيد يق كرده شود ازميت بعداز رفتن اواز عالم تا هفت

روزائے۔

متحب ہے کہ میت کی اس کے اس جہاں سے جانے کے بعد سات روز تک تعدیق کی جائے۔

مراح المعير ميں ہے:

ويستحب أن يتصدق عن الميت بعد موته سبعة ايام \_

مستحب ہے کہ تمیت کا صدقہ دیا جائے سات دن تک۔

ان روایتوں سے ثابت ہو کہ انتقال کے دن سے لے کرسات دن تک میت کی طرف سے صدقہ دینامتحب ہے ، امام الدین عفی عنہ۔

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ \_

کلمه طیب اقیمت جنت دی حضرت فرمائے ادا کیتی جس قیمت ایہ اس بینک جنت یائی

عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذَامَرَرُتُمُ الله عليه وسلم: إذَامَرَرُتُمُ الله عليه وسلم الذَكرِ ، رواه يعرب السجنة فارتعم الدَّكرِ ، رواه

الترمذي هكذا في المشكوة صفحه ١٩٠،

سيدنا الس رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

اری اورونی ا

حضورعليه الصلوة ولسلام فرمايا بي:

جبتم جنت کے باغوں کے پاس سے گزروتو ان میں خوب چرو معنی ان

میں خوب سیر ہو کر پھل کھایا کرو! صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟

آپ نے فرمایا: طلقے ذکر کے بینی جہاں لوگ استھے ہوکر ذکر کرتے ہوں۔

حضرت انس روایت کیتی ترندی دے وچہ آیا

گذرو باغ جنت وچه جدتسی ایدانهال آ که سنایا

رج رج کھاؤ میوے استھیں خالی مول ندنسو!

اگوں اید اصحابال پچھیا باغ کیڑے ہیں دسو!

دتا ایہ جواب نی نے باغ جنت ایہ جانو!

تحصیاں ہو کر ذکر البی کرنا باغ پچھانو!

اس تقيس تابت تن دن جمير مصورة فاتحد يردهن ركك

كردے ذكر باغ جنت تھيں ميوے كھاون تھلكے

جبیرے ابویں بہندے غیبت کردے لافال مارن

نه کچھ نقع میت نول نه انہاں بیٹھن والیال کارن

وسو فاتحد بيشهن واليال نفع كى بهو يا بهائى

بلكه النا نيكيال نول ايه ضائع ع كرن سوائى

قال: نعم، لاله الالله

184

وفى رواية: افضل الذكر لااله الا الله ،الحديث
عن ابن عمر قال:قال رسول الله:مامن الذكر افضل من لااله الا
الله الحديث، رواه الطبراني هكذافي سراج المنير شرح جامع الصغير
حضرت قرمات بن كه لا اله الالشكوئي وكرافضل بين،
معلوم بواكه كله كا وكركرنا افضل باورافضل وكركا تواب ميت كو بنيانا بحي
افضل بي بوگا اور جهال يو كرنه بوتا بهوه بال فاموش بهوكر بيشمنا براب،
جيم ابو بريره روايت كرت بين: رسول الله طيه الاقاموا عن مثل
ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الاقاموا عن مثل
جيفة حمار،

لین کسی الی مجلس میں ہے کوئی کھڑا ہوجس میں خدا کا ذکر نہیں ہوا تو وہ مردہ محمدہ کی مثل ہے، روایت کیا اس کوابوداؤ داور عالم نے۔

تیسرے دن جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر لا الدالا اللہ پڑھتے ہیں ، ان کے لئے اللہ کی بری بخشش ہے،

سعدین حفظه روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله فيقومون حتى يقال لهم: تفرقو اقدغفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سياتكم حسنات ، رواه ابو داؤد عن جابر رضى الله تعالى عنه،

لینی وہ قوم جو بیٹے اور ذکر کرے اور یہاں تک کدان کوکھا جاتا ہے کہ جاؤ تہارے لیے خدانے گناہ بخش دیے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل وی گئیں

/https://ataunna.bi.blogspot.com/ تفرة القى مفيدظانق معندظانق

دیکھو!جو تیجہ میں ذکراذ کار بلکہ روزمرہ کلمہ کلام پڑھتے ہیں علاوہ بخشش میت کے پڑھنے والے کو سی تدر تواب پہنچتا ہے افسوس آج کل کلمہ کلام کو بدعت کہنا اور بجائے کلمہ والے کو سی تدر تواب پہنچتا ہے افسوس آج کل کلمہ کلام کو بدعت کہنا اور بجائے کلمہ پڑھنے کے فاتحہ خوانی پر غیبت بہنان لغویات کو تواب سمجھنا کس قدر غلطی ہے خدا اس سے بجائے۔

لَ وَلَا يَغُتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا أَيُحِبُ اَحَدُكُمُ اَنُ يَّاكُلَ لَحُمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ مُن يَّاكُلُ لَحُمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُ مُوهُ. الحجرات/٢١

لینی غیبت نہ کر ہے بعض تمہارا بعض کی کیادوست رکھتا ہے کوئی تم ہے ہیے کہ کھائے اینے مردہ بھائی کا گوشت پس محروہ جانتے ہواس کو،

صدیث میں آیا ہے کہ فیبت کرنے والے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں قیامت کواس کی نیکیاں اس شخص کود ہے دی جا کیں گی جس کی اس نے فیبت کی ہوگ جب فاتحہ خوانی پر کلمہ کلا منہ پڑھا جائے گا تو ضرور دنیا کی باتوں میں لوگ مشغول ہوں گے جیسا کہ آج کل ہور ہا ہے ضرور ان باتوں میں کسی کی فیبت جوتی ہوگ جس سے نقصان ہے۔

## ذكرلا الهالا الثد

عن ابى سعيد الحدرى قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يَارَبِّ عَلِمُنِى شَيْتًا اَذُكُرُكَ بِهِ اَوُادَعُوكَ بِهِ قَال مُوسى عليه الصلاة والسلام: يَارَبِّ عَلِمُنِى شَيْتًا اَذُكُرُكَ بِهِ اَوُادَعُوكَ بِهِ فَالَ : يَارَبِّ اكُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا فَقَالَ: يَارَبِّ اكُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أُرِيدُ اشْدَا لَهُ مَا يَعَامُومُ مَى لَوُ أَنَّ السَّمُونِ السَّبُعَ وَعَامِرُهُ مَنْ عَيْرِى السَّمُونِ السَّبُعَ وَعَامِرُهُ مَنْ عَيْرِى

https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التي مغيرظانق نفرة التي مغيرظانق (183) الومحمد الياس امام الدين حنفي قادري

وَالْارُضِيْسَ السَّبُعَ وُضِعُنَ فِى كَفَّةٍ وَلَآاِلَةَ إِلَّاللَّهُ فِى كَفَّةٍ لَمَالَتُ بِهِنَّ لَآاِللّه إلاالله، كذافي مشكوة صغي ١٩١\_

سيدنا ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه روايت كرت بي ، كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

عرض كى موى عليه الصلاة والسلام في:

اے پروردگارتعلیم کر جھےوہ چیز کہ یاد کروں میں بھےکوساتھ اس کے یا دعا كرون مين ساتھاس كے۔

يس ارشاد موا: المصموي كيو إلا اله الا الله

موى عليه الصلاة والسلام في عرض كى: خدايا! بياتوسب بندے كہتے ہيں، مل جا ہتا ہوں ایک الی چیز کہ تو خاص کردے جھے کواس سے۔

فرمایا خدائے: اے مولی ! بیٹک سات آسان وسات زمین اور جواس کے درميان بين ركھ جائيں آيك بله بين اور ايك بله بين ركھاجائے كلمدلا الدالا للدتولا اله الاالله والايله بهاري موكار (رواه النسائي)

> ابو سعيد روايت كيتي وچه مشكوت آيا وا قعه حضرت مويل والا انج ني فرمايا . اکدن دب دے اے حضرت موی عرض گذاری کوئی وظیفہ دمومینوں اے میرے رب باری! جس وے نال ہمیشہ ریا یا د کراں میں تینوں وعاكران من تال أس ديه بينون ول وجرمينون

ابومحمدالياس امام الدين حنى قادري ...

184

نصرة الحق مفيدخلائق

لااله الالله يره اع موى! رب اے كہا ہے اید بہتا ذکر چھیر ا جور نہ اس دے جہا فیر دوباره رب نول حضرت موی عرض سنائی اس کلمہ توں اے رب میرے! سمبندی کل لوکائی خاص كريس تول مينول نال اس اوه دس ذكر خدايا ایبو دل میرے دی خواہش موئ آ کھ سنایا تحكم مويا اےموى ہے كرست آسانال تاكيں نالے اس وچہ رہنے والیاں زمیناں ہور رلائیں اك جهاب وچه با بجه مير ايه ج كرر كے جاون دوجی طرفے وجہ میزانے کلمہ رکھ تولاون ہووے کلمہ والا حصابہ بینک اس تھیں بھارا اوہ سمے اس تھیں ہولے ہودن قدرت ہو آ شکارا جد ایہ معلم ہویا سانوں ہے ایہ ذکر سوایا وچہ تواب رسانی دے ایہ بہت مناسب آیا اینوس اک روایت دے وجہ ذکر نی تھیں آیا لکھ واری جو کلمہ یڑھ کے نبی نے ایہ فرمایا بخشے میت تاکیں اوہ بھر امیت شخشی جاوے بھانویں دوزخ دے وجہمر دا تال بھی باہر آوے قِ قِ الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: مَن، قَالَ لَآاِلُهُ إِلَّا اللَّهُ مِثَةُ

ابومحمدالياس امام الدين حنفي قادري

(185)

تصرة الحق مغيد خلائق

ٱلْفِ مَرَّةً وَجَعَلَ الثَّوَابَ لِلْمَيِّتِ غَفَرَ اللَّهُ لِذَالِكَ الْمَيِّتِ وَإِن كَانَ مُوْجَبًا لِلْعُقُوبَةِ ، كما في زاد الاحرة -

جو محض لالدالالله الالله الله اله

احضیاں وچہ حدیثاں دے بھی ایہ ذکر ہے آیا سوالکھ جس میت ولوں کلمہ ختم کرایا بخشیا اوس ٹواب میت نوں میت نوں بخشایا جس بندے نے ایہ کم کہا اجر جنابوں پایا جس بندے نے ایہ کم کہا اجر جنابوں پایا بھانویں اومیت اے بھائی لائق ہوو ہے عذاباں تال بھی بخشی جاوے میت دیکھوا کھول کا کتاباں اگلیال سے خاص بزرگاں دا بھی عمل ایسے تے پایا اگلیال سے خاص بزرگاں دا بھی عمل ایسے تے پایا میں ایہ حاشیہ اوپر لکھیا دیکھے جیں دل جا بیا

# مدینہ پاک میں میت کے لئے ذکر

ا حضرت سيد جلال الدين صاحب البين المفوظات من لكست بين .

مدين مبارك من سوتين بزار دان كى ايك صندوق مين ركى بوئى بين ،

وفات ميت سے تيسرے دن يا اول روز بحى يا جس وفت جا ہے بين سوآ دميوں

كود سيت بين لا الدالا لله كمتے بين ايك لا كھ بار بوجا تا ہے ،سو بزار كا ايك لا كھ بوتا ہے

اس كا قواب ميت كو بخش ديتے بين اللہ تعالى اس ميت كو بخش ديتا ہے اگر جدلائن

نفرة الحق مفيد خلائق في المرة الحق مفيد خلائق في المريخ في قاوري

عذاب کے ہواور بیمی لکھا ہے کہ روز سوم زیارت میت ہے ( دُرالمنظوم فی ترجمہ ملفوظ الحد وم جلدا،۲، صفح ۸۸۷)

۲ در بعضے اخبار آمدہ کہ اگر یکصد وہیست و بنج ہزار بارختم کلمہ طیب کندوٹو اب
 آل را بروح میت بخشد مغفور گردد اگر چہمستوجب عذاب و مزا وارعقاب باشد، زاد
 الآخرة،

ع حضرت امام ربانی مجدد الف تانی جلد تانی مکتوبات میں تکم فرماتے ہیں:

بیاراں دوستاں فرمایند کہ ہفتاد ہزار بار کلمہ طیبہ لا الدالا الله بروحانیت کے

بخشدہ ہفتاد ہزار بار دیگر رابر وحانیت دیگر سے از دوستاں وعاوفا تحد مسئول است ۔

اور شیخ عبد الوہاب شعرانی ، بحرالمورود فی المواثی والعبو دمیں فرماتے ہیں:

اخذ عليها المعهود ان نعمل باحاديث الفضائل ولوقيل لمضعفهالاسيماان اعتقدت بالكشف ولاتهمل العمل بهاكما هو الغالب في الناس فجر دمايسمعون بضعف الخديث يتهاونون بالعمل به وقد وقع للشيخ محى الدين بن العربي رضى الله تعالى عنه انه اطلع على تعذيب امره قفى دكان قد عمل سبعين الفالااله الالله بقصدفكاك رقبة من النار فقال: اللهم اجعل ذلك في صحائف اعمال فلا نة فخرجت من النار لوقتها والحديث الواردفي ذلك لم يزل المحدثون يتكلمون في سنده فاعمل بمثل ذلك يااخي ولا تستعيد حصول الاجرالعظيم بالعمل اليسير فان مقادير الثواب لاتدرك بالقياس.

ور المنظومين يفيخ جلال الدين مخدوم جہانيال نے بيه حديث نقل كى ہے

190

الوجم الياس امام الدين حنى قادري

لفرة التي مغيد ظلائق . (187)

حفرت قرماتے ہیں: لاالسہ الاللہ نسواب بسعیدد کیل کسافیرو کسافیر۔ۃ، لیخی ٹواپ اس کلمہ کا منکرین کلمہ کے ثناد پر ہے۔

# گنابگارمیت کی حکایت عجیبه

حضرت جنید ہوری جو بڑے بزرگ کمالا كول مريد انهال اك بيسى ياطن اكميا لوالا رنگ مریدے دیکھدیائیں ہوگیا ساوا پیلا وس وچه کی پچھیا اونہاں جلدی مرد اصلا ، اکوں اس نے نال عمی دے بہیا اس ولی نوں وچه دوزخ فرديال و نفا من خود مال ايي نول پیر جنید مورال نول جد اس آ کھ بیان سایا لکھ کلے دانواب انہاں نے اوسے وسلے پہنچایا ى انهال اكے يرصيابويا كلم اتى وارى تاكين بخثيا اوسے وليے ہويا فضل غفاري اس بخشق وی خرنہ کیتی اس مریدے تاکیں حجث اوں چرہ محک ہویا تے تکدا جا کیں جا کیں فیر جنید ہورال اس پھیا ہن توں ہے خوش حالی جلدی اس دی وجه سنائیس خلق طبی والی آ كميًا ال سنة بن ميں ويكھال اپنى مائى تاكيں ابومحدالياس امام الدمين حفى قادري

188

تعرة الحق مغيد خلائق

جنت دے وجہ خوشیاں کردی چردی جائیں جائیں سحج حديثول معلم ہويا پير جنيد سايا کشف اس داہمی محک ہویائے اس وجہ شک نہ آیا صحب حديث كشف اس ديمتين معلم سانول موتى اس قصے نوں بڑھ کے بھالیو! منکر ہووے نہ کوئی -وجه احوال الآخر وے تھیں حافظ محمد یارا أينوس لكميا لكم وكمعاول بيت اس دائيل سار ا ہزار میکھڑ کلہ ہے بڑھ بخشے کوئی ترت خلاص عذابول ہووے جس نوں بخشے سوئی حپولیاں اویر کلمہ پڑھنے دی میں وجہ بتاوال كمس خاطرا ينها س او بركلمه يره حياجا و كلكود كها وال چولیاں نوں جد گئے ہے کوئی لکھ شار بنائے نه مو فے نه يتلے موون چر انہال وزن كرائے ساؤهم بارال سيراوه بوون جداوه تولے جاون اتھ ٹو ہے جد منے ہے کوئی اوتے بھی کچھ یاون بنجال صرف يرويال ات يوسط بحكوست وارى کھے واری اوہ ہوراہووے ہے سہولت بھاری اس خاطر ہے جمیو لیاں اتے پڑھیا جاعدابھائی مجر اوہ چھولے تلد دیون ہور فضیلت بھاری

ابومحمد الباس امام الدين حتى قادري

189

نعرة التى مغيد ظلائق

بعضے جابل ضدی بھارے بالکل من دے تاہیں بھانویں نص صریحوں دسو ڈھا کتی جائیں دائیں دائیں دائیں دائیں کردے مسلماناں دے تاکیں رب انہاں نو دے ہدایت آ دن سدھی راہیں مثلا نویں کتاب بنانی ہیسی کم علاداں بے علماں بید بنال ہین ایہ پھڑیا کم سمجھاداں نہ محقق بود نہ دانشمند جاریا کیا ہے۔ چند مانویں اس باندردے دائلوں پچھوں بان دہائی بھانویں اس باندردے دائلوں پچھوں بان دہائی

ہمانویں اس باندردے وانگوں پچھوں بان دہائی جس دوجے دے کم نول پھڑے اپنی جان گوائی حکامیت

ڈھااک ترکھان بائدر نے آرہ خوب چلاندا جاندا چیر کشادہ کرنے خاطر پھالاں لاندا جاندا چیر کشادہ کرنے خاطر پھالاں لاندا جاندا تھیر اندر اک پھال لگادے چیر کھلا ہو جادے تھوڑا چیرے نے پھر اگے دوجی پھال لگادے تاجو کٹڑی چیران کارن ہو جادے آسانی خاطر آسانی اس نے حکمت اید پہچانی خاطر آسانی اس نے حکمت اید پہچانی شاخ درختے اوپر بیٹھا باندر تکیندا شاخ درختے اوپر بیٹھا باندر تکیندا آرہ کش دی حکمت ساری سمجھ دل وچہ لیندا تحکمت ربدی آرہ کش نوب کم کوئی ہے گیا

الوجم الياس الم الدين عن قادري

نصرة الحق مفيدخلائق

نال شمّانی ترکیا اجتمول آره اوادین ربیا عقل فكر تحين انهال باندر شاخول اتر آيا بہہ گیا لکڑی ایر آکے بھالا نوں کھسکایا لکے ہوئے بتالوس دے چیر ایرس بھائی ابہ یر نہ اس معلم کیا ہے جاورے گی مجالی میالاں تائیں خوب ہلائے ہر مار تکالے حصت پالواس ماندر دے پیس کئے چروجالے خوب ملنجاج مياس نوں رور جيكال ارے پھريا سخت مصیبت اندر بھل گئے چیتے ساہے وزیعے وے کم اندر اس نے اپنی عقل دوا کی تی عقل ہوراں دی پیش نہ چلی بھاس کیا وجہ بھاہی اچی چی چیکاں مارے نالے آکھ سنارے دوے دیے کم دخل جودے ویے میں تکون دکھ بائے هم ميراسي ميوه كهانا كيول ان نول منه لايا. بھل سرا ہے عقلی کیتی تااہ ا رکھ بایا هم میرای حنگل اندر انرا دل برجانا تہیں سی سم جو مشہ پھڑ کے اپنا ہے گؤانا المنهال خيالال الدر سيى الله افه وطارأ آرہ کش سہمااتوں کھی پیٹر کے ارا

ابومحمرالياس امام الدين حنى قادرى

(191)

فعرة الحق مغيد خلائق

دوتن اوسدے سر وجہ لایاں جانوں مار گوایا دو ہے دے کم وخل دیون دا اوسنوں مزہ چکھایا ایخ کم نوں کرتوں معائی مت ندمنوں بھولائیں دو ہے کھایا دو ہے کہ خل ندریویں دور پھیاں ہے جائیں

#### وسيلئد تخات

مك ل بزار روايت بعارى بن مسعودول ليايا بإك جمصكي الثدعليه وسلم نرور عالم ابي فرمان سنايا مینوں ایہ حیاتی جیروی تجشی یاک الہی خاص تساؤے فائد نے کارن اس وجہ شک نہ کائی بعاوي موگ وفات اسادی تابھی نفع تسادا تمعیک حیاتی دا تبھی بیٹک پہونیے نفع اساڈہ سب اعمال تساڈے جیمؤے جوکرنے وجہ آون بیک میرے یاس تمای ظاہر کیتے جاون ہے کر چنگے عمل کماؤ بولاں شکر زبانوں استغفار بزهان بريان تعين منكان بخشش زيانون ظامت مویا اس کل باروں ساڈے عمل تمامی ظاہر کر کے وسے جاون بیٹک رسول گرامی عاجز او محبارا جبيرا رو فرياد يكارے https://ataunnabi.blogspot.com/ هرة القى مفيدطان الله من الدين في قارى

اس دے کارن بخشش منگن باک رسول سوہارے جیوں کر وچہ کلام النی خود اللہ فرماوے حسب ضرورت ایس مقامے عاجز لکھ دکھاوے

وَلَوْاَنَّهُمُ اِذُظَّلَمُوا النَّهُ مَاءُ وَكَ فَاسْتَغَفَرُوااللَّهُ وَاصْتَغَفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللهُ تَوَابًارَّحِيمًا ﴿ آلْ عَمِانُ ١٣/٢

اگران لوگوں نے جس وفت اپنابرا کیا تھا،آتے آپ کے پاس پھراللہ ہے جش وفت اپنابرا کیا تھا،آتے آپ کے پاس پھراللہ بخشش ما نگا البتہ پاتے اللہ کومعاف کرنے والا بہت مہربان۔

فرمايارسول الله صلى الله عليه وسلم في:

میری زندگی بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لئے بہتر ہے بھر ہے جمھ پر پیش کئے جاتے ہیں تمہارے اعمال اگرا چھے ہوتے ہیں تو خدا کا شکر بجا لاتا ہوں اگرا چھے نہیں ہوتے تو میں خدا ہے بخشش ما نگرا ہوں ؟

نیزشاه عبدالعزیز صاحب تفیرعزیزی مین زیر آیت و یکون الوسول الوسول علی علی خون الدوسول علی الموسول علی الموسول می الموسول

ہرنی برابر اعمال امتیانِ خودمطلع نے سازند کہ فلانے چتاں ی کند فلانے

196

چنال تاروز قیامت ادائے شہادت توان کرد، انتی ۔

علامهاساعيل افندى بقسطلانى اورزر قانى رحمة الله عليهم روايت كرتے بين:

عن سعيدبن المسيب قال:لَيْسَ مِنُ يَوْمٍ إِلَّاوَتُعُرَّضُ عَلَى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُمَالُ اُمَّتِهِ عُدُوَةً وَّعَشِيَّةً فَيَعُرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمُ وَ أَعُمَالِهِمُ فَلِذَالِكَ يَشُهَدُ عَلَيْهِمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ -

مبيس كوئى دن مكريدكم بيش كئے جاتے بين نبى عليه الصلاة واسلام براعمال امت كم اورشام، پس بهجانة بن آپ صلى الله عليه وسلم ابني امت كوكول كو ان کی بینانوں اور اعمالوں سے ، پس اس سبب سے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کواہی ویں مے قیامت میں این امت کی،

> خودقرآن میں ایک جگه حسور کوشا مدفر مایا گیا ہے: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا\_المزمل/10 بجيجابم نةتمهاري طرف رسول ايباجو شاهر بـ شابدمشابده كرنے والے كو كہتے ہيں۔

اكررسول كوامت كاعمال كى خرنبين توشابد كيد، كيا كوابى دي ك-اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ ان کوامت کے حالات کاعلم ہے وہ سب محصد مجد ہے ہیں، امام الدین عفی عنہ۔

حضورزنده بين دليل عجيب

جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی تم کو نفع

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

پہو پڑا ہے تو معلوم ہوا کہ آ ب فوت ہیں ہوئے کیوں کہ جو محض فوت ہوجا تا ہے اس کے علم منقطع ہوجا تا ہے اس کے عمل منقطع ہوجائے ہیں اور دوسرے کونقع پہنچانا بھی ایک عمل ہے جو منقطی نہیں ہوا جب عمل منقطع نہیں نومردہ نہ ہوئے۔

دوسری وجدزندگی کی بیہ کہ شہیدوں کے بارے میں خدافر ما تا ہے: وَلاَ تَفُولُو الْمَلُ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتَ مَلُ اَحْيَا ء وَلَكِنُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلاَ مَا اَحْيَا ء وَلَكِنُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلاَ مَا اَحْدَا مَ

نہ کہوتم ان لوگوں کومردہ جواللہ کے راستے میں آل کئے گئے ہیں مردے بلکہ ذہ زندہ ہیں۔اس کی تہمیں سمجھ ہیں۔

جب بیلوگ جن کواللہ تعالی زندہ کہتا ہے ان کے مال میں میراث موئی ار اغمیاء کے مال میں میراث جاری نہ ہوئی حالا تکہ آیۃ یہ و حیث کے ہم اللہ فرز آو کلاد شر لِللَّدِ كَرِمِثُلُ حَظِّ الْاَنْشَيْسُ سب کوعام ہوں یا خاص ہی ہویا غیر ہی ، شہیدولا اللہ كر معظم ات کے ہویوں کو بعد عدت نکاح کی اجازت ہوئی اور رسول اللہ کی از واج مطمرات کے شان میں ، حکم آیا

وَ لَا تُسْكِحُوا اَرُوا اَحَهُ مِنْ بِعَدِمْ اَبَدُا، وَلا تَسْكِحُوا اَرُوا اَحَهُ مِنْ بِعَدِمْ اَبَدُا، ويول ويعدان كروان كى بيويول ويعدان كروان كى بيويول ويعدان كروان كى بيويول كويعدان كويول كويعدان كويول كويعدان كويول كويعدان كويول كويعدان كويول كويعدان كويول كويول كويعدان كويول كويعدان كويول كويول

حالاتك عام علم ہے: وَأَحِلُ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ

محرمات بیان کر کے خدائے فر ایا کدان کے سواسب تم پر حلال میں اس آتیت سے حضور کے از واج مطہرات کے ساتھ نکاح کی اجازت ٹابت ہوتی ہے مگر

198

https://ataunnabi.blogspot.com/
العرائق مندظائي الدبن في قادري العرائي مندظائي مندظائي المرائع كرياطالانكر من المرائع من المرائع كرياطالانكر من المسلم والمسلم المرائع المرائ

جولوگ فوت ہو ہائیں در بیویوں کوچھوڑ جائیں وہ بیویا ہا ہے نفوں کو بند رکھیں بیا مہم دی دی الدین میں سول بھی خل ہیں پھراں کے از واج کے سرار نکاح کی اجازت کیوں نہ ہوئی اس کی وجہ کیا ہے وجہ ہی ہے کہ ہ فوت نہیں ہوئے (یعنی ال کی وو جبری ہے کہ ہ فوت نہیں ہوئے (یعنی ال کی ووا جبری موت جیسی نہیں ) اگرفوت ہوتے نوال کی از واج کو جمری نکائ کی اجا یہ ہوئی ۔ انہیں فلس ۔

یہ بات بیں کہ حدائے وَا 'وَا حُمَّهُ اُمها تُکُمُ فرماباہے:

یعی مبادی مائیں ہیں اس کئے نکاح کی جازت نہیں
اگر حدا کے ماں کئے سے جرام ہیں تو دنیا پر کوئی عورت مسلمان حلال نہوتی
کیوں کہ خدائے فرایا اِنْمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اِنْحُونَ ،

مروہ ویا عورت آ ایس میں بہن بھائی ہیں ، فتریر،

اس سے شبعہ قدیب الوں کا بھی اعتراض دفع ہوگیا جب آپ فوت مہیں ہوئے تواں کی وراشت کھے تھیم ہو علی تھی جب میراث جاری نہ ہوئی تو حصرت قالی میں اللہ تعالی عنہا ہمی چیز کے ستحق مدہوئے باغ فدک پران کاحق ٹابت نہ ہوا گاروں محرال ایدکل کدی شمن بھیرن سر انکاروں کرن تکبرشرک کہن اس ا رد ہوئے در باروں نی اللہ لوں کرن وسلے تھیں جد منکر ہوئے فی اللہ لوں کرن وسلے تھیں جد منکر ہوئے وین ایمانوں خالی ہوکر کافر ہو کر موئے

ابو محد الياس امام **الدين حتى قادري** 

196

تصرة الحق مفيدخلائق

منك بخشش ياندمنك نبيامين اينهال بخشال نابين بھانویں کرن عباوت کینی دوزخ ویباں جائیں تحتنى و كير عباوت شيطان رب وي كيتي آبي سن سب عبادت كبرول ملى تابى آدم تاکیں بشرسمجھ کے شیطان جھکیاتایں کیتا اول تکبر موذی ردیا سمیا تداین اینویں اید وی کرن تکبر آ کڑخال بن بہندے نی تھیں ہرگز نقع نہ کوئی ایدادہ مع مور کھ کہند ہے ايبو حية روز قيامت دوزخ وهك جاون كريس معاف جهور انبيا! ابدادس وفت سناون منن ني نداس وسطے اوه کهسن صاف زبانوں بن تسیں دور خ دے ول جاؤ بدلد تو زیانوں ونیا وے وجہ تسال تکما جاتا میسی مینول رب تقین کوس چھڈائے سمجھو اختیار نہ جنوں اوڑک ہوشرمندے جاس کہسن اے نی اللہ! بُعِلّے کرو معاف قصوراں اج بمن کروتستی ہے آج کے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے بھر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان کیا

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نعرة التي منيرظلاتي نعرة التي منيرظلاتي

## وليون كى قبر برجانا

کے مقرب نوں جو بندہ ایہ چاعرض گذارے
دورکراؤرب تھیں مشکل رب دی تسیں پیارے
نجدی کبن سوشرک اس تا کیں پروچہ حشر دہاڑے
جدتک شرک نہ کرن ،خلاصی طے نہ مول پیارے
ٹابت ہو گیا اس تھیں بھایو! کرے وسیلہ جیموا
اوہو مومن لئے نجاتاں دسومش اوس کیموا
جیوکر تھم شریعت رب تھیں نال وسیلے آیا
اینویں رب نوں لمنا نال وسیلے شرع سایا
نی ولی ای قبر اوپر جاجیموا عرض گذارے
ادہ بھی نا محروم رہے رب دے مراد پیارے!
اور جوکوئی کی نی اور ولی کو یا ام اور شہید کو یا کسی فرشتہ کو یا

ا اور جوکوئی کسی بی اور ولی کو یا اما م اور شهید کو یا کسی فرشته کو یا کسی پیرکوالله کی جناب میں اس فتم کاشفیج سمجے سووہ اصل مشرک ہے، تقویۃ الا بمان صفحہ اسلام اسلام کی نہ قائدہ ہے کیے قدرت نہیں دی نہ قائدہ کہ بینے ان کو اللہ نے کچھ قدرت نہیں دی نہ قائدہ کہ بینے ان کی نہ نقصان دینے کی تقویۃ الا بمان صفحہ لا ،

اورای کیاب دے منی ۲۹، میل کھاہے:

اللہ زیردست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں کو پکارٹا کہ پہنے فائدہ اور تقصال جیس پہنچا سکتے ،الخ۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة الق مفيدظانق بي الوقم الياس الم الدين في قادري

سے جوکوئی سفارشی بھی سمجھ کر پوہے وہ بھی مشرک ہوجا تا ہے، تقویۃ الایمال، صفحہ کا اور بیہ بھی لکھا ہے: پھرخواہ یوں مجھیکہ بیہ بات ان کواپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دیے سے غرض اس عقید ہے ہے مرطرح مشرک ٹابت ہوتا ہے، تقویۃ الایمان صفحہ ا۔

ی اللہ تعالی کی عادت ہے کہ طفیل اپنے نیک بندوں کے تکلیف سے نجات و یتا ہے، چنانچہ ایک نابینا کوآپ نے سکھایا:

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُئَلُكَ وَاتَوَجَّهُ اِلْيُكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدِ الْحُمْ مَثْكُوةَ صَحْمَا ٢، اللَّهُمَّ إِنِّى اَسُئَلُكَ وَاتَوَجَّهُ اللَّهُ بِنَبِيكَ مُحَمَّدِ الْحُمْرِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَا لِعَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَا لِعَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَا لِعَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُؤْمِنَا لَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا مُؤْمِنَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُؤْمِنَا فَي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَهُ وَالْمُؤْمِنَا لَهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لَهُ وَالْمُؤْمِنَا لَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِ

اور بیرزندگی پرموقوف نہیں بلکہ زندگی اور موت انکے دونوں یکسال ہیں، حَیَاتِیُ خَیُرِ لَکُمُ وَمَمَاتِیُ خَیُر لَکُمُ سے ظاہر ہے کیوں کہ انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں۔ کمافی المسلم جلد ۲، صفحہ ۲۹۸،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَرَرُتُ بِمُوسلى وَهُوَيُصَلِّي فَيُ لَيْ

موی پریس گذراتو وہ اپن تبریس نماز پڑھ رہے تھے،
ایسائی ولی اللہ کا وسیلہ بارگاہ اللہ میں پیش کرنا حاجت کو برلاتا ہے، حدیث قدی میں آیا ہے۔ انگرا کی اللہ کا وسیلہ بارگاہ اللہ میں پیش کرنا حاجت کو برلاتا ہے، حدیث قدی میں آیا ہے: مَایَزَالُ عَبُدِی فَیْقُرَّ بُ اِلْنَی بِالنَّوَافِلِ النح۔
میشہ قرب ڈھونڈ تار ہتا ہے میر ابندہ ساتھ نفلوں کے تا کہ میں اسے دوست رکھتا ہوں تو اس کی کان آئے تھیں آ ہے ہوں میں ہوجا تا ہوں میرے ہی ساتھ چاتا پھرتا

202

و يكمة استناه الريحه مجه يحمي كم تومين ضرور ما نها بول (رواه البخاري، مشكوة صفحه ١٨)

خدا کابیلفظ قا بل سند ہے وان سَالَنِی لاَ عَطِینَهُ، جو مجھے سے مائے میں ضروردوں گا،

بخاری و مسلم میں بیر حضور کا فرمان ظاہری ہے، آپ فقراء کی رعایت فرماتے ہیں، کو اُقتراء کی رعایت فرماتے ہیں، کو اُقتراء کی رعایت فرماتے ہیں، کو اُقتراء کی رائے ہیں کہا ہیں کہا ہیں کہا ہیں کہا ہیں کہا ہیں ہو گاتو میں اس طرح کردیتا ہوں۔

پس بہی میں ہے فقراء کے پاس جانے کی خداان کی دعا تبول فرما تاہے، یہ نہیں کہ بعدانقال ولی اللہ خداکادش ہوجا تاہے، آبہ وَ ابْسَعُوْ آ اِلَیْدِ الْوَسِیْلَةَ و آید یہ بینعون اِلٰی دَبِیمُ الْوَسِیْلَةَ الْحُ۔

سيدونول آيتي وسيله پردال بين ، ابن عمريد روايت ب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عِبَادُ اللهِ احْتَصَّهُمُ بِحَوَاتِحِ النَّاسِ يَفَزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمُ فِي حَوَاثِحِهِمُ الْحُرِطِرِانِي فِي إلكبرى

الله کے کھے بندے ہیں کہ اللہ نے انہیں لوگوں کی حاجت روائی کے لئے خاص فرمادیا ہے، لوگ گھیرائے ہوئے اپنی حاجت ال کے یاس لاتے ہیں:

وه کون بیں محبوبان خدا بیں جن کو حیات طبیبہ نصیب ہے قبروالوں کے فیض

سے سے امیدندہونا چاہتے کیوں کہ بیشیوہ کفارے:

كَمَايَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَعُسَحَابِ الْقُبُورِ الخ.

نی ولی وی قبر اوپرسن رحمت بارال وسے

ہوندی اوہ متبرک یا کہ منکر شیطال۔

ابونحمدالياس امام الدين حفى قادري

200

نصرة الحق مفيدخلائق

تھیں متبرک جا کہ تے جاجہ اعرض گذارے ہوندی اوہ مقبول شتابی دیکھے قرآن پیارے جيوكر حفزت ذكرسيئة ويمحى جامحه بركت والي جس وچه میوے بہارے نہیں ی کل سوکھالی مريم إنون اونهال يجيما كتفول مائة تسين ساؤ! مريم آ كھيارب تھيں يائے شك ندول وجدلاؤ! و مکھ اوہ جا کہ زکریئے تا کمیں شوق ول وجہ آیا ربا ده اولاد مینول بھی ابیہ اونہاں آ کھ سنایا حجت ندا ہوئی رب طرفوں پتر دیاں تسانوں بعانوين تسال بدهييا ببتا نه تجهة تعوزا سانول برکت والی جا کہ دے وجہ جاکر منگے حاجت ہوندی جلد قبول جویں ابیا نال قرآنے تابت پس بن منکر نه بو نجدی کر تلاش وسیله بابجه وسیلے پیش نه جای میرا تیرا حیله د مکھ تو اے حضورنہ دنیادے وجہ ظاہر آئے اوس وسطے بھی لوگ وسیلہ کردے رب فرمائے سلے لوگ ع بہودی نصاری سخت لڑائیاں کردے آپس اندر سے قبیلیاں لڑدے مول نہ ڈردے

قَالَ يَهُمُرُيَمُ أَنَّى لَكِ هَلَااقَالَتْ هُوَمِنْ عِنْدِاللهِ إِنَّ اللهُ يَرُزُقْ مَنْ

j

https://ataunnabi.blogspot.com/ المرة الى منيدفلان الله بن كي قادري المراق منيدفلان الله بن كي قادري

يَّشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ هُمُنَالِكَ دَعَازَكُويِّارَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِيُ مِنُ لَمُ مُنَا لَهُ عَاءِ اللَّعَاءِ ﴿ فَا نَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّمَ اللَّعَاءِ ﴿ فَا نَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِنَ اللهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَمَ اللهِ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعَلِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعَلِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

گرتھیں جدوں ارادہ کردے جنگ جدل داہمائی ٹردیاں ایہ گل آکھن رہا دکھ نہ پنچے کائی دکھیں طفیل محمد دے اسال فتح ایہ آکھ سناون حجمت خدا دید فتح دیوے انہاں پورا غلبہ پاون جدوں پیغیر پیدا ہوئے پھر انہاں معلم کہتا ہے ایہ اوہو ٹھیک پیغیر فرق نہ ذرہ بیتا معلم کرکے مکر ہوئے رب ملعون تھہرایا معلم کرکے مکر ہوئے رب ملعون تھہرایا مومن دیکھ شبوت ایہ سارا نہ انکار لیایا مولت پیچوں حالت اک پچھانوں رحلت پچھوں حالت اک پچھانوں رحلت پچھوں دو تیل پیدائش رحلت پچھوں حالت اک پچھانوں مولت بیدائش رحلت پیچوں دائے جہوں حالت اک پھانوں مولت بیدائش رحلت بیدائش کرن وسیلہ جائز ہویا بحراد! بید تبل پیدائش کرن وسیلہ جائز ہویا بحراد!

الومحدالياس امام الدين حقى قادري

202

نفرة الحق مفيدخلائق

تنبجه

ظاہر ہویا اس تھیں ایہو جو کوئی اوگنہار ا
پاک رسول البی تاکیں روکر کرے پوکارا
اس دیاں سب فریاد پکاراں پاک نبی سن پاون
پخشش منکن اس دے کارن رہ تھیں اور کا بخشاون

جمعه کے بعدظہر پڑھنا

اجکل سے بعضے ضدی جاہل منع نمازوں کردے روز جمعد ہے پیشیوں روکن رہتھیں مول ندوردے رع لناار کنے۔

قبروالول يسيناام يدبهونا

م یادرہ کہ قبروں والوں سے فیض اور فائدہ پہنچا ہے اس فیض سے جومنکر بین اور کہتے ہیں مرد نہیں سنتے اور نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، قول اللہ تعالی:

یَاآیُھاالگذِیْنَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا اَقُومُا غَضِبَ اللهُ عَلَیْهِمْ فَلَا یَشُوا مِنَ اللّٰ خِرَةِ کَمَایِئِسَ الْکُفّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُورِ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَیْهِمْ فَلَا یَشُوا اِمِنَ اللّٰہُ عَلَیْهِمْ فَلَا یَشُوا مِنَ اللّٰ خِرَةِ کَمَایِئِسَ اللّٰکُفّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُورِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التى مفيد ظائق منايد خلائق الدين عنى قادرى الموردي المو

كافروں كاكام ہے، كيوں كرجن پرغضب ہے الله كا ان كے لئے الله ان لوكول كى مثال لایا، جوقبروں والوں سے تا امید ہوئے عام ہے کہ قبروں سے اٹھنا مراد ہویا تفع و ضرر، جوظا ہری معنی اختیار فرماتے ہیں ان کے لئے بھی دلیل کافی ووافی ہے،

سے یہاں پر وہ لوگ مخاطب کئے گئے ہیں جن کا بید دعوی ہے کہ ہم اہل حدیث میں اور ہماراعمل حدیث پر ہے،اگر کسی حنی بھائی کوغیر مقلدین میں سے کوئی جمعہ کے بعدظهر پڑھنے کومنع کرے تو اس کو بیہ کہدو کہ تمہاراعمل قر آن وحدیث پر ہے تو مجھے کوئی آ يت يا حديث د كھادو : جس ميں خدايا اس كرسول صلى الله عليه وسلم نے كہا ہوكہ جمعة پڑھاتو ظہرند پڑھویا جمعہ ظہر کابدلہ ہے، یا جمعہ پڑھنے سے ظہر ساقط ہوجاتی ہے تو ہم مان لیں کے ،اور اگر بیہ کہے کہتم ٹابت کروکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہاں ہے کہا ہے کہ جمعہ پڑھ کرظہم بھی پڑھویا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھ کرظہر پڑھی ہو! تو اس کو میہ جواب دو کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے ، کہرسول الله صلی الله علیہ وہلم تارک الصلوة تنصى ميتمهارا كام ہے كہ ان يربيه الزام لگاتے ہوكه آتھويں دن بروز جمعهٔ حضرت ظهر کی نمازنہیں پڑھتے تھے جھوڑ دیتے تھے، اگر وہ کہیں کہ اس روز جمعہ جو يرصة على ان كويه بات يوجهو! كه جمعه كوس في ظهر كابدل مفرايا يد؟ .

جب رسول خداصلی الله علیه وسلم نے تھم ہیں دیا تو بندے کا کیا مقصد ہے کہ خدا کے فرضوں میں تغییر دیے دیل کرے اور اس سے رہمی ہوچھو کہ جس وقت کسی انسان كوجمعه نه ملے وہ كيا كر ... يظهر برم سے يانه ، اگرظهر يرم سے تو كس تھم ہے كوئى دليل ہونى جاہے ، دومراتمہارے تاعدہ کے بموجب اس روز جمعہ ہی فرض تھا نہ ظہرتو پھر ظہر بر معات كول اوردومراجوان كبواس مخض كوجوبه كي ثابت كروكه حضرت نے جعد كے

Click For More Books

تصرة الحق مفيد خلائق فأدرى في مفيد خلائق فأدرى

روزظہر پڑھی ہے، کہتم ٹابت کرو کہ حضرت نے ہفتہ کے روزظہر پڑھی ہے کہل جووہ جواب دیں وہی جواب ہمارا ہے (امام الدین کوئلی)

لوکاں دے وج سستی ہوئی گئن کے انہاندے چھڈ کے فرض نماز خدا دی اہل حدیث کہلاندے نال انساف سنو میں ایہ بھی واضح کر سمجھاواں ثال انساف سنو میں ایہ بھی واضح کر سمجھاواں شاید لوگ نماز ی ہوون اجر حضوروں پاواں جمعہ نماز نہ بدل پیشی وا قصر بھی اس وا ناہیں وکھری اک نماز علیحدہ دیکھ حدیثاں تائیں ابن تیم جو شخ تساؤا اہل حدیث کہاوے زاد معاد اندر اوہ دیکھو اس دا حال بتاوے

والمذين قالوا ان لها سنة منهم من اجتمع ان الجمعة ظهر مقصورة فتبت لها احكام الظهر وهذه حجة ضعيفة جدافان الجمعة صلوة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في السفر والعددوالخطبة و الشرائط المعتبرة لها وتوافقها في الوقت (زادالمعاد عفي ١٢١) زاد معاد اثرر اس لكهيا ديجمو اسنول بمائي جوثل جحد دے سنت راجب برگز نابيل كائي ليني كوئي مؤكده سنت جمعول پېلال نابيل حين كوئي مؤكده سنت جمعول پېلال نابيل حين كوئي مؤكده سنت جمعول پېلال نابيل حين كوئي مؤكده سنت جمعول پېلال نابيل ابين جين كوئي مؤكده سنت جمعول پېلال نابيل حين كوئي مؤكده سنت جمعول پېلال نابيل حين نوئي مؤكده سنت جمعول پېلال نابيل حين نوئي مؤخش بيان ايل دىن دى پهر اوه شبه ليايا

202

أبومحرالياس امام الدين حنى قادري

205

فعرة التق مغيد خلائق

جو بعضے کہن ایہ قصر ظہر دا تھم ظہر دا آیا مینی جویں نماز دے پہلاں سنتاں آیاں جعہ بھی قصر ظہر وا اس دے پہلے اوہو یایاں اس وا رد بیان کرے اوہ کے ضعیف ایہائی جعه نماز علیمه آئی ظهر قصر نہیں بھائی جمعه مخالف ظهر ایمی وجه سفر عدد تجمی آیا تے خطبہ ہو رشرائط اندر دیکھے سخالف یایا یعنی ظہر نماز سنر وچہ کے معاف نہ آئی ير جعه نماز معاف سغر وچه ال وچه شک نه کائی تے ظہر نماز رکعتال جارے اس وجہ شبہ نہ کوئی یر جعه نماز رکعتان دونوین وده نه هر گز جوئی ظیر نماز نہ خطبہ کو ئی شرط بھی کو ئی تاہیں تے جمعہ نماز بغیر شرائط خطبہ نہیں کدائیں اصحابال وا غرب ابن قیم نے اس فرمایا اك سوخاص ترتى صغه وجه ديكيز بيح دل جابيا

ان الجمعة عند الصحابة صلوة مشقله بنفسها غير الظهر زاد المعاد.

یعنی نزو صحابہ جمعہ نماز علیحدہ آئی علیم نہ کائی علیم نہ کائی علیم نہ کائی علیم نہ کائی ہمن خارت مویا جمعہ نماز ایہ بدل ظہر دا تاہیں ہمن خابت ہویا جمعہ نماز ایہ بدل ظہر دا تاہیں

# Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataumnabi.blogspot.com/ العرة التي تغيير طالق العرة التي تغيير طالق

پھر کیوں بعد نماز جمعہ دے چھڈو بیشی تاکیں یاجو وچہ حدیث کے دے ایہ ٹابت ہوجائے جمعہ نماز ظہر دابدلہ سرور ایہ فرماوے تال پھر جمعوں کھیے چھڈنی بیشی سانوں آئی ہے کرایہ نہ ٹابت ہووے چھڈیں مول نہ بھائی ہے کرایہ نہ ٹابت ہووے چھڈیں مول نہ بھائی ہے کہ وجہاں بیناسدی بابت جس تھیں ٹابت ہووے جمعہ نماز علیحدہ آ ہے مومن من کھلووے جمعہ نماز علیحدہ آ ہے مومن من کھلووے

## وجداول

جعہ نمازنوں وچہ حدیثان عید حضرت فرمایا عید نمازنہ بدل کے دا ظاہر ایہ دسیایا کی وڈی دونویں عیدال وکھ نمازال آیال کے نمازوں بدلہ تاہیں آ کھ سناوال بھائیال اینویں جعہ نماز کے دے بدلے مول نہ آئی اینویں جعہ نماز کے دے بدلے مول نہ آئی ای ہے عید اساؤے کارن زائد پڑھنی بھائی

### وجهدوسري

دوبی وجہ جو جمعہ رکتاں دونویں آیاں بھائی ظہر رکعتاں چارے بین ایہ بدلہ کی کر آئی خطبہ اتے جماعت دونویں شرط جمعہ وچہ آئی

/https://ataunnabi.blogspot.com/ رود الحق مغيرظا في

> اندر ظیر جماعت خطبہ شرط نہ ہرگزکائی جعہ نماز مسافر اتے خاص معاف ہے آیا ہر ظہرمعاف نہ ہووے ہرگزنہ کے ایہ فرمایا جمعه نماز مربضال أوبر بركز واجب تابيل ير ظهر نماز مريضال اتول بين معاف كدائين عورتال اويرجعه نه واجب ظهر برابر آئی تے اینویں ظہر غلامال اور جمعہ نہ واجب بھائی ہر صورت وجہ جمعہ مخالف نال ظہر دے آیا مجر كيون قصرت بدل ظهر دا كولون تسال بنايا جمعہ ہے بدل ظہر دا منتے اس نول بھائی سن سیم پھر اس تے ہوون مشکل حل ایہائی یبلا شبہ جو شارع نے معدور رال چی لائی جار رکعتال معدورال نول پر صنیال یایال بھائی تے چنگیال معلیال اور ہوئی ایہ تخفیف مجراؤ! چونهه دیال دو رکعتال مویال ایدکی عدل سناوُ! عورت اتے غلام مریض مسافر فرقے جارے ایہ لائل تخفیف زیادہ مجھن بار پیارے النهال اوير تخفيف موكى رب جعد معاف كرايا تے باقی سب نمازاں رہیاں واہ وا عدل کمایا

/https://ataumnabi.blogspgt.com/ تفرة القى مفيدخلاق تفرة القى مفيدخلاق

> دواجا شبہ ہے بدل ظہر دا جمعہ نماز ایہائی تاں اصل وے ہوندیاں بدل نہ جائزد کھے تیم معائی بذل وضو دا وچه هیم وچه کتابال آیا قادر اویر وضویے ہووے منع تیم یایا چد ظیر نمازادا کرن دی سانوں قدرت آئی پھراصلد ہے ہوندیاں بدل نہ ہووے اصلوں جمعہ گیائی تریجاشبہ ہے مرد کیے تھیں جعہ قضا ہو جاوے اوہ کیوں ظہر ادا کریندا اس دی سمجھ نہ آوے جيكر ظهر اد كرے تال بدلہ بن جاوسے ظہر جعہ دا بدلہ ہووے ہور شبہ اک آوے جمعہ تماز ہے پھر اصلی روز جمعہ دے بھائی ظہر نماز بڑھے اوہ جس نے جمعہ نماز نہ یاتی تے وجہ حقیقت روز جمعہ دے اصلی ظہر ایہائی ایہویہلا فرض ہوئی ہے جانن عالم بھائی

## وجهتيسري

وجہ تریکی گئے نمازال ذکر نی فرمایا تے ذکرجمعہ دا وکھر اکر کے عطف انہاں تے پایا عن ابی ھریرہ قال:قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و

https://ataunnabi.blogs مرة الحق مغيد خلائق

ابومحرالياس امام الدين حقى قادرى

أَسُلَم: اَلْتُصَلَّوهُ الْنَحَمُسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ لْكُفِرَاتُ لِمَابَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ (رواهممم)

ويكهوا حرف عطف وابھائی جہت تغائر آوے وچه معطوف معطوف علیه دی اوه تغار آوے جيونكر زيد وعمر كي كو كي دومال تغائر آيا زید تے عمر اید دونویں بندے حرف عطف سمجھایا اینویں بیج نمازاں کہہ کر فیر جعہ فرمایا ثابت موياجو ايهنال پنجال تفيل جمعه عليحده آيا ينج تمازال روز يرهو! اليه وكهريال يرهو فرمايا اک نمازوں دوجی عیکر جو بریایاں آیاں تے اک جعم تھیں دو ہے توڑی ہوئی جو بریائی جمعه اد كرن تخيس سبهو بخشے ياك اللي تے اینویں ماہ رمضانوں کیکے دوجیاں روزیاں تائیں سب گنابی معاف کرے رب، دیکھو! رحمت سائیں يرشرط اي ہے جو كوئى كبيرہ وجہ وقوع نہ آوے سیچے کبیریوں رب صغیرے کل معاف کر اوے مين عابت، كيتا نال دلائل جمعه عليحده آيا نه ایه بدل نه قصر ظهر دا نه نایخ فرمایا جمعہ نماز ایہ فرض ہوئی یر اگلی نہیں اوڈائی

https://ataunnabi

رب برب نفرة الحق مفيد خلائق معت الوحم الياس امام الدين حتى قادري 210

> ظہر نماز اونویں ہے ذمہ جیوں اوہ پہلاں آئی الاشياء عبلى اصولها قاعدهمن ساري حتسى يتيقس خسلافها أتود ككيراشاه يماري لینی ہر شے باتی رہندی اصل اینے تے بھائی جدتک الث اس دے دے اتے ہووے یقین نہ کائی لینی جدوں خلاف دے اوپر انسال یفین ہوجاوے تال اوہ اصل اپنی نول چھڈ ے تھم اوہو پھر یاوے اینوی ظهر نماز رہی اوہ جؤنگریبلاں آئی روز جعہ دے پڑھنی لازم چھڈنا ہے بریائی حَافِظُوُ اعَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى ـ

لعنی حفاظت کروسب نمازوں کی اوزنمازمیانه کی ۔ وچہ قرآن خدا وند سیجے دیکھو! ایہ ہے فرمایا تسیں حفاظت کرو نمازاں ترک نہ کرنا آیا

وچه لفظ صلوت بمازال پنج رب سيح فرمايا

ام حفاظت بردن كارن سوچو نال دانائيال

ايه بنخ نمازال بردن يرصيالسانول لازم بحالى

جو روز جمعہ دے پیشی چھڑے دے آیت کائی

اوہ دست روز جمعہ وے اس دا تھم حفاظت تاہیں

ظہر جعہ دی خارج کرفی لازم اس دے تائیں

ابومحمرالياس امام الدين حنق قادري

211

مرة التق مغيد ظائق

باجھ دلیلوں اسیں نہ منھے کوئی دلیل دکھائے غیر مقلد ہوکے باجھ دلیلوں کیوں منن جائے والمصلونة الموسطی جس دی ربتا کید بتائی الم نید اسامہ ابو سعیدے عائشہ آگون بھائی جمی عبد اللہ شداد دا بیٹا اوہ بھی ایہ فرماوے جو وسطی کنوں مراد ظہر ہے وچہ حدیثاں آوے پس ظہر مراد ہوئی جداس تھیں کیوں چھڈ نے بھائی ہور مراد ہوئی جداس تھیں کیوں چھڈ نے بھائی ہور دوایت جابر راہوں مسلم دیکھ لیاوے ہور دوایت جابر راہوں مسلم دیکھ لیاوے پر عمدے ظہر رسول الی جدسورج دھل جاوے

عن جابربن سمرة قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ الطُّهُرَاِذَادَحَضَتِ الشَّمُسُ، رواه مسلم

لى عن زيد بن ثابت في حديث رفعه قال: اَلصَّلُوةُ الْوُسُطَى صَلُوةُ الْوُسُطَى صَلُوةُ الْعُسُطَى صَلُوةُ الْعُلُودُ اللهُ الل

زیدین ثابت سے مروی ہے کہ رہول النّد صلی النّد تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: صلح قوم می اللّہ مسلوق وسلمی نمازظ ہر ہے۔

الدحنيفدي ايك روايت آئى بك كصلوة وسطى سے نمازظهر مرادب\_

215

و يكھوا تفير ابن كثر، ومسمن روى عنه انها الظهر ابن عمروايو سعيد وعائشه على اختلاف عنهم وهو قول عروة ابن الذبير وعبد الله ابن شداد بن الهاد ورواية عن ابى حنيفة رحهم الله \_ ، تفيركير مي بي :

من قبال انها صبلوة الظهر ويرى هذا القول عن عمر وزيد وابي سعيدالخدرى امامه ابن زيدرضى الله عنهم وهو قول ابي حنيفة واصحابه، اورعيني صفحه ٢٠٩ ، شرح صحح بخارى مين علامه عنى فرماتے ہيں:

من قبال انها الظهر وهو قول زید ابن ثابت ورواه ابو داؤد وروی ابن منذر عن ابی سعید و عائشة انها الظهروبه قال ابو حنیفة فی روایة ۱۲ مشر جدول دُهلدا پاک محمد ظهر ادا فرما تدب جمعه بحی اس تقیس با بر نا بین کیول تسین ظهر گواند به روز جمعه دے بحی ہے سورج دُهلدا شک نہ کوئی سورج دُهلیاں پیشی پڑھنی اس تقیں ثابت بموئی سورج دُهلیاں پیشی پڑھنی اس تقیں ثابت بموئی سے کر روز جمعہ دے بیشی بوعمی بحم بجراؤ! تال استخناء جمعہ دا بموندا اے گل دل وچہ لاؤ کان بصلی النظهر الایوم المجمعة بتا تعہ جمعہ دے بمورد تال وچہ ظهر ادا فرما تدے جو بابجھ جمعہ دے بمورد تال وچہ طهر ادا فرما تدے جد ایہ ایہ ایہ جمعہ دے بمورد تال وچہ حدیثاں بھائی جمعہ دے سورد تاب وچہ حدیثاں بھائی

240

پھر اسیے کولوں خارج کرنی کیڈی ہے برائی

https://ataunnabi.blogspat.com/الكروايان الماليون المراكات المركات المراكات المركات المركات المركات المراكات المراكات ا

ہور طحادی دے وچہ دیکھو اوہ مرفوع لیاوے
سورج ڈھلے جدول تا اللہ درآ سان کھولاوے
جد تک ظہر نمازنہ پڑہ شرین کھلے اوہ ساری
ظہر اد کرن دے چھول ہوون بند پیارے
اِذَ ارَالَتِ الشَّمُسُ فَیْتِحَتْ اَبُوَابُ السَّمَآءِ فَلَنُ تَرُیَجَ حَتَّی یُصَلِّی
الظُّهُرَ (شرح معانی اللَّهَ مِطَاوی)

جب دن ڈھلتا ہے تو آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور نہیں بند کئے جاتے یہاں تک کہ پڑھی جائے ظہر۔

دیکھو ہر دن سورج ڈھلدا کھل دروازے جاون پیش تیکر کھلے رہندے پڑھیاں بندش پاون بند ہوون دی حد نبی نے پڑھنی ظہر بتائی جس دن ظہر نہ پڑھن تمامی بند نہ ہوون بھائی دوز جعہ دے سورج ڈھلدا کھلن درآ ساناں جب کر پیشی پڑھے نہ کوئی آیا وچہ بیاناں رئین کھلے اوہ ہفتہ تیکر بند نہ ہوون مولے کہر ہفتے نول سورج ڈھلیاں کھلن اوہ کت سولادہ دروازے دوز جعہ دے کھلے ہوئے آہے دروازے دوز جعہ دے کھلے ہوئے آہے تی ہفتے وچہ نہ کھلے ہرگزایہ مطلب بن جائے تی دالازم آوے بھاڑ

ابومحمد الباس امام العرين حقى قاورى

214

نصرة الحق مفيدخلائق

ون ہفتہ دے سورج ڈھلیاں ور نہ کھلے کائی تے یاک نبی دے حکموں ثابت ایہ ہونداہے بھائی روز جمعہ دے پیشی پڑھنی بہت ضروری آئی تال جو يرهيال درآسانال بند موون ابه يارا دن ہفتہ دے تال اوہ تھلن سن توں اے ولدارا بن میں ختم کراں ایہ مسکلہ کرتا کید سناواں ظهر جعه دی مول نه چھڈوآ کھال یار بھراوال يرض واليال تاكيل بركزروكو بهى تسيل تابي ارئیت الذی بنهی دے وچرخ کیتارب ساکیں ابو جهل واتم آما اوه منع نمازول كردا منع نمازوں کریں نہ ہرگز رہیں ہمیشہ ڈردا ا بورى آيت الطرح ب: اَرَئَيْتَ الَّـذِي يَـنَهٰى عَبُـدَاإِذَا صَلَّى اللَّهِ فَي يَـنَهٰى عَبُـدَاإِذَا صَلَّى ' کیا دیکھا تونے اس شخص کو کہ نع کرتا ہے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے۔ مسجداندر ذكرول روكن جو ظالم بتيارے اس آیت داخل ہوون روکن والے سارے وروخداتھیں برھو تمازال بنول خدادے پیارے ہے کر تبال نمازاال اندر ستی کیتی بھائی تاں روز قیامت سخت عذاباں مشکل ملے رہائی

ابومحمالياس امام الدين حنقى قادري

215

لعرة الحق مغيد خلائق

اس دن خود اقبال کروگے اپنا جرم بجراؤ!

پڑھو نماز نہ چھڈو کوئی دورْخ طرف نہ جاؤ!

لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ بِيں گے سارے دورْخ والے
دورْخ والياں صفتاں اللہ مومناں کنوں تکالے
سارياں نوں رب دے ہدايت پڑھن نمازاں سارے
دوز جحہ دے بيثی پڑھنے واليانوں رب تارے
دوز جحہ دے بيثی پڑھنے واليانوں رب تارے
لوَمَنُ اَظُلُمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسلْحِدَا اللهِ اَنْ يُذْكُو فِيهَا المُسَمَّةُ
کون ہے بہت ظالم ال محض سے جوث تح کرتا ہے اللہ کی مجدول سے ان میں
اللّٰہ کانام يادكيا جائے ہے۔

# حق پرستی

جناب مولوی محمسلیمان ساکن کھوگاضلع سیالکوٹ نے ایک دسالہ تذکرة الاحتیاط پنجائی نظم کھا ہے جس میں انہوں نے ظہر کو بدعت حرام ند ہب معتز لہ وغیرہ کھا ہے، لیکن ہم نے ایک دسالہ تلمی جس میں ظہر بعدالجمعہ کو واجب کھا ہوا ہے مؤلفہ نوح افندی مولوی صاحب موصوف کود کھایا ، مولوی صاحب نے اپنی حق پرتی کے سب ہم کواس پر ایک مختفر تقریف لاکھ دی ، جو ہمارے پاس موجود ہے جو چا ہے دیکھ سکتا ہے مولوی صاحب فیکورا پی اس وی تحریم سی کھتے ہیں کہ قبل اس کے کہ فقیر نے جو رسالہ تذکر قالاحتیاط بربان پنجائی نظم کھا ہے وان لوگوں کے واسطے ہے جو جمعہ کوفش اور آخر ظہر کوفرض خیال کرتے ہیں فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ جمعہ فرض ہے اور احتیاط الظہر فرض ظہر کوفرض خیال کرتے ہیں فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ جمعہ فرض ہے اور احتیاط الظہر فرض

216

ابومحد الباس امام الدين حنق قادري

نعرة الحق مفيدخلائق

واجب نہیں ،اگر کوئی نیک نیتی کے خیال سے بیڑھ لے کہ شاید بوجہ تعدادیا اختلاف فی المصر جمعہ کامل ادانہ ہوا ہوتو بطریق مختفین اولین جائز اور کارخیر ہے۔

### الملتجي

الى الله المنان محمد سليمان عفاالله عنه في الاسرار والاعلان ( دوميلوي)

غیرمقلدون کے پیچھے نماز پرهنی جائز جہین غير مقلد لوكال سيحي روا نماز نه آئي جو کو تی پڑھے انہاں کھے پھر دوہرا وے بھائی مستحج امامت موون كارن شرط ايمان ايباني مومن مسلم ہووے تا اوہ کرے امامت بھائی ابراهیم نی نول دیکھواللہ نے فرمایا إنِّسى جَساعِلُكَ لِلنَّساس وج قرآن جوآيا خاص نتيول مين لوكال كارن آب امام بناوال تال أبراجيم كهيا يا الله تيرايخن سياوال جو میری اولادوں ہووے کریں امام یا تاہیں رب کہیانہ وعدہ میرا کفاراں دے تاکیں لینی کفارال نول برگز کرال امام نه مولے اوہ ہر گزنہیں امامت لائق ہرحالت ہر سونے . `

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التى مغيد ظائق نفرة التى مغيد ظائق

امامت ہے دوسم اک کبری دولی صغری جانو! حكبرى خاص خلافت مغرى وچه نماز يجهانو! أبير دونول فتم امامت بركزروانه كافر تاكيل كافر يجي يرمن نمازال جائز بركزنايل شامی وے وچہ شرط امامت مسلم ہوتا یایا لكصنے دے كچھ حاجت نابي شبه نه اس وجه آيا امیہ چکڑالوی تے مرزائی ہور جوستک ایناں دے فتوی نال اید کافر سارے کفر صریح کماندے محمر انہاں دے وجہ نمازاں روا تھلونا تاہیں یکھے انہاں نمازنہ جائز نوی نال کداہیں دوجا فرقه غير مقلد ظاہر كفر نه آيا ير معتزلي ندمب هونا خاص ليقيني يايا کیکن کافروں سے کم بھی نہیں ان کی تقنیفات کو دیکھتے اور بدعت کفریہ والالينى بروه فض كدوى إسلام كے ساتھ ضرور مات دين ميں سے كى چيز كامكر ہو، اس کے پیچیے نماز پڑھنی اور اس کے جنازے کی نماز پڑھنی اور اس کے ساتھ شادی بیاہ كرتے اوراس كے ہاتھ كا ذہيح كھانے اوراس كے ياس بيضے اوراس سے بات چيت كرنے أور تمام معاملات ميں اس كا تكم بعينہ ويل ہے، جومرتد وں كا تكم ہے جيسا كه كتب فمربب مثل مداميه وغرر وملتقي الأبحرودر مختار، مجمع الانهر، شرح نقاميه، فمآوى ظهيريه

Click For More Books

وطريقة محمد بيوحد يقدند ميدوفآوى عالمكير ميدوغير بامتون وشروح فآوى ميس تصريح بهاور

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ نفرة التى مغيد خلائق نفرة التى مغيد خلائق

پہلے بھی میں لکھ چکا ہوں ان کے عقائد جو نجس ظاہر میں رکھتے ہیں، جو خصوصا نماز میں ضروری ہیں، اگر کسی نے ان کے کفریات و یکھنے ہوں تو رسالہ الکو کہۃ الشھابیہ فی کفریات ابی الوھابیہ میں و یکھے (جو مطبع اہل سنت و جماعت بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب سے مل سکتا ہے) اور کتاب اعتصام النۃ میں انہوں نے لکھا ہے کہ چاروں اماموں کے مقلد اور چاروں طریقوں کے تنبع یعنی حنی ، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب لوگ کا فر اور مشرک ہیں، جب یہ ایسے لوگ متعصب ہیں، تو ان کے پیچھے نماز مب جائز ہوگی جبہ کا خیصب ہیں، تو ان کے پیچھے نماز مب جائز ہوگی جبہ کا خیصا کہ جھے افتداء جائز نہ ہوئی جبہا کہ خیصا کہ جائز ہوگی جبہا کہ حصب کے پیچھے افتداء جائز نہ ہوئی جبہا کہ خیصا کہ جائز ہوگی جبہا کہ حصب کے پیچھے افتداء جائز نہ ہوئی جبہا کہ کا دی کا فراور میں مرقوم ہے:

اماالاقتداء بالشافعي فلاباس به اذالم يتعصب اى لم لم يبغض للحنفي ،

لینی شافعی کے پیچھے افتداء کرنا مضا کقہ نہیں بشرطیکہ متعصب نہ ہولیعنی بغض وعداوت نہ رکھتا ہوئیں ان غیرمقلدین لا فرہب کے پیچھے تو بطریق اولی افتداء جائز نہ ہوگی، کہ میتو حفیوں کے نام سے جلتے ہیں (امام الدین) د کھے رسالے اینہاں لوکا ندے ٹابت ہو جاوے د کھے رسالے اینہاں لوکا ندے ٹابت ہو جاوے

القدرية مجوس هذه الامة ان مرضوافلا تعودوهم وان ماتوافلا

جوسچ کچے ابداک باطل فرقد مومن شک ندلیاو ۔۔۔

تشهدوهم رواه احمدء

معتزلی آتش پرست ہیں اس امت کے اگر بیار ہوجا کیں توان کی عیادت مت کرواورا گرمرجا کیں توان کے جنازے پرحاضرمت ہو (روایت کیا اس کوامام احمد

/https://ataunnabi.blogspot.com/ تعرقان منيدخلان . العرقان منيدخلان .

نے اپی مندیس \_

اس امت دے ہن او بحوی ایہ قدریہ سارے جیکر ہون مریض نہ پچھیں خبرانہاں ندی بیارے جیکر مرن جنازہ اوپر ہرگزشیں نہ جاؤا ایسا خت تھم پھر کیوں کر روا امام بناؤا فاسق فاجر تھیں ودھ ہوئے روا جنازہ ناہیں فاجر دیکھ حدیثاں تاکیں اک مسلم المکان کذب دا جو ایہناں رائج کیا عدم جواز نمازدے کارن اوہو کافی بینا جدایہ فاسقاں نالوں بدتر ہوئے ربدے مارے جدایہ فاسقاں نالوں بدتر ہوئے ربدے مارے جدایہ فاسقاں نالوں بدتر ہوئے ربدے مارے آپ نمازانہاندی ہرگز کدی قبول نہ بیارے

ا وہانی کہتے ہیں کہ خدا تعالی جھوٹ ہولئے پر بھی قادر ہے، یعنی خدا جھوٹ ہولئے پر بھی قادر ہے، یعنی خدا جھوٹ ہول سکتا ہے، معاذ اللہ کند بالمی ممکن ہوا تو حشر ونشر، حساب و کتاب، جنت ودوزخ، تواب وعذاب کی پریقین نہ ہوگا، آخران امور پر ایمان اخبار اللی سے ہے جب معاذ اللہ کند بالی ممکن ہوا تو عشل کو ہر خمر اللی میں اختال دے گا کہ شاید یہ تھیک نہ ہو! مشبحانة و تعالی عمایت فو ن

انسسسایت قب ل الله آیت دیموآئی جو مقتریال دے عمل تمای کرے قبول اللی ایک کرے قبول اللی آپ نماز قبول نہ جس دی مقتریال کدہوئی

220 ابوكرالياس امام الدين حقى قادري

نصرة الحق مفيدخلائق

ضامن ہون امام تمامی اس وچہ شک نہ کوئی
ایہوجے امام دے پچھے کیہوا راضی ہووے
آب نمازی چگابندہ گر نہ مول کھلووے
تے جس دے پچھےلوگ نہراضی روا امامت تاہیں
لکھ حدیث دکھاواں میں اوہ دیکھیں اس دے تائیں

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَلْنَهُ لَا تَقُبَلُ مِنَهُمُ صَلَوتُهُمُ مَنُ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمُ لَهُ كَارِهُونَ (الحديث رواه ابن ماجدوا يوداؤد)
مَنُ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمُ لَهُ كَارِهُونَ (الحديث رواه ابن ماجدوا يوداؤد)
تين شخص بين كربيس بوتى ان كى نماز جوخص كمى قوم كا امام ينا اوروه اس كى امامت يرنا راض بين -

ل ساري آيت سي -

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿

لینی اللہ تعالی پر ہیز گاروں کی نماز قبول کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ خودان کی نماز نہ ہونے کی طحطا وی میں لکھی ہے:

من كان خارجا من هذه المذاهب الاربعة في ذلك الزمان فهو من اهل البدعةوالنارب

اس زمانه میں جوان چار ند ہموں سے خارج ہووہ برعتی اور دوزخی ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں:

عبدالله بن عباس سے روایت ہے، کہااس نے، رسول الله سلی الله علیہ وسلم منے موال الله سلی الله علیہ وسلم منے فرمایا الله نہیں جا ہتا کہ می بدند ہب کا یعنی بدختی کا کوئی عمل قبول کرے، جب تک وہ

ابومحرالياس امام الدين حنفي قادري

221)

**تعرة التي** مغيد ظائق

بدعت بإبدة مين ندجيور يرواه ابن ماجه

اور حذیفہ سے اس طرح روایت آئی ہے:

قال رسول الله: لَا يَتَفَتَّلُ الله لِصَاحِبِ بِدَعَةٍ صَوْمًا وَلَاصَلُوهُ وَلَا صَلَعَةُ وَلَا حَدُوبُ مِنَ الْإِسُلَامِ كَمَا تَخُرُجُ مِنَ الْإِسُلَامِ كَمَا تَخُرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ ـ رواه ابن ماجه ـ

حديفة فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

اللہ تعالی کی برعتی کا نہ روزہ قبول کرتا ہے اور نہ نماز نہ صدقہ نہ عمرہ نہ جہاد نہ کوئی فرض نہ نفل نکل جاتا ہے اسلام سے وہ ایسا جیسا بال آئے سے نکل جاتا ہے،

اب طحاوی کی عبارت اور حدیث کے ملانے سے بیٹا بت ہوا کہ غیر مقلدین کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کیوں کہ وہ ابی ان چار نہ بیوں میں سے کسی کے پیرونہیں اس واسلے یہ برعتی ہوئے وال کی نماز بحدیث نہ کورہ نہ ہوئی تو ان کے بیرونہیں ان کے بیرونہیں ان کے بیرونہیں اور کے جب برعتی ہوئے تو ان کی نماز بحدیث نہ کورہ نہ ہوئی تو ان کے بیرونہیں کے بیرونہیں کا میں ہوئے والے کی بھی نہ ہوئی، کیوں کہ امام ضامن ہوتا ہے مقتدی کا،

لقول عليه الصلاة والسلام: الامام ضامن .....الحديث والموذن امناء

والاثمة ضمناء\_

بین امام مقندی کے ضامن ہیں جب ضامن کی نماز قبول نہ ہوئی تومتضمن کی کیوکر قبول ہوگی؟

آپ نماز قبول نہ جس دی مقندیاں کد ہوئی ضامن مون امام تمای اس وچہ شک نہ کوئی ایپو جے امام مرای ویے کیداراضی ہووے ایپو جے امام دے کچھے کیبرداراضی ہووے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نفرة الحق مفيد ظلائق في المحدالياس الم الدين في قادري

آپ نمازی چنگا بندہ گر نہ مول کھلووے تے جس دے پچھےلوگ ندراضی روا امامت تا ہیں لکھ صدیث دکھاواں ہیںاوہ دیکھیں اسدے تا کیں

قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم: ثَلْثَة لَا تُقَبَلُ مِنْهُمُ صَلُوتُهُمُ مَنُ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمُ لَهُ كَارِهُونَ (الحديث رواه ابن ماجه وابوداؤ و) تين فخص بين جن كى نمازين قبول نبين بوتى ، جو فخص كسى قوم كا امام يتا اوروه

اس کی امامت پرناراض ہیں۔

لیمیٰ تن بندے جو نہیں قبول نماز انہاں دی

پہلا اوہ جو بے امام تے قوم کراہت باندی

لیمیٰ قوم نہ راضی ہووے پھرتاں بھی پیاپڑھاوے

اوہ مقبول نماز نہ ہووے پیغیر فرمایا

ووسر کی وجہ

فاس دی تعظیم کرن تھیں سخت نہی ہے آ آئی امام بنانا عزت ہے اید وجہ کراہت بائی

امام بناناعزت کرنی اید تعظیم پچهانوں ہرتعظیم حرام آہی پھر ایہ بھی اونویں جانوں

غیر مقلد کچھے جس نے پڑھی نماز پیارے

و عزت فاسق وی اس کیتی مجھن عالم سارے

فعل حرام کیتا اس جس نے عزت کیتی بھائی

ابومحمدالياس امام الدين حنفي قادري

مرة الحق مفيد خلائق

فعل حرام کرے ہے کوئی اس نے دوزخ پائی . تنیسری وجہ

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

مَنُ وَقُرَصَاحِبَ بِدُعَةٍ أَعَانَ عَلَى هَدَمِ الْإِسُلَامِ، رسول الدُصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:

جو محض عزت کرے قامق کی پس تحقیق اس نے اسلام کے گرانے پرامداد

كي (رواه ابوداؤ د)

کھوہاں غیر مقلدوالیاں ہے کوہا ہے جادے

یا خزیر یا کتا یا کونہہ مور نظریں آوے

زد انہا عمرے پانی اس دا مول بلید نہ ہووے
الیے پانیوں وضو کرکے وچہ نماز کھلووے
ہے کر اسیں انہا عمرے پچھے پڑھے آن نمازاں

دسو کیکر ہون نمازاں عمرة نال نیازاں

ایہو جے پانی تھیں اوہ وضو عسل کریندے

ایہو جے پانی تھیں اوہ وضو عسل کریندے

کیڑے دموون نجس نہجھن اسنوں پاک کھیندی

اسیں بلید نہایت سجھنے اوس کھوئے دے تاکیں

اسیں بلید نہایت سجھنے اوس کھوئے دے تاکیں

اسیں بلید نہایت سجھنے اوس کھوئے دے تاکیں

اسی بلید نہایت سجھنے اوس کھوئے دے تاکیں

اسی بلید نہایت سجھنے اوس کھوئے دے تاکین

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نفرة الحق مفيد ظلائق الدين عنى قادري المجدوليات الم الدين عنى قادري المجدود المياس الم الدين عنى قادري المجدود

ابہ برواہ نہ کرے اس دی مومن من تھلووے

#### بور چونگی وجبه

ہور سنو اے غیر مقلد کلمہ کفر الاون مجلس اوہ میلاد نبی دے النے ناویں یاون بعضے جنم گھنیا آگون کرن اہانت بھائی یاک نبی نول ایال جمنیا اید تثبیه بنائی یاک نبی دی مجلس جس وجہ ذکر نبی دا آوے استول بدعت كبن وباني رب انهال راه لاست كون محب رسول الله وا اليه كل سن انها عدى جسوں جوش نہ غیرت آوے بات نہ کیتی جاندی ایبو جمیاں بے ادبال کیجے رونماز نہ ہووے كيهوا مومن ہے ہے غيرت جيهو انگر كھلووے وچهمشكوة سورسول التدهيس اك حديث ب- آئى اک بندے نے قبلہ دے ول تھکیا تد فرمائی نی کہیا ہن اس دے کھٹے پڑھو نمازال تابیں اس نے قبلے دے ول تھکیا دتیاں اوس ایذا کیں مير بھى ايك دجه بان كے بيجيے نماز ندہونے كى كدامام رفع يدين كرتا ہے تو حفی مقتدی نے نہ کیا امام نے جرآ مین کے تو مقتدی نے پوشیدہ کمی اس لئے افتداء

ابومحمدالياس امام الدمين حنفي قادري

تعرة التي مغيد ظلائق

اس كى مي منهوى ، كول كرسول الله ملى الله عليه وسلم فرمات بين:

إِنَّمَاجُعِلَ إِلْإِمَامُ لِيُتُوتَمَّ بِهِ

لعنى امام اس واسطى كياجاتا كداس كى اقتداء كى جائے۔

اقتداء ندكي تومقتدي كي نماز بھي نه ہوئي \_

بلكدر سول الشملى الله عليه وآله وسلم كوتقوية الايمان من جوبرا على جمارے

مجى بدتر لكما كياب خداان ومابيول سے پناه دے!

عن السائب بن خلادقالَ إِنَّ رَجُلَاامُ قَوُمُافَبَصَقَ فِى الْقِبُلَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لِقَوْمِهِ حِيْنَ فَرَغَ لَا يُصَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لِقَوْمِهِ حِيْنَ فَرَغَ لَا يُصَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لِقَوْمِهِ حِيْنَ فَرَغَ لَا يُصَلِّى لَيُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لِقَوْمِهِ حِيْنَ فَرَغَ لَا يُصَلِّى لَكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لِقَوْمِهِ حِيْنَ فَرَغَ لَا يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الیں ہے ادبی کارن حضرت یاراں نوں فرمایا
اسدے گر نماز نہ پڑھیو! خوب طرح سمجھایا
اتی ہے ادبی والے گر نمازنہ ہووے
جنم محنیا آکھن والا آگے کیویں کھلووے
سمجھو الل ایمانوں بھائیو! غفلت پردہ بھاڑو!
اینہاں وہابیاں ممر کھلوکے کیوں نماز وگاڑو
بس امام دینا بمن اینچے ہویا ذکر بتھیرا
جس نوں رب ہدایت دتی من سی کہیا تیرا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ابومحمرالياس امام العرين حنق قادر

رباعي

اللي تو عاجز كو ير از نِعُم ركه! سدا بيردِ حكم شاهِ أَمُم رَ طريق مدايت به ثابت قدم ركه! . وماني كا هر وم عدةِ أَحَم رَ

تـــقـــر يــظـــات

ا ) جناب مولانا مولوى **ا بوعبد القا در محمر عبد اللّند** أمام جامع كونلي لو بإرال

مغربی صلع سیالکومث پرادرمصنف بسم الندالزحمٰن الرحیم

حمد صلوۃ دے پچھے عاجز کہنداہ عبد اللہ ایک خبدیاں کرے تسلا ایس خبریاں کرے تسلا جس جس جس مسئلے دے وچہ اج کل خبری شور مجالا تھے۔ اپنے وتوں سچے بن کے حنفیاں نوں جمالا تھے۔ اوہ مسئلے وچہ ایس کتاب دے نال ولائل آئے دفق سیجے، خبدے جھوٹے ظاہر کردکھلائے ایس کتاب نوں د کمجھ کے جھوٹے فلامر کردکھلائے ایس کتاب نوں د کمجھ کے جھی پھر جے کوئی اوتو جاوے سمجھ لوہ اوہ وڈا احمق اپنا دین گواوے کیوں جو طعن وہائی کردے آئی اوپر اساہاں اوہ سب دور مصنف کیتے رب دیاں نال پناہاں نال دلائل کل جواباں تاکیں لکھ وکھایا

ابومحمد الياس امام الدين حنى قادري

227

مرة الحق مغيد ظلائق

حق اندر جو باطل رليا آبا، دور كر ايا یس جاہے سب حنفیاں بھائیاں اس تے عمل کماون اييخ غربب اوير کے جوون شک ند لياون سنن نه مجم وبابیال کولول سدیا راه نه چهدن الم منظم حاون واليال دي جون موسئة تيون جرا ودين تحجمن كل وہابياں تائيں أيسنگ راه ول جاندے ظاہر آیت حدیث س کے ممرای ول یاندے علموں خبر نه مول انہان نوں نه تجھ سمجھ حدیثاں اصل مراد ندمعی آون مولویاں کردے ریبال نم محقق بود ندوانش مند جاریائے بروکتا ہے چند علمی بحث مووے جدکوئی نسدے نظر نہ آون مرمر کابری معنی کردے طرف مراد نہ جاون جابل سن سن ظاہر معنی پھڑ لیون گراہی چھٹن راہ سدہائ والا کردے دین تاہی ایہ شامجمن جد وجہ بخال ہارے جان ہمیشہ سیے کیوں کر جوون جہاں پکڑیا مندا پیشہ الحاصل كل غير مقلد اندر غلطى بمارى چھڈتقلیدنوں اوجر یے محصفال انہاں دی ماری ہے تطلید دے اندر آون بین بھرااساڈے

ابوتمرالياس امام الدين حتى قادري نصرة الحق مفيدخلائق

> نہیں تے کی لگدے ابہ ہے حق تھیں ہوئے دوراڈے یارب سوہنیاں مومناں تائیں سدھے راہ رکھائیں مرابی کے دین راہون ساریاں اسال بیائیں تے جو تقلیدوں نکل وہائی ہو گئے ساڈے بھائی انہاں نوں مروچہ تقلید دے لیاون بان رہائی

مولا نامولوي محرشريف برادرمصنف كونلي لوماران

(مدرس اول مدرسداسلامید چی شیخال) حمد الى اول آخر جو برشے وا والى اوسے دے دروازے اتے خلقت سبھ سوالی يجير درود سلام نبي تے جس دا عالی يايا نبیاں تے رسولاں وچوں جس واشان سوایا آل سے اصحاباں سمعناں رحمت ربدی تارے تابعیناں تے تبع انہاں دے جور امام جوسارے حر صلوتوں کھے آ کھاں اہل ایماناں تائیں نال انصاف ویکھواریرسطراں دیوے رب جزائیں جد وں کتاب تیار کیتی ایہ میرے چھوٹے بھائی تا تقریظ لکھن دے کارن مینوں انہاں وکھائی كون كون مين وها اسنون عجيب مينون وسياني

https://ataunnabi.blogspot.com/ الروايل مغيرظان الله ين كل قادري

> رب قبول کرے ایہ محنت منن مومن بھائی ابه بیلی تصنیف انہاں دی لائق قدر ایہائی بعانويسقم موويد وچدشعرال تابھی عیب نہ کائی مطلب اصلی اس والمجھن سانوں لائق آیا ہراک سکلہ نال ولائل واضح کر سمجمایا جوجوانیاں ولائل کھے سوچو سمجھو سارے مورحوالے کتب فقہ دے دیکھیں سمجھیں بیارے مے کر کچھ انصاف خدانے ول تیرے وجہ یایا ضد تنصب والا ماده تيرا رب كؤايا ماشاء الله ائيس كمايول راه بدايت ياوي چھڈ ممرای والارستہ سدے راہ ول آویں تے جیکر نال عداوت دیکھیں عیب تینوں دسیاوے ضد تعصب والا برگز سدیا راه نه یاوے چنگیال کلال نال عداوت بریال نظری آون وممن نول کھل واعک کنڈے اکھ اندر چباون اج كل غير مقلد اكثر ضد تعصب كردے مشرك بدعتى حفيال تائيس تهتد المصول ندوردا الل سنت دے ہراک تم نوں بدعت سیتے بناون مومن السست نواروري بدعى كبندے جاون

ابومحمدالياس امام الدين حنفى قادري

230

نصرة الحق مفيد خلائق

رات دنے اپیٹرک تے بدعت ونڈن لوکاں تا کیں پھر بھی شرک انہاں دے گھر تھیں مکدا ہرگز تاہیں پر انسوں جو اصلی مطلب ہرگز مجھن تاہیں بدعت دی تعریف نه جانن بھلے ہے کو راہیں بدعت شرعی ہر اک بیٹک وڈی ہے محمراہی تے شرک کبیریوں ساریاں وچوں وڈ ایہت ایہائی یر بدعت د بے شرعی معنی کولوں انہاں بتائے ایہوں وجہ جووکھو وکھی ہر اک نے لکھ یائے بدعت شرعی اوہ جو الث قرآن حدیثال آوے بااجماع بااثر کسے دے کوئی خلاف بناوے لینی نال قرآن حدیث مخالف ہووے بھائی اسنوں نوں بدعت شرعی کہندے اوہومنع ایہائی كيل بدعة ضيلالة جووجه مديثالآيا الیے شرمی بدعت نول ممرابی نبی بتایا وجہ قران حدیثاں ہے کر دیکھیں نال وانائی ایبو مطلب اس تقیس نتیون ثابت ہوی بھائی ایبوں معنی شافعی کولوں ابن حجر نے لیاندے تے مجمع وجہ محمد طاہر ایویں ہی فرماندے تے سیرت حلبی اندر ابویں شافعی راہول آیا

https://ataunnab تعرة التق مغيدخلائق

ابومحمدالياس امام الدين حنقي قادري

(231)

تے اینویں نووی شرح صحیح مسلم دے وجہ لیایا اینویں عبد الحق محدث شرح اندر فرماوے تے اینویں قطب الدین مظاہر حق دے وچہ لیاو نے ابل ایمانال اویر لازم سوچن استول سارے مند تعصب ولول مواکے بنن خدا دے بیارے مندول برا نه جانن برگزابل ایمانان تا کیل تابعدار شرع دے ہوون یاون جنت جائیں جیرا نوال طریق نه ہووے الث حدیث قرآ نول اسدے تاکیں شرعی بدعت ہرگز مول نہ جانو! جناب مولا نامولوی **نبی بخش م**احب حنی نعشبندی **حلواتی** مؤلف تغییر نبوی رحمه

الشرتعالي (لا مورد على دروازه)

حمد صلوة دے کچے عاجز بندہ عرض گذارے عرض میری نوں توجہ ول دے سنیو سارے نعمانیہ جلسہ دے وچہ مولوی صاحب آئے تقرة الحق كتأب بناكے اينے نال ليائے تا تغریظ تکسن دے کارن انہاں مینوں فرمایا و كم كم كتاب بيند أنى الاعدر بند مول ليايا مولوی صاحب اویر بردم ہووے رحمت باری جهال كتاب بناون اعرز محنت كيتي بهاري

الومحمد البياس امام الدين حنفي قاوري

232

نفرة الحق مغيد خلائق

وین رسول الله وے خدمت سراییج تے جائی فيض الخاس راه ول آسن مومن مسلم بهائي جہاں لوکا تدی حنفیاں تان عداوت ڈاہڑی آئی سرال انهال ديال اوبر واه وا كارى تنتخ جلائى ياك تى نول الله ولول جوى علم عطائى منكر اوسے دا وجہاس دے خوب جواب ايہائى نظر نیاز خیرات مدقہ منع کرن جو بھائی انہاں جولاں دے اوپر خاک مؤلف یائی ہر مسئلہ نوں نال ولائل واضح کر سمجھایا حفیان اویر مولوی صاحب اید احسان کمایا وہوے رہ جزا اینہاں نوں اعرب دوہال جہانال بس طوائي جو تجھ لکھيا کافي اہل ايمانال

مولاتامولوي نورانس صاحب واعظ منى (امام مجرخراسيال سيالكوث)

حدائی سب تعیں اول آ کھاں دلوں بجانوں نفرت بابجھ جدمی نہ ہرگز سکاں بول زبانوں عالی ذات معلی سب تعیں لاشریک کھاوے مشرک بھیڑا روز قیامت اعدر دوزخ جاوے فغنلوں اوس محبوب اینے دا ایڈا قدر بنایا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ابوجم الياس امام الدين حتى قادرى

نعرة التي مغيد خلا أن

كرمباركسيس انهال نتے تاج لولاك يبتايا کھے ہزار درود انہاں تے باہم شار سلامال آل امحاب تمامیاں اتے نالے کل غلاماں امابعد سنو بن میرے بعائی مسلم سارے اول تعین میں آخر تا کر برحی کتاب بیارے مئله جوجولكميااس وجدب مصنف جانول نال دلائل پخته کیما ثابت خوب پخیانوں نجدیال دے بطلان تمامی ایسے توڑ دکھائے جیویں عاصیٰ حصرت مویٰ ساحرال محراوڑ ائے مویا ایس زمانے اعد ایہ کتاب مجراؤ! مشعل مشائد ميري شب وچه ذره نه ځک لياؤ! جس جس مسئلے اور عامال شک وہابیاں مایا تال مدیث قرآن مصنف سبی شک اور اما صحت وچمضمون ابرے دے تک ندرتی رائی كرك محنت خوب معنف لكعيانال مغائى تورالحن دی ہے عرض اے اسے دے بھائی محنت اليس مصنف دى نوس كريس قبول البي

نفرة الحق مفيد خلالً بي خفي قادري في الوجد الياس ام الدين خفي قادري

## وماني سولات ذيل كاجواب وي

حضور عليه الصلاة والسلام فل ازآ دم عليه الصلاة والسلام في تص يانبين؟

آ پکوجواوصاف حاصل تصوه نبوت کی وجدے مضاقد مولا تا عبدالحی لکھنوی

كفتوى عبدالحي جلداول صفحة سومهم ميس بيكهاجانا

كرآب سے چبل روز عمر میں جاند باتیں كرتا تھا۔

اورآ پالم كا آ وازاس مالت من سنتے تصح جبده و وحمحفوظ برچلتی تنی اوراعرش کے فرشنوں کی تنبیح آپ اس حالت میں سفتے تنے جبکہ آپ شکم مادر میں تنے ( سیح یا غلط اگر سی ہے تو بیخاصہ روح کا تھایا جسم کا یا دونوں کا اگر غلط ہے تو

اگر نبوت کی دجہ سے تھی تو بعد انتقال نبوت چھین لینے پر کون می دلیل ہے؟ (٣) حضوراني امت كے نيك اعمال سے واقف تنے يانبيں؟

سوالات جواب طلب ازغير مقلدين مدامه الله تعالى

و آپ نے اپنالقب کیا پند کیا ہے، لاند بب ، غیرمقلد، مواحد، اہل حدیث، محرى يا كجھاورجس لقب سے ملقب ہونا آب كو پبند ہے كيا اس لقب سے صحابہ كرام يكارے جاتے تھے يائيس؟ اگر يكارے جاتے تھے تو ثبوت كيا ہے اگ نہيں تو تمہارا لقب پیند کرنا اوراس لقب سے ملقب ہونا بدعت ہویا نہیں؟

چندہ لے کر ہفتہ وار جاری کرنا بھراس میں غریب فنڈ نام رکھ کرعوض مسئلہ بتائے کے پیسے وصول کرنا ، کسی مسئلہ کے جاریسے کسی کے دولیتا کس دلیل شرعی سے

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari https://ataunnabi.blogspot.com/ نعرة الق مغيرظائق على الدين عن قادرى الموحم الياس الم الدين عن قادرى

جائزہے؟

(۳) مسجدیں پختہ بنانا پیتل وتانیا کی گھڑیوں سے مزین کرنا کس دلیل سے جائزہے؟ جائزہے؟

(۷) قرآن اور صدیث کا مطلب کس طور سے سمجھا جائے، اگر کہتے لغت سے تو تو اہل لغت کی تقلیدلازم آئے گی ، اہل لغت کی تقلید دلیل شری سے جائز ہے؟

(۵) بخاری کی حدیثوں کو آپ سیجے سیجھتے ہیں تو پھران کے راویوں کا ثفتہ ومعتبر ہونا اصحاب جرح وتعدیل کی تقلید لازم آئے گی اس تقلید کی کیا شرعی دلیل ہے؟

(۲) رسول باکسلی الله علیه وسلم نے سات طور سے قران پڑھنے کی اجازت دی ہے، بختہ یث اندل الفرآن علی سبعة احرف توآپ نے ایک قرائت کو کیوں فاص کیا ہے؟ ولیل بیان کرو!

(2) غیراللہ کو نافع وضار کہنا مطلقا شرک ہے یامستقل بالذات مانے ہے اگر۔ مطلقا شرک ہے توجوز ہر کوضار و شہد کونا فع جانے وہ مشرک ہوایا نہ۔

(۸) غیراللہ سے الداوطلب کرنی خواہ زندہ یا مردہ ، ذوی العقول ہویا غیر ذوی العقول ہویا غیر ذوی العقول مطلقا شرک ہے المستقل بالذات الدادطلب کرنے ہے، اگر مطلقا شرک ہے تو جود بی کاموں میں ایک دوسرے سے مدوطلب کرے بیاری میں حکیموں ڈاکٹروں سے المداد کے مقدمہ میں ڈپٹی سے فریاد کرے ، کوئیں میں گرے تو غیر اللہ کو کے کہ تکالو! مشرک ہوایا نہیں؟

(9) جس مفت كا اثبات محلوق من كى ايك فردك لئے تابت مانا جائے توشرك الله على الله على الله على الله الله الله على الله على الله الله على ال

نفرة الحق مفيد خلائق فيدخلائق في 236 مفيرة الحين الموجم الياس الم الدين خلى قادرى في قادرى في مفيد خلائق مفيد خلائق المرابيس المرتبيس الم

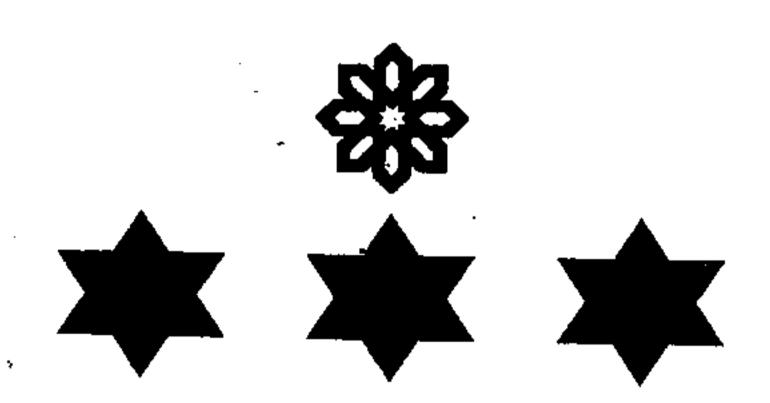

https://ataunnabi.blogspot.com/ مرا والمعالية الرام ورق بال مؤلف علامهمولانا ابوالیاس ا مام الدین کوئلی سیالکور

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogs

| فهرست | SAC A |
|-------|-------|
| <br>  |       |

| 1          | ابتدائيه                      | ۵          |
|------------|-------------------------------|------------|
| ۲          | قول                           | ۵          |
| ٣          | اقول محفل ميلا دكيا ہے؟       | ۲          |
| ۳,         | قرآن شریف ہے ثبوت             | ۷          |
| ۵          | ميلا وشريف كاحديث شريف سيثبوت | . ^        |
| Y          | نعت خوانی کابیان              | Ħ          |
| 2          | قيام كاثبوت                   | ۱۳         |
| ٨          | صف باندهنا                    | IA         |
| 9          | دوسری حدیث                    | 14         |
| <b>j</b> • | قیام فی نفسہ عبادت ہے یا نہیں | 19         |
| . 11       | حضور کا ذکر خدا کا ذکر ہے     | ۲۱۲        |
| ۱۲         | قیام پراجماع ہے               | 44         |
| شوا        | قوله بمستحب براصرار ، اقول    | <b>7</b> ∠ |
| IL.        | اقول ،جشن ميلا د              | <b>*</b> ^ |
| 10         | مديث شريف                     | <b>r</b> 9 |
|            | <b>949</b>                    |            |

243

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| https:/                 | //ataunnabi.blogs<br>نالمولدالمسعود | spot.com/        |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| محداما م الدين في قادري | ن المولد المسعو و سيم بيري يذ       | الذكراحمودي بياا |
| <b>1</b> "1             | - قوله                              | 14               |
| ۳۲                      | اقول، پھربھی نہیں ملتے              | 14               |
| ٣٣                      | اعتراض، جواب                        | 1/               |
| *""                     | ابن عباس كاميلا دمنانا              | 19               |
| . ra                    | <b>قو</b> له .                      | <b>**</b>        |
| 12                      | مجلس ميلا دمين شريني تقشيم كرنا     | <b>1</b> 1       |
| 72                      | ز بینت کابیان                       | **               |
| <b>**</b>               | خوش وازی سے نعت خوانی               | **               |
| <b>الب</b>              | تشبيه بهودوشيعه                     | <b>1</b> 117     |
| ۱۳۱۰                    | ميلا دمين حضور كاحاضرر مناوعكم غيب  | <b>1</b> 4       |
| ٠ ١١                    | أقول                                | <b>14</b>        |
| יא                      | نبی کریم ونبوت                      | 12               |
| ۵۵                      | قوله                                | · <b>*</b> /     |
| ۲۵                      | اقول                                | 19               |
| 64                      | عجيب لطيفه                          |                  |
| AL.                     | قوله بختم ودرود ،اقول               | 1"1              |
| 42                      | جواز فاتخه                          | <b>""</b>        |
| <b>ሆ</b> ቼ              | 21A .                               |                  |

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| https://atal | unnabi.blogspot.c                        | om/<br>نودنی بیان | (V)  |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|------|
| 4            | غيرمقلدين كامام.                         | ٣٣                |      |
| <b>4</b>     | روپیه پر کیول ختم نبیل                   | ۳۳                |      |
| 4٣           | نتجه، دسوال، خياليسوال                   | 20                |      |
| <b>44</b>    | كمعانا ساستے دكھ كروعاكرنا               | 74                |      |
| ۷۸.          | قوله ، قول ابن الحاج ، اقول              | <b>r</b> z        |      |
| 49           | دن كالعين اورخوشي                        | 27                |      |
| ۸٠           | قوله بقول مجددالف ثاني                   | ٣9                |      |
| ۸۲           | مولوي مظهرصاحب                           | <b>4'م</b> ا      |      |
| ۸۲           | قاضى ثانء الله بإنى بني ، توله ، اقول    | M                 |      |
| ۸۵           | قبروں برروشنی ، قولہ ، اقول              | rr                |      |
| ۸۸           | قوله، اقول                               | ۳۳                | _    |
| <b>A9</b>    | مولوی حسین کے اشعار کا جواب              | راب               |      |
| 91           | امام احمد رضااورميلا دشريف               | <b>16</b> .       |      |
| 91           | مولانا عبدالسيع رام بورى                 | ۲٦                | •    |
| 91           | ميلا دمنانے والے محدثین وفقهاء           | <b>17</b> 2       | • .3 |
| برمؤ لف ٩٦   | تقريظ الي عبدالقا در محمة عبدالله برادرا | fΆ                | J.   |
| 94           | مولوی محمرشریف برا درمؤلف                | <b>179</b>        |      |

245

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرانحووفي بيإن المولد المسعود في بيان المولد المسعود في بيان المولد المسعود في بيان المولد المسعود في المام الدين

الذكر المحود في بيان المولد المسعود في المرابع و المراب

بشم التراتر حمن الرّبيم وعم التراتر حمن الرّبيم من من من من من من من

ابتدائيه

الحمد الله الذي هداناصراط الذين انعم عليهم من الصالحين والصا والسلام على نبيه الذي ارسله رحمة للعالمين وعلى آله واصحا اجمعين

بعد حمد و تنا کے عرض ہے کہ آج کل جبکہ محفل میلا دبعض اشخاص کو بری معلم ہوئی اور کفر و شرک کہنے سکے تب علماء و قت نے بھی ان کے عقائم بباطلہ اور خیالا، فاسدہ کی تر دید میں بہت سارے رسائل تصنیف کئے اور ان کے ہرایک اعتراض دندان شکن جواب دیکھی کرعوام کومنون و مشکور فر ما یا گر ابھی تک منکران میلا و فقاوی میلا مفتون میکور فر ما یا گر ابھی تک منکران میلا و فقاوی میلا مفتون کے میں ۔

حالاں کہ اس کے مندرجہ دلائل کا جواب قبل ازیں علمائے کرام دے ہے۔
جیں ہاں مستقل جواب اس کا میری نظر سے نہیں گزرا لہذا مختصر جواب اس کا لکھا جا
ہے۔ حسبی الله و نعم الو کیل.

قول: احد على: ذكركرنا پيدائش شريف بهار \_ يغيمررسول صلى الله تعالم

الذكرامحود في بيان المولد المسعود في الذكر المحدود في بيان المولد المسعود في قادري من على قادري من المولد المسعود في قادري من المولد المسعود في قادري المولد المسعود في قادري المولد المسعود في المولد المول

عليه وآله دامحاب الغب الغب تحية وسلام جوسي صحيح روايتول كيساتهوالخ-

اقول: حقیقت میں .....صاحب محفلِ میلاد کوجائز قرار دیتے ہیں، بلکہ

فرماتے ہیں: کہ

الیی جلس جبر منوعات شرعیه سے خالی ہو باعث خیرو موجب برکت ہے (چند سطور کے بعد مفصل کی دیا کہ خیرو موجب برکت ہے (چند سطور کے بعد مفصل کی دیا کہ موافق میں برکت اشتمال آنحضرت علیہ الصلو قا والسّلام موافق شرع شریف کے اور در و بھیجنا روح پاک آنحضرت علیہ العملاء والسّلام پر اور بیان کرنا اور معلوم کرنا صفات معیہ العملات آل مود کا کا ت علیہ التحیات کا موجب کثرت و محکمت اور ذیا دی تکیول باعث مرکت اور دو جان کی تیکیول باعث و سینے والا بلندی درجات کو نین کا ہے۔

یں میں جارا ما عاباب مولود کا ثبات پر چندال ضرورت تونہیں رہی کہ کھھا جائے کیوں کے مولوی صاحبان تعلیم کر بچے ہیں گرعوام کے لئے کھھوش کر دیا مترودی محتاہوں ۔

## محفل میلاد کیا ہے؟

حفور علیہ النسلاۃ السلام کے اوصاف کا ذکر کرنا تظماً ونٹر آاور ذکر دلا دت شریف آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور وعظ کھڑے ہوکر صلاۃ وسلام پڑھنا اور بیٹھ کربھی ملاۃ وسلام کہنا ،شیر بی وغیر وتعسیم کرنی ، آرائٹگی مکان اور بیسب امور علی سبیل الانفراد

2/7

https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرامحود في بيان المولدانسعود في في المعاملة من المقرين في

محمدامام الدين حتى قادري

نصوص شرعیہ سے ثابت ہیں اس کئے پہلے ذکر میلا دواوصاف آ **ں حضرت ملی الله علیہ** وآلدوا صحابه اجمعين قرآن شريف سے سنتے!

قرآنشريف سيثوت

الله جُلَّ جَلَاكُ وَعُمْ لِوَالْ وَمُ اللهِ مَا تا ہے:

لَقَدُجَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤُمِنِيُنَ رَءُ وُفُ رَّحِيمٌ اللهُ

البت تحقیق آیا ہے تہارے یاس رسول تہیں میں سے کران ہے ( ماری ے)اس پر جوتم تکلیف اُٹھا و حریص ہے تہاری ہدایت پر ایمان والوں برشفقت ر كھنے والام ہر مان۔ .

ويھوا خداتعالى نے اس آيت ميں آپ كے آنے كاؤكرفرمايا اس كے بعد آپ کے اوصاف بیان فرمائے۔

يهى مولود شريف ميں ہوتا ہے كہ آپ كے عالم غيب سے عالم شهادت مى آنے کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جاتا ہے نظماً یا نتراً۔ خُود خُدا نے کی ثنا ئے رحمۃ للعالمین بمتذبان قال کرتے تھومف شاہرین اور جماد و جانور بھی نعت سے چھوٹے نہیں انبیاء دائم رہے مداح ختم المرسین ہاں گر شیطان کو شاید ہو تو ہو اس میں کلام ماسواکی اس نے جب تعظیم مجی ہے حرام ابیا ہی آپ نے خود ذکر کیا اپنی او کیت اور سابقیت وولا دیت باسعادت کا بیان فرما یا اورصحابه رضوان الندعیبم اجمعین نے شناحضور علیه الصلاق والسلام کا خود کرنا

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرالمورني بيان المولد المستور

> و ا ذکرمیلاد صدیث شریف سے ثابت ہے وہو ہذا۔

## ميلا دكاحديث شريف سيثبوت

كـمـا روى احـمـد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي وابونعيم عن العرباض بن مـارية:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّى عَبُدُاللهِ وَحَدالتُمُ النَّبِيِّنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِل فِي طِيْنَتِهِ وَ مَسَانُخِرُكُمْ عَنُ ذَالِكَ دَعُوةً آبِى إِبْرَاهِيْمَ وَبَشَارَةُ عِيْسَى وَرُوُيَا أُمِّى الْمِيْ وَبَشَارَةُ عِيْسَى وَرُوُيَا أُمِّى الْمِيْ وَاللهُ وَكَذَالِكَ أُمُّهَاتُ النَّبِيِّيْنَ يَرَيُنَ وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ رَاتُهُ وَكَذَالِكَ أُمُّهَاتُ النَّبِيِّيْنَ يَرَيُنَ وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّمَ وَءَ تُ حِيْنَ وَصَلَّعَتُ نُورًا اَصَافَتُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ ( خَصَائَصَ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ ( خَصَائَصَ كُرُيُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ وَصَلَعَتُ نُورًا اَصَافَتُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ ( خَصَائَصَ كُرُيُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ الله

لیعنی عرباض بن ساریہ ہے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ صلّی اللہ علیہ والہ و سلّم نے فرمایا: کہ

میں خدا کا بندہ اور خاتم الانبیاء ہوں اس وقت سے کہ آ دم ہنوزمٹی میں لے ہوئے تھے اوردیکھو! میں تہمیں خبر دیتا ہوں کہ میں دعا ہوں ابراھیم علیہ الصّلاۃ والسّلام کی اور عیسی علیہ الصّلاۃ والسّلام کی خوش خبری ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں ای طرح اور انبیاء کی ما کی خواب دیکھی تعمیں اور میری ماں نے دیکھا کہ ایک تُورلکلا کہ جس سے ملک شام کے کُل نظر آنے گئے۔

ای مضمون کی حدیث مفکوة شریف صفحه ۵۰۵ میں بھی موجود ہے نیز مفکوة

الذكر الحود في بيان المولد المسعود للمرجي المركز المولد المسعود المولد المسعود المركز المولد المركز المولد المسعود المركز المولد المركز المولد المركز المولد المسعود المركز المولد المركز المركز المولد المركز المركز المولد المركز المولد المركز المركز المولد المركز المولد المركز المر

میں بحوالہ تر مذی ایک اور حدیث مذکور ہے:

وَعَنِ اللَّهُ عَبَّاسِ انَّهُ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْنًا فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنبَرِ،

فَّقَالَ:مَنُ أَنَا؟

فَقَالُوا: اَنْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ،

قَسالَ: اَنسامُسحَمَّد بُسنُ عَبُسِذِاللهِ بُسنِ عَبُسِدِالْمُطُلِب،

إِنَّ اللَّهَ خَـلَقَ الْـخَلُقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرُقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي

خَيْرِهِمْ فِرُقَةُ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةُثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا

فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمُ بَيْتًافَانَاخَيْرُهُمُ نَفُسًاوَ خَيْرُهُمْ بَيْتًا، (رواه الترمذي)

حضرت عباس منى للدعند سے روایت كدوه يى ماشم كے تعلق بعض لوكول

سے پھھنا گوار بات س كرحضور عليه الصلاة والسلام كے پاس آئے ، پس كھر سے ہوئے

آ منبريراورفرمايا: مين كون مول؟

محفل ميلاد ميں جوحاضر تضانهوں نے عرض كيا:

م مرم الأصلى الله عليه والبوسكم بين-آب رسول الله على الله عليه والبوسكم بين-

آب نے فرمایا: کہ میں محمد بن عبداللد بن عبدالمطلب ہول۔

تحقیق الله تعالی نے خلقت کو پیدا فرمایا اور بہترین خلق سے مجھ کو بتایا مجرود

گروہ کئے، سوجھ کو بہترین گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے اور مجھ کوافضل قبیلہ میں رکھا،

پھرگھرانے جدا کے سو جھ کو اللہ تعالی نے یا اعتبار گھرانے کے افضل کیا ہے اور ذاتی

فضل بھی *عطا فر* مایا ہے۔

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرالحود في بيان المولدالمسعود معرفي في الدين عنى قادر محمدامام الدين حنفي قادري

بخاری میں بروایت آبی ہر رروضی الله عنه نیز موجود ہے:

آب نے اپی پیدائش کا خُود ذِ کرفر مایا؛

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: بُعِثُتُ مِنُ خَيُرِقُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرُنَافَقَرُنَاحَتَى كُنُتُ مِنَ الْقُرُنِ الَّذِي كُنُتُ مِنْهُ كَذَا فِي الْمِشْكُوةِ.

سيدنا ابو ہريره نے كہا: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا: میری پیدائش بنی آ دم کے اس خاندان میں ہوئی جو ہرزمانہ میں بنی آ دم کی جماعتوں میں انصل رہاہے بہاں تک کہ میں اس جماعت میں پیدا ہوا جس میں پیدا

يس احاديث صححه على المراكز ومفور عليه الصلاة والسلام في ايناحال ولاوت باسعادت كى بارذ كرفر مايا ہے۔

حضور علیہ الصلاق والسّلام کی پیدائش کے حالات اور اُن کے اوصاف و كمالات كالهم تك پنچناس سے صاف ظاہر ہوتا ہے كہ حضور عليه الصلاة والسّلام سے کے کراب تک محفل میلاد ہوتی رہی ہے اگریہ بات نہ ہوتی تو ہمیں حضور کی پیدائش کے حالات واوصاف و کمالات کیسے مُعلُوم ہو سکتے بھے آپ کے اوصاف و کمالات و حالات پیدائش کا ذکر کرنا بھی مُولُود ہے۔خداوند نعالی کا اینے حبیب کریم کونام لے کر خطاب ندكرنا بلكداوصاف جميده كساته خطاب كرناس سے صاف ثابت ہوتا ہے كہ خُدا تعانی کونہایت ہی نعت شریف کا اہتمام منظور ہے اور انبیاء کو خُدا تعالی نام لے کر خطاب كرتار ما ہے كما فى القرآن ياموى ياعينى يا نوح وغيره حضور عليه الصلاة السّلام كو

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرالحود في بيان المولد المسعود المستود ال

قرآن شریف میں نام لے کرخطاب نہیں کیا تینی یامحم کہیں نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اوصاف کا بیان ہونا خدا کو بہت پیند ہے اس کونعت کہتے ہیں خواہ تھم ہو يانتر برطرح خداد ريرول كويبند بوكار

## نعت خواتی کابیان

خود حضور عليه الصلاة والسلام نے اپنے اوصاف شعروں میں برضاور غبت

كما اخرج الحاكم والطبراني عن خريم بن اوس قال: هَاجَرُتُ إِلَى دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْصَرَفَهُ مِنْ تَبُوكَ فَسَمِعَتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: يَارَمُولَ اللهِ إِانِّي أُرِيْدُ أَنْ آمُدَ حَكَ، قَالَ:

قُلُ لَا يُفَضِّضُ اللهُ فَاكَ افْقَالَ لِ مِنْ قَبُلِهَاطِبُتَ فِي الظَّلَالِ وَفِي مُسْتَوْدَعِ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ ثُـمٌ هَبَـطُـتُ الْبَلادَلابَشـر ﴿ بَلُ نُطُفَةٌ ثَرُكَبُ السَّفِينَ وَقَدُ

مُنْتَقِلٌ مِنْ صَالِبِ إِلَى رِحْمِ فِيُ صُلُبِهُ آنْتَ كَيُفَ يَحْتَرِقُ وَوَرَدُتُ نَارَالُخَلِيلُ مُسْتَتِرًا حَتْى احْتُولِى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ

وَٱنُّتَ لَمَّاوُلِدُتُّ ٱشْرَقِتِ

فَنَحُنُ فِي ذَالِكَ الضَّيَاءِ وَفِي

اتَستُ وَلَا مُصْغَةٌ وَّلَاعَلَقُ ٱلْجِمَ نَسْرًا وَاهْلُهُ الْغَرَقِ إذَامَ سطنى عَسالَم بَدَاطَبَقُ خُنُدُفِ عُلْيَاءَ تَحُتَهَا النَّطَقُ الْاَرْضُ وَضَاءَ تُ بِنُورِكَ الْالْقُ النور وَمُبُلِ الرُّشَادِ نَخُتَرِقُ

クベク

الذكر المحود في بيان المولد المسعو و علي المراجع المراجع المراكم المرين عنى قادري

جزیم بن اوس کہتے ہیں: میں ہجرت کر کے آل حضرت سکی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوا جبکہ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تنے تو میس نے سنا کہ حضرت عبّاس رضی اللہ تعالی عندر سولِ خُد اصلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے:
میراول جا ہتا ہے کہ میس آسپ کی مدح میں بچھ شعر کہوں '

آپ نے فرمایا: کہو! اللہ تمہارے مُنہ کو بے دندان نہ کرے (زہے نصیب ان لوگوں کے جوآج کل شعروں میں نعتیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں) سوانہوں نے ایک قصیدہ پڑھاجس کا ترجمہ ہیہ۔

آپ کی پیدائش ڈنیا ہے بیشتر پاک وصاف تھے، بہنتی درختوں کے سامیہ میں اور جنتی مکانوں میں ، جبکہ طلے بہنتی اتر جانے سے آ دم اور حوّاا پے ستر عورت کے لئے بیٹے تھے،

مجراً پزمین پراترے اور اس وقت ندا پ جائے بشری میں تھے اور ندا پ محوشت کا مکڑایا خون بستہ تھے،

ملکہ نطفہ تنے، اور ای حال میں نُوح کی کشتی پرسوار ہوئے ، جبکہ نسر بُت کہ لگام دیا حمیا تھا، اور اس کے بوجنے والے غرق ہو گئے،

اور بابوں کی پھت سے ماؤں کے رحم کی طرف منتقل ہوتے رہے جب ایک قرن آپ کوشتم ہوادومراشروع ہوگیا جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے نورے زمین وآسان منور ہوگیا،

آپ ابراهیم کی پشت میں پوشیدہ ہتے جبکہ اُن کوآ گ۔ میں ڈالا پھر بھلاوہ کیوں کرجل سکتے ہتے،

Ogspot.com/ الذكرالحمود في بيإن المولدالمسعو د

13 محمداما م العربين حتفي قاوري

اور آپ کی بزرگی بہاں تک کہ آپ کا شرف حاوی ہو گیا بڑے بڑے عالی نسب والول كوسوم آپ كى اسى روشى اور تو رميس بين اوراى توركى بدولت بدايت مين ترقی کرتے طلے جاتے ہیں،

ایسے بی کتاب خصائص گرنی کے صفحہ وسیس ہے، ابيا بي تي يممسلم من بروايت حصرت عائشرضي الله تعالى عنها موجود ہے: آپ نے ہامرخود حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے نعت شعروں میں سنی دیکھوسی مسلم صفحها ۳۰ جس کا ابتدایه ہے:

قال حسان: \_

وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ هَجَوُتَ مُحَمَّدًافَا جَبُتُ عَنْهُ رَمُسُولَ اللهِ شِيسَمَتُهُ الْوَفَاءُ هَ جَوُتَ مُ حَدَّدَابَرًّا تَقِيًّا ((تونے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی ہے میں اُن کی طرف سے جواب دیتا ہوں اور اس میں اللہ کے ہاں جزاء ہے۔

توآب کے بارے برے الفاظ کے حالانکہ آب نیکی کرنے والے برہیز مکار ہیں،اللہ کےرسول ہیں،ان کی عادت واخلاق وفادا موی ہے۔

حضرت حیّان رضی الله نعالیٰ بارگاہِ رسالت میں نعت بیان کرتے ہیں تو عرض گزار ہیں کہ میں جو دشمن رسول کو جواب دیتا ہوں تو اس میں میرے لئے جزاء ہے، نی کریم نے اِس کا رونہیں فر مایا بمُعلُوم ہوا کہ بیہ بات آپ نے ورست کھی ورنہ آب إرشاد فرماتے كماے حسان توبيكيا كہتاہے؟

نيزمعلوم ببوا كهالله تغالى كوبهى وتمن مصطفي كوجواب دينا اوراس كي توبين كرمنا

پند ہے ورنہ وہ جریل کوروانا کرتا اور اس کے خلاف تھم نازل ہوتا ، جب بہیں تو معلوم ہوا کہ مدرح رسول پندیدہ امر ہے اور تو بین رسول غیر پندیدہ کام ہے، اور دُنیا سے اگر نے کروسکن یہ مول چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ نے سکے گا ، محمد یاسین تا دری شطاری ضیائی))

شرح مواهب الدینه میں زرقانی ہے موجود ہے کہ آپ نے خود امر کیا: حسان کو کہ جومشرک میری ہجوکرتے ہیں ان کو جواب دو! پس حسّان کھڑے ہوئے اور کہا: جسکا یہ اقل بیت ہے۔

عَلِ الْمَجُدُ اللّهِ سِعُوْدٍ وَ الْعُودُو التّداى وَجَاهُ الْمُلُوكِ وَ احْتِمَالَ الْعَظَائِمِ الْمَحُدُ اللّهِ الْمَحُدُ اللّهِ الْمَحُدُ اللّهِ الْمُحُدُ اللّهِ الْمُحُدُ اللّهِ الْمُحُدُ اللّهِ الْمُحَدِّدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# قيأم كاثبوت

اب قیام کی بابت عرض کرتا ہوں جو بوقت سننے ولا دت شریف کے کیا جاتا ہے۔خصائص کبری کے صفحہ میں کھا ہے کہ

جس وقت آنخضرت ملی الله تعالی علیه واله وسلم کاعالم دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہواتو اس وقت خدانے فرشتوں کو پیم فرمایا:

اِفْتَ حُوْااَبُوَابَ السَّمَاءِ كُلُّهَاوَاَبُوَابَ الْجَنَانِ كُلُّهَاوَاَبُوَابَ الْجَنَانِ كُلُّهَاوَاَمَرَاالُهُ الْمَلَآثِكَةَ بِالْحُضُورِ فَنَزَلَثَ النح\_

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرالمحود في بيان المولد المسعود ا

لینی تمام دروازے آسانوں کے کھولدو! اور فرشتوں کوخدا تعالی نے تھم دیا: م استقبال ك المن حاضر موجاوحتى كمحورون كوم حكم مواكدوبال حاضر مول وَ أُقِيْهُ عَلَى رَأْسِهَا سَبُعُونَ اللَّهَ حُورَ اء فِي الْهَوَاءِ يَنْتَظِرُونَ وَلَادَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بعنی مائی صاحبہ کے سر کی طرف ستر ہزا رحوریں ہوا میں منتظر ولا دت آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كفرى ربير \_

اب دہ دفت تو ہمیں نصیب نہ ہوا کہ ایسے وقت میں قیام میں شامل ہوتے، مگر جب وہ واقعات ہم سنتے ہیں تو فرشتوں کی موافقت کے لئے ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں تا کہان کی موافقت کرنے سے ہمارے گناہ بخشے جا کیں ، پڑھو!حضور علیہ الصلاق والسلام كافرمان عالى شان:

مَنُ وَافَقَ قُولُهُ الْمَلَيْكَةَغُفِرَلَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنُ ذَنْبِهِ، رواه الِخَارِي لین جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوجائے گا تو اس کے پہلے گناہ بخشے جا کیں گے، 🚶

صف باندهنا

نیز جماعت میںصف باندھ کر کھڑ ہے ہونا ریجی فرشنوں کی موافقت کی وجہ

عَنُ أَبَيّ بُنِ كَعُبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الصُّبُحِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: اَشَاهِدٌ فَلَانٌ ؟

لذكر الحود في بيان المولد المسعو و عند المراد المسعو و عند المراد المسعو و المراد المسعو و المراد المسعود المراد المراد المسعود المراد المراد

قَالُوا: لا

قَالَ: اَشَاهِدُ فُلَانٌ ؟

قَالُواً:لا

قَالَ: إِنَّ هَاتَيُنِ الصَّلَاتَيُنِ آثُقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوُ مَعْلَمُ وَنَ مَافِيهِ مَالَاتَيُتُمُوهُ مَاوَلَوُ حَبُواعَلَى الرَّكُبِ وَإِنَّ الصَّفُ الْآوَلَ مَعْلَمُونَ مَافِيهِ مَالَاتَيُتُمُوهُ مَاوَلَوُ حَبُواعَلَى الرَّكُبِ وَإِنَّ الصَّفُ الْآوَلَ عَلَمُ مُن مَافِيهِ مَالَاتِي هَمُافى فَلْى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَيْعِ مَالَحَديث رواه ابوداودوالنسائى هكذافى المشكمة،

لین روایت ہائی بن کعب سے:

نماز پڑھائی ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک روز صبح کی پس جب

ملام مجيرا فرمايا: كيا حاضر بفلال؟

محابه نے عرض کیا بہیں

محرفر مایا کیا حاضر ہے فلاتا؟ کما صحابہ نے جہیں،

آپ نے فرمایا:

تحقیق بیددونوں نمازیں لینی فجراورعشا کی بہت گراں ہوتی ہیں منافقوں پر اگر جانے تم کیا تو اب ہان دونوں نمازوں کا البتہ آتے تم ان کے لئے اگر چہ چلتے محمنوں پراور تحقیق صف پہلی مانندصف فرشتوں کی ہے الخ۔

ووسري حديث

جابر بن سمره ستعدوایت ہے:

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرالمحود في بيإن المولد المسعود المستود ا

نود فی بیان اکمولدانمسعو د مجرایا الدین حقی قادری می ایام الدین حقی قادری می ایام الدین حقی قادری می میران الدین حقی قادری می این می میران الدین می میران الدین می میران الدین می میران الدین می میران میران می میران میران می میران م

میں حلقہ بنائے ہوئے ، پس فرمایا: کیا ہے واسطے میرے دیکھتا ہوں تم کو جماعتیں الگ مجر سمہ بہا ہے سے نہیں نہیں ال

الك چر تكے ہم پر،پس فرمایا:

آلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلْئِكَةُ عِنْدَرَبِهَا ....الحديث

لیمنی کیاتم صف نہیں باندھتے جیسے فرشتے صف باندھتے ہیں اپنے پروردگار میں کی

بیں ٹابت ہوااس سے کہ بوقت سننے ذکر ولا دت ٹریف آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنا خدا ورسول کے تھم سے ہے کیوں کہ جب فرشتوں نے تھم الی علیہ وسلم کے قیام کرنا خدا ورسول کے تھم سے ہے کیوں کہ جب فرشتوں کے تھام الی سے تغظیما قیام کیا تو ہمیں بھی بہسب موافقت کرنے قیام فرشتوں کے قیام کرنا ضرور کی سام کھیں ،

رہی یہ بات کہ فرشتوں نے توعین ولادت میں کیا ہما راس کر قیام کرنا بھی کچھٹو اب رکھتا ہے یانہیں سواس کی بابت رپیمرض ہے کہ مشکوۃ میں حدیث موجود ہے۔ ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے

يوحيما:

أَحَدُ خَيْرُ مِنْ السَّلَمْ نَاوَجَاهَدُ نَامَعَكَ

یسا رسول للدسلی الله علیه وسلم كوئی بنم سے بہتر ہوگا بم اسلام لائے آپ م

ساتھ جہاد کئے؟

آپ نے جواب دیا:

نَعَمُ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنُ بَعُدُيُؤُمِنُونَ بِى وَلَمْ يَوَوْنِى رواه احدوالداري

258

الذكر الحود في بيان المولد المسعود ( 18 في الدين حنى قادري

ماں! اور بھی بہتر ہوں کے وہ ایک توم ہوگی تمہارے بعد جو مجھ پر ایمان لائیں مے حالان کہ انہوں نے مجھے دیکھانہ ہوگا۔

اس مدیث سے معلوم ہوگیا کہ بغیر دیکھے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لاکھل کرنے والا بہت بھاری درجہ کامسخن بن جاتا ہے۔

نيزاس بات كاينة ال مديث سي بهي ملتا -

عَنُ آبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: طُوْبِي لِمَنْ رَانِي وَطُوبِي سَبُعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمُ يَرَانِي وَاٰمَنَ اللَّهُ يَرَانِي وَاٰمَنَ بِي رَوَاهُ ابْنُ اَحْمَدَ كَذَافِي الْمِشْكُوةِ بَابُ ثَوَابِ هَٰذِهِ الْاُمَّةِ

يعى حضور عليه الصلاة والسلام فرمات بين:

خوشی ہو واسطے اس کے جس نے مجھے دیکھا اور سات خوشیاں ہوں اس کو جس نے مجھے دیکھانیمیں اور ایمان لایا میرے ساتھ۔

بی معلوم ہوا کہ من کر مان لیٹا اور پھراس پرکارگر ہوتا بڑے در ہے کو پہنچا تا ہے خوشی ہوان کو کو کہنچا تا ہے خوشی ہوان کو کو کو کہنچا تا ہے خوشی ہوان کو کو کو کو دولا دت سنگر آمنا و صدفان کہ کر تعظیمنا کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ہیں اور صلاق دمملام پڑھتے ہیں۔

قیام فی نفسہ عباوت ہے یا بہیں نیزریمی و کمناجائے کردست بستہ قیام عبادت بھی ہے یا بیس جب آپ بیمعلوم ہوجائے گاتو آپ قیام کوشرک اور بدعت نہ کہا کریں گے۔

الذكر المحود في بيان المولد المسعود بيان المولد الم

شاه عبدالعزيز صاحب بإره الم كاتفسير مين لكصة بين:

در حقیقت چیز بکه نمازی را از غیرنمازی تمیز پیدا کند جمیس د**وقعل اندرکوع و** معد قامهاخته اصلیفیازی که میروند میروند میشود.

سجود، وقیام اختصاص بنماز بلکه بعبادت جم ندارد، انتی حقیقه به میرید جویزان یک غیرزان می میرونک آ

حقیقت میں جو چیز نمازی کوغیر نمازی سے ممتاز کرتی ہے وہ دو چیزیں ہیں رکوع اور سجدہ البتہ قیام نماز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سی عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

شرح كبيرمنيه مين علامه كلي لكصة بين:

والقيام لـم يشـرع عبـادـة وحـده وذالك لان مـجود غاتةُ الخصوع حتى لو سجد لغيرالله يكفربخلاف القيام.

ادر قیام تنہا عبادت کے طور پرمشروع نہیں کیونکہ سجدہ انتہائی عاجزی کا نام ہے حتی کہا گرغیراللہ کو سجدہ کرے گاتو کا فرہوگا بخلاف قیام کے (کہ غیراللہ کے لئے قیام کرکے کا فرنہیں ہوتا:

پی ان عبارتوں سے ثابت ہوا کہ قیام فی نفسہ عبادت نہیں نماز میں جو قیام کیا جاتا ہے وہ چند قیود کے باعث ہے طہارت کا ملہ استقبال قبلہ قراءت ووسیلہ لکرار الرکوع والسجو دوغیرہ۔

پس اس معلوم ہوا کہ قیام خدا تعالی کی خاص تعظیموں میں سے نہیں ہے جودوسرے کے لئے شرک ہو، ہاں! اگر رکوع ہودکو کہوتو البتہ ہوسکتا ہے۔

دیکھوصلاۃ جنازہ اس میں رکوع ہودنہیں یہی وجہ ہے کہ اس میں شرک کی مشابہت تھی بخلاف قیام کے اس میں روبرہ ہونا میت کا معزنہیں جیسا کہ رکوع و

260

https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكراكورق بيان المولد المسعود

سجود إیم (بسبب اشتباه بالشرک) معنر باگر قیام بھی خاص تعظیموں میں شار ہوتا تو اس میں بسبب رو برو ہونے میت کے شرک کی مشابہت پائی جاتی ،اذلیس فلیس۔ اگر کہا جائے کہ میت کا رو برو ہونا کوئی معنز ہیں کیوں کہ طلب مغفرت خدا

جد

تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایبا ہی ہے تو اس میں رکوع و بچود کیوں نہیں رکھا گیا ، اس میں تو خدا کی بی تیج تھی ؟ فعما هو جو اب کم فهو جو ابنا .

معلوم ہوا کہ قیام کوئی خاص تعظیموں میں سے نہیں ہے اس لیے حضور علیہ الصلاقة والسلام نے فرمایا ہے:

قُوْمُوْالِلَى سَيِّدِكُمْ، رواه البخارى

معىٰ إے انصار! كھڑے ہوجاؤا بينے سردار كى طرف!

اگر قیام خاص خداکی تعظیموں میں ہوتا تو آب ایبانہ فرماتے ، پوشیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاق ولسلام جمارے سردار ہیں جیبا کہ ہے بخاری ومسلم وترندی وغیرہ میں بروایت الی جریرہ رضی اللہ تعالی عند، رسول لله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَنَاصَيِّدُالنَّاسِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ..... الحديث

عب تمام لوكول كا قيامت من سردار بول\_

الوقيم فعيدالله بن عباس سے يول روايت كيا ہے كرآ ب نے فرمايا: آنامسية وُلَدِ آدَمَ فِي الدُنياو الآخِرَةِ وَلافَحُورَ الْحَ،

ا وانسما لسم یکن فیها رکوع و لا سجو د لئلا پتوهم بعض الجهلةانما عبادة للمیت فیضل بذالک هکذافی فتح الباری صفحه ۱۸۴ جلد ۱

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرافودني بيان المولدام عور المراجعية ال

میں بی آ دم کابردارہوں دنیااور آخرت میں۔

پس اس معلوم ہوا کہ ہمار ہے حضور کے لئے قیام کرنا مطابق سنت جمیدہ کے ہے نیز اس میں صحابہ کاعمل درآ مرجمی یا یاجا تا ہے،

عن ابى هريره قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يُحَقِّقُنَافَاإِذَا قَامَ قُمُنَاقِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدُدَ خَلَ بَعُضَ بُيُوْتِ اَزُوَاجِهِ رواه ابو داود

لینی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ: ہم لوگوں کے ساتھ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم با تیں کیا کرتے ہے بھر جب اٹھے تو ہم لوگ سب اٹھ کھڑ ہے ہوتے تھے اور کھم باکستان کیا کرتے ہے بھر جب اٹھے تو ہم لوگ سب اٹھ کھڑ ہے ہوتے تھے اور کھم سے رہتے یہاں تک کہ حضرت کل مبارک میں داخل ہوجاتے۔

ليج إحضور كے لئے صحابہ سے بھی قیام ثابت ہے۔

محفل ميلاد قائم كرنى تعظيموں ميں سے ايك جيبا كتفير روح البيان من زيرة يت، وَتُعَزِّدُوهُ وَتُوقِوهُ لَكُها ب:

وَمِنُ تَعُظِيمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلُ الْمُولُودِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلُ الْمُولُودِ

العِنْ مجلس ميلادِ كامنقعد كرنا رسول التُّد عليه وسلم كالعظمول على سعد للتعظيم سعد للتعظيم سعد

اور قیام بھی حضور علیہ الصلاق ولسلام کی تعظیموں میں سے ایک تعظیم ہے۔ جبیبا کہ فتوی بغداد شریف میں تصریح ہے:

وَتَعْظِيمُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ وَلاشَكُ أَنَّ هَلَا الْقِيَامَ مِنَ

حضور عليه الصلاة ولسلام كي تعظيم برمسلمان يرواجب هي بيك كمروا وقا

262

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الأكرامووق بيان المولدالمستور المستور المستو

(پوفت ذکرولادت شریف سننے کے ) تعظیموں میں داخل ہے۔

امیدہ کہ قیام کو کالف بھی تعظیموں میں شار کرتے ہوں گے جب معلوم اوا کہ قیام ایک تعظیم ہے تو حضور کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا ہمیں اس آیت سے

اِنَّا اَرُسَلُنَاشَاهِدَاوَمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرَالِتَوْمِنُوابِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ

و قروم ....الايه توقِرُوهُ ....الايه

اس سے نتیج اظہر من الشمس ہے گویا خدا فرما تا ہے میر سے رسول کے لئے قیام کرو، کیوں کہ محم خدا کا ہے کہ تعظیم کرواور قیام ایک تعظیم ہے نتیجہ یہ ہوا کہ قیام کرو جب واعظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کے لئے سامعین کو تھم کریں کہ قیام کروتو سامعین پرواجب ہے کہ ای وقت کھڑ ہے ہوجا کیں! دیکھو! اللہ تعالی قرآن شریف سامعین پرواجب ہے کہ ای وقت کھڑ ہے ہوجا کیں! دیکھو! اللہ تعالی قرآن شریف میں قیام کی بابت ارشاوفر ما تا ہے:

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قِيْلَ لَكُمُ نَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافُسَحُوا فَيَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَ يَعْفَسِحِ اللهُ لَكُمُ وَالْمَا النَّشُؤُوا اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَ يَعْفَسَحِ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ مِنْكُمُ وَ اللهُ الل

اےلوگوجوا بیان لائے ہو! جس وقت کہا جائے واسطے تہادے کشادگی کرو چھلوں میں ہیں کشادگی کرواتو کشادہ کرے گا اللہ تہارے لئے اور جس وقت کہا جھلوں میں ہیں کشادگی کرواتو کشادہ کرے گا اللہ تہارے لئے اور جس وقت کہا جھلے شام کھڑے ہو! درجوں بلند کرے گا ان لوگوں کوجنہوں نے مان

263

لیا اِتم میں سے اور ان لوگوں کو جودئے مسئے علم ، اور اللہ تعالی ساتھ اس چیز کے کہ کر۔ ہوخبر دار ہے ،

اس آیت شریفہ میں لفظ مجالس ہے بسب الف لام سب مجلسوں کوشا ہے اور مجلس میلا دشریف بھی مخلہ مجالس ہے، پس جب اہل مجلس کومیلا دشریف کی مجالس ہے، پس جب اہل مجلس کومیلا دشریف کی مجالس ہے اہل گیا کہ اٹھوتو اٹھنا اس آیت کے تھم سے واجب ہوا، آ گے اس آیت میں اہل کے رفعت درجات کا ذکر ہے جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ مجالس اہل علم مراد ہے اور مجالہ مجلس علم ہے نیز میلا دمبارک میں نزدیک علمائے تھیقن احتاف کرام واولیا ہے حقالہ مراد ہے۔ رحم اللہ تعین کے قیام کرنا واجب ہے۔

چنانچه کتاب شرح برزخ صفحه ۲۹ دانتاع الکلام علامه محمد یجی مفتی ومشاه الانوار قدسیه امام شعرانی و کتاب تنویر وشرح صدور میں امام سیوطی رحمه الله وغیره ، باین طوراً زیم فرمایا ہے:

فذكرواان عندذكر و لادته صلى الله عليه وسلم يحضر روحانيته صلى الله عليه ومسلم فعند ذالك يجب التعظيم والقيام. يعنى بوتت ذكرميلا دا تخضرت سلى الله عليه ومرارك حاضر بويني بوتت ذكرميلا دا تخضرت سلى الله عليه وسلم كى روح مبارك حاضر بوج اسوقت قيام كرنا واجب باور ابوزيد عليه الرحمة الحي مولد من يول ارقام قرام بين .

ل جب قاری میلاد نے پڑھل

الفوذكرميلاد حضرت بأب المهاتوجوا عصان كے لئے در بے بي

جس نے انکارکیایا نہ اٹھایا اٹھ ہے کرچلا کیاوہ خداکی کلام کامتکر ہوا (امام الدین علی حد

264

ر روبایل باردی https://ataunnabi.blogspot

عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم القيام واجب لماانه تحضرروحانيته صلى الله عليه وسلم .

یعی مجلس میلا دمیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے روح مبارک حاضر ہوتی ہے اسودت تعظیم اور قیام کرنا واجب ہے۔ ۔ ہے اسودت تعظیم اور قیام کرنا واجب ہے۔

## حضوركا ذكرخدا كاذكريب

Ogspot.com، الذكرامحووفي بيان المولد المسعود

محمرامام الدين حنى قادري

الْقُلُوبُ لَكُمَا ہے۔

اخرج ابن الجاشيه وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم و ابو شيخ عن مجاهداً لابِذِكْرِ اللهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُوبُ قَالَ بِمُحَمَّدٍوَّاصَحَابِهِ لیمی مجاهد فرماتے ہیں کہ حق تعالی خود فرماتا ہے کہ آگاہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں مراداس سے محمصلی الله علیہ وسلم کا ذکر اور اصحاب کا ذکر ہے کیائی خوب لکھا ہے مولا نا مولوی محد انور اللہ صاحب حیدر آبادی نے اپنی كتأب انوارا حرى مين

پھر ہو ذکر سرور عالم کا کیما مرتبہ جس کا ذکر یا ک ہے گویا کہ ذکر کبریا رفع ذكرياك ثابت بكيلام الله سے مطمئن ہوتے ہیں دل ذکرشہلولاہ سے يس جولوگ حضور عليدالصلاة والسلام معبت ركھنے والے بي ووتو بخوش

قیام فرما کیں کے دشمن رسول کواس سے ضرور نفرت ہوگی اگر مجلس میلا دہیں شامل بھی ہو محاتو بهى بوقت قيام بهاك جائے كاجب بيمعلوم جوچكا كه حضور كاذكر عين ذكر خداہے

تو پھر يه ہر حالت ميں مامور من الله ہوگا، كما قال الله تعالى:

فَاذُكُرُوا اللهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِكُمُ! لعنی ما د کرواللہ کو کھڑ ہے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر!

معلوم ہوا کہاس آیت میں خدا تعالی نے عام تھم دیا ہے لینی یاد کرواللہ کو قیام میں بیٹے کر لیٹ کر پینی جس طرح بھی ہو کھڑ نے ہو کروڈ کر کروٹو بھی بہتر بیٹے کر کرووہ بھی اجھالیٹ کرکرووہ بھی جائز نیس لیٹ کرتو معذورین کے لئے خاص ہوا،وہ جو بوقت سونے کے ذکراذ کارمشروع ہیں جب حضور کا ذکر جس کواللہ کا ذکر کہا گیا ہے کھڑے ہو

https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرافورق بيان المولد السعور

کرکرنا بھی مامورمن اللہ فابت ہوا تو حضور پرصلاۃ وسلام کھڑے ہوکر پڑھنا تھم خداوندی سے بفھو المواد.

قیام براجماع ہے

كمافى الدرالمنظم:قد اجتمعت الامة المحمد ية من اهل السنة والجمعاعة على استحسان القيام المذكور وقدقال: صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَاتَحُتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَة:

حضور کی امت اہلسنت والجماعت کا اجتماع ہے اس پر کہ قیام کرنا ہوتت ذکر ولادت شریف سننے کے متحسن ہے اور حضور کا فرمان ہے کہ میری امت گراہی پرجع نہ ہوگی .....جس ہے معلوم ہوا کہ قیام کرنا عند ذکر الرسول متحسن امر ہے۔ ہوگی ......

جوبات حضور عليه الصلاة والسلام كي تعظيم مين زياده دخل ركھتى ہوده بہت بہتر ہوتی ہے، دیکھو! فتح القدیر میں آداب زیارت:

وَ كُلُّ مَا كَانَ أَدُ خَلَ فِي الْإِجُلَالِ كَانَ حَسَنًا اور ہروہ چیز جوتعظیم میں زیادہ واخل وہ حسن ہے (اس کا تعظیم کے لئے کرنا سن ہے)۔

قیام کرناحضور کی تعظیم ہے ہی کیوں کرنہ سخسن ہوگا اور منکر میلا دبھی قیام کو تعظیم سے مانے ہیں جب تعظیم ہوئی تو قیام سخسن ہوگا۔

**قول**ه:صخه،

جبكه يمي امرمتنحب اور بيجه اصرار وتكرار باربار

267

کے عوام کے ذبان میں الح تا) تواس وقت ایسے امر مستحب کا چھوڑ دینا خود مستحب چہ جائیکہ اکثر عوام اور بعض علا کہ جو دنیا کے علوم میں مصروف ہیں اور حقیقت سنت اور بدعت سے پورا بہرا اور حصر ہیں رکھتے ہیں وہ تواس (مولود) مستحب کو مثل واجب اور فرض کے عمل میں لاتے ہیں، بلکہ اس کے چھوڑ نے والے کواپے اعتقاد میں نماز کی جماعت جھوڑ نے والے کواپ اعتقاد میں نماز کی جماعت جھوڑ نے والے سے بھی زیادہ ہرا سجھتے ہیں اور آگے ہیجے اس کو ملوم و فدموم شرعی جائے ہیں ایسے وقت میں لازم ہے کہ اس مستحب کو چھوڑ دے الح

## مستخب براصرار

اقول: متحب کومتحب بجھ کراس پر بینگی کرنی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے اس کومولوی صاحب خودای فتوی میلا دصفحہ ۵ سطر ۳ میں مانتے ہیں لکھتے ہیں: اگراعتقاداس کے دجوب کا فاعل کونہ ہوتو اس کے حق میں بدعت نہ ہوگا۔

مولوی صاحب نے خود بی فیصلہ کردیا ہے جواب لکھنے کی ضرورت بی نہیں تا ہم عوام کے لئے پچھ کوش کردینا ضروری مجھ کرلکھتا ہوں صدیت میں آیا ہے:
اَحَبُ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ اَدُومُهَا وَ اِنْ قَلْ روه البخاری خداتعالی کوو ممل بہت پسند ہے جو ہمیشہ ہوا گرچہ تھوڑ اہو (صحیح مسلم جلداول خداتعالی کوو ممل بہت پسند ہے جو ہمیشہ ہوا گرچہ تھوڑ اہو (صحیح مسلم جلداول

الذكر الحمود في بيان المولد المسعود علي المدين حتى قادري

مرید. پس آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا ہے کیمل اگر چہتھوڑا ہمیشہ کیا جائے تو خدا کو بہت

بيارا ہوتا ہے جس پرخدا خوش ہووہ كيوں كرندذر ليدنجات ہوگا۔

جشن میلا د

مستحسن ہوا تو اس پر بینظی کرنی ندکورہ بالا حدیث سے ٹابت ہوئی مجلس میلاد
کے قائم کرنے والے اس کو مستحسن بی مجھ کر ہمیشہ کرتے ہیں پھر کس طرح ہمیشکی کرنے
والے پرالزام آسکتا ہے سورة فسل اعبو ذیب وب المفلق کاروز مرہ پڑھنا کوئی فرض
واجب نہیں جس کے ترک کرنے سے گناہ ہو گمر پھر بھی حضور علیہ الصلاۃ ولسلام کا یہ
ارشاد ہے:

فَانِ استَ طَعُتَ أَنُ لَا تَقُوتُكِ فَاقْعَلُ (رواه الحاكم وابن حبان كما في حصر حصين صفحه ٢١٩)

لین اگرتوطافت رکھتا ہے اس سورۃ کو ہمیشہ پڑھا کروپس کیا کریعنی پڑھا کر معلوم ہوا کہ مستحب پر ہمیشکی کرنی منع نہیں بلکہ بہت بہتر ہے۔

حديث شريف

وَكَانَ اَحَبُ اللِّينِ اِلَيْهِ الَّذِي يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رواه ابن ماجه صَحْدِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رواه ابن ماجه صَحْدِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

بهت پسند ہدین سے ضلاکے ذو یک وہ کی جمل جس پرعال پینٹی کرے نام لاین السقائِس اُن یُدائِسی کُسل یَوْم اَوْ کُل شَهْرِ بِحَسْبِ مَایُسَمْی دَوَامًا

الذكرالمحبود في بيان المولد المسعو د

عُرُفًا.

ہیشگی کرنی بیرکہ ہردن یا ہر ماہ مطالق اسکے جس پر ہیشگی کا اطلاق ہوعر فا۔ معلوم ہوا کیمفل میلا دقائم کرنے والے اس پر ہیشگی کرنے والے بڑے اجر کے مشخق ہیں ۔

آ داب وضواور نماز پرامید ہے کہ خالف بھی بھیگی کرتے ہوں گے اصل یہ ہے کہ فرض بھینے سے فرض ہوتا ہے ، واجب بھینے سے واجب فقط اہتمام اور ملازمت سے فرض واجب نبین سمجھا جاتا یہ کام ول کا ہے موقوف ثبت پر ندا ہتمام ظاہر پر۔
سے فرض واجب نبین سمجھا جاتا یہ کام ول کا ہے موقوف ثبت پر ندا ہتمام ظاہر پر۔
د کیھئے ! حضور علیہ الصلاق والسلام نے بہ سبب نماز تحیۃ الوضو پر بھینگی کرنے سے بلال کی تعریف کی میں اس کی جو تیوں کا آ واز جنت میں اپنے آ کے سنتا تھا باوجود یکہ اس نے نہیں سیکھا تھا اس کو آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلکہ استنباط کیا تھا مطلق نماز کے تھم سے اب بتا ہے ! میلا دشریف کا ہمیشہ کرنا یا بار بار کرنا ثابت میں ادار کا کو ایما

جو خص میلاد کو براسی کے بلکہ اس کے فاعل کواس محفل ہے تاہے۔ اس مجلس کو نہ قائم کیا کرو! اس میں شامل بھی نہ ہوا کرو!

وہ بینک لائن ملامت ہے، کیوں کہ حضور علیہ الصلاۃ ولسلام کی محبت کی علامتوں میں سے ایک میک ہے کہ آپ کے حالات بیان کئے جا کیں یا سنے جا کیں، اور شخص سننے سنانے کو برا کہتا ہے ایسافخص کیوں کرنہ تحق ملامت ہوگا کی نے خوب کہا ہے:

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرافودي بيان المولد المسعود علي المجاود المسعود المسعود المستود

منتاہای کی بات جس کی ول میں الفت ہو وہ کب سننے کو آتا ہے جسے دل میں عداوت ہو معفل میلا دکو برا کہنے والے کے دل میں ایک نفاق کی شاخ ہے، جدہ کے فتوی میں علامہ ابن علی احمہ نے تحریر فرمایا ہے:

کایُنگوکھا اِلامَنُ فِی قَلْبِهِ شُعُبَهُ مِّن شُعَبِ النِّفَاقِ انکارمیلاد کا وی کرے گاجس کے دل میں نفاق کی شاخوں میں سے کوئی شاخ ہوگی۔

> مولا تا محدامین مدینه کفتوی میں لکھتے ہیں: فلایُنکِو هَالِلا مُنتَدِع پینہیں انکارکر تا اس کا مگر بدعتی، منکر میلا دائی ملامت کورو کتے ہیں۔ علامہ یکی این مکرم نے لکھا ہے:

علامہ یں این طرم کے للحائے:
ولاینکو هامبتدع فعلی حاکم الشریعة ان یعزر!
مظرفیں ہوتا اس کا محر بدعتی سوچا ہے کہ حاکم شریعت اس کے انکارکرنے
والے کوتعزیروے!

کیا کوئی روز مرہ قرآن پڑھنے والے کومنع کرتا ہے کہ ہمیشہ نہ پڑھا کر!

کیوں کہ قرآن پڑھنامستحب ہے اس پراصرار نہیں چاہئے ؟ کیا اس کومونین متقین طامت نہ کریں گے؟ ضرور کریں گے،ابیائی میلا دے منکر کی طامت ہوگی۔
اس کورشمن جانومجوب خدا کا دوستو! جوکر ہے انکار جاہل محفل میلا دے

الذكرالحمودفي بيان المولد المسعود

قوله: عبدالله بن مسعودرض الله عنهد وايت بكه

تم لوگ کہیں ایبا کام نہ کر پیٹھیو! کہ تمہاری فرنس سے کچھ شیطان کے واسطے ہوجائے پس واہنے ہی فرنس کے مڑنے کواپنے او پر لازم وضروری سجھلو، ایبا کام نہ کی جیوا اس اللہ ملی اللہ علیہ نہ کی جیوا اس واسطے کہ جیٹک میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو با تمیں طرف بھی مڑتے ہوئے بہت وفع و کھا ہے، مسام کو با تمیں طرف بھی مڑتے ہوئے بہت وفع و کھا ہے، مسام کہ بات نگاتی ہے ما حب بہت کی ماروہ ہو جاتا ہے جس وقت خوف ہو اس کہ امر مستحب کم روہ ہو جاتا ہے جس وقت خوف ہو اس کے دریہ سے نکل جائے گا۔

طبی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جوفض امر مندوب پر ایبا اصرار کرے کہاں کو اجب اور لازم کر کے جواز پڑمل نہ کر کے جیگا ایسے واجب اور لازم کر کے جواز پڑمل نہ کر کے جیگا ایسے مخص کو شیطان نے گراہ کیا ہے الح

اقول: بین آپ کوسمجھا تا ہوں، سنئے! اس میں عبداللہ بن مسعود کا منع کرنا
اس صورت بین تھا کہ کوئی اپنے او پرا یک طرف کا پھرنا واجب نہ کر لے حالال کہ سنت
سے دونوں ثابت ورنہ مستحب پر بینظی کرنی خود حضور علیہ الصلا قا والسلام کی سنت با تمیں طرف بھی پھرنے کوتو ڈکرا یک طرف کو واجب بنا کر کہا تھا سنت تو دونوں بی طرف پھرنا
مان نے اس کے خلاف کیا تب ممانعت کی گئی ورنہ مستحب پر بینظی کرنے بیل حدیثیں

محمرامام الدين حفى قادري

فذكرا محود في بيان المولد المسعو و

-4

بخاوی آورسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جمعہ سے درسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

32

مَاعَبُدَاللهُ! لَاتَكُنُ مِثُلَ فَلانِ كَانَ يَقُومُ اللَّهُلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّهُلِ.
اعْبُدَاللهُ! لَاتَكُنُ مِثُلَ فَلانِ كَانَ يَقُومُ اللَّهُلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّهُلِ.
اعْبِدِاللهُ! فلال فَض كَاطرح نه مونا كه وه تجديدٌ متاتفا بجريجو ثبيمًا، مشكاة ويجمومت بي بين في كيم متحب بي بين من عب فالهم ! م

جولوگ محفل ميلا دكونع كرتے بيں وه حديث كے منكر بين حضور عليه الصلاة و اسلام پرتجمت لگانے والے بيں -باوجود بكہ حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمايا:

مَنْ كَذِبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوءُ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ . مسلم صفحه عن المحت جوعمذ الجه برجموث باند سے وہ دوز خ میں اپنا شحکا نا بنائے!

مرتهمي ملته!

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الله النّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمُ الْجَنّةَ وَيُبَاعِدُكُمُ مِنَ النّارِ إِلّا لَلْهَ الْجَنّة وَيُبَاعِدُكُمُ مِنَ النّارِ إِلّا لَلْهَ الْمَدَّةُ وَيُبَاعِدُكُمُ مِنَ النّارِ وَيُبَاعِدُكُمُ مِنَ الْجَنّةِ إِلّا لَلْهَ الْمَدَّةُ مَنَ الْجَنّةِ إِلّا لَلْهَ الْمَدَّةُ مَنْ النّارِ وَيُبَاعِدُكُمُ مِنَ الْجَنّةِ إِلّا لَلْهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

ابن مسعود و النفر ماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:
اے لوگوجتنی چیزیں جنت میں پہنچانے والی ہیں اور دوز خ سے بچانے والی الله علی اور دوز خ سے بچانے والی الله علی مسب کاتم کو تھم کر چکا ہوں اور جو چیزیں دوز خ میں پہنچانے والی اور جنت سے

/ https://ataunnabi.blogspot.com الذكرائحود في بيان المولدامسود عبدة في قادري رو كنه والى بين تم كونع كرچكا بهول الخ-اس حديث سے معلوم بهوا كه جنت سے رو كنے والى چيزيں اور دوز ق میں

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جنت ہے روکنے والی چیزیں اور دوزخ میں
لے جانے والی چیز وں کو حضور نے منع فرمادیا ہوا ہے اگر محفل میلا دہمی منع ہوتی تو میر
مجلس بدعت، موجب دوزخ میں لیجانے کا ہوتی تو آپ منع فرمادیتے اب جوکوئی منع
کرے اس محفل میلا دکو، وہ عمداحضور پر جھوٹ بائدھ کرا بنا ٹھکانا دوزخ میں بتار ہا ہے م

اعتراض

ا گرکوئی پیر کیے کہ میلا د کا بھی تو امر آپ نے بیس کیا بیکیے جائز ہوا؟

جواب

اس کا جواب ہے کہ اس کا تھم جیسا کہ حسان کوفر مایا تھا جبکہ اس نے اون طلب کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا:

قُلُ! لَا يُفَضِّضُ اللهُ فَاكَ!

بیان کرو (میری حال ولا ذت باسعادت کو) ندتو ژے اللہ تمہارے مندکو! آپ نے حسان کے حق میں دعا فرمائی جس سے بیٹا بت ہوا کہ آپ … ذکر ولا دت کواچھا جانتے تھے پوری حدیث میں پہلے لکھ چکا ہوں وہال دیکھیں!

#### ابن عباس كاميلا دمنانا

مولانا يَشِخ ابوالخطان عليه الرحمة بحواله بخارى وسلم رسالة تنوير على لكصة بيل: عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ كَانَ يُستحدِث ذَاتَ يَوُم فِي بَيْتِهِ وَقَاتَعَ وِ لَا ذَنِهِ

274

از كرا محود في بيان المولد المسعود علي المرابع الم

أَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمٍ فَيَسْتَبُشِرُونَ وَيَحْمَدُونَ اللهُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ مُلَّمَ فَإِذَاجَاءَ النَّبِي قَالَ حَلَّتُ لَكُمُ شَفَاعَتِي!

ایک روز حضرت ابن عباس وقائع مولد شریف آنخضرت سلی الله علیه وآله ملم مجمع قوم میں بیان کرتے شے اور اہل مجلس من کرخوشی کرتے شے اور خدا کی تعریف کرتے شے اور خدا کی تعریف کرتے شے اور نی کریم صلی الله علیه وسلم پر در دوسلام پڑھتے ہے ، ناگاہ سرور جن وبشر صغرت محمصلی الله علیه وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس بیان و حالات کو ملاحظ فر ماکر فوش ہوئے اور فرمایا کہ حلال ہوئی واسطے تمہارے شفاعت میری ،

سبحان الله! جس کام کود مکیرکرشاه دو جہاں جائز رکھیں اورخوشی فرما کیں اور واسطے حاضرین وسامعین کے مڑوہ کاستحقاق شفاعت سنا کیں وہ امرنز دیک منکرین کےسنت ندہو بلکہ بدعت تھہرے،افسوس،افسوس،

اى رسالة تؤريس ابودرداء \_ مروى ب:

إِنَّهُ مَرَّمَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَامِرٍ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَائِهِ وَعِتُرَتِهِ لَا نُصَارِي وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وَلَادَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَائِهِ وَعِتُرَتِهِ وَلَهُ اللهُ وَعِتُرَتِهِ وَلَهُ اللهُ وَعِتُرَتِهِ وَالْمَالِيْكَةُ وَلَهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ فَعَلَ اللهُ فَتَحَ لَكَ آبُوابَ الْحِكُمَةِ وَالْمَالَئِكَةُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

تحقیق ابو درداء کئے نبی کے ساتھ گھر عامر انصاری کے اور عامر انصاری کے اور عامر انصاری کے اور عامر انصاری کے ساتھ کھاتے حالات ولادت آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں اور ایگانوں کو اور کھولے ہے: هلدا الکیوم هلدا الکیوم پس کہا آل حضرت نے تحقیق اللہ تعالی نے کھولے مسلمے تیم سے دروازے رحمت کے فرشتے استغفار کرتے ہیں تیم سے لئے جو کرے گا

https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرافود في بيان المولدا مستور في بيان المولدا مستور في بيان المولد المستور في المرين في قادري في قادري في قادري

كام تراسانجات بائكا ترىى-

ای طرح ہے مولود شریف ایرار می صفحه ۲۳ دی

ا \_ عاشقانِ محملی الله علیه و آله و ملم! مقام غور ہے کہ ان احادیث ہے می

ممانعت نکلی ہے، یا اجازت؟افسوں ان کی جالت پر جواس محفل میلاد کا اٹکار کرنے

ہیں اور میارک بادی ان لوگوں کے لئے جودل وجان سے اس کوکرتے ہیں۔

و قول، صفحه ۱۹ در میمی بے کہ قید غیر مشروعہ مینی ایسی قید کہ شارع کی

طرف سے مقیداس کے ساتھ نہ ہوزیادہ نہ کی جائے مینی مطلق کومقید ،مقید کومطلق

كري ياكونى چيز حدشرى پر كه تابت نبيس بهونى زياده كريس كوزيادتى فى نفسه بجائے خود

ائی ذات ہے متحب ہویا مباح ریمی بدعات سے ہے۔

جیا کمشکوہ میں بروایت ترفری باب العطاس میں ہے بروایت رافع کہ

عبدالله بن عمر رضى الله عنه كے سامنے ايك فخص نے چينك مار كريدالغاظ

يرص الحدوللد والسلام على رسول الله حالان كم بم كوبين سكهائ رسول الله صلى الله عليه و

آلدوسلم نے بلکہ سکھایا ہم کوکھا کریں الحمد ملفظی کل حال الخ-

اس کاجواب یہ ہے کہ اس مخص نے جو صور کے تعلیم کردہ الفاظر ک کر کے

اور الفاظ كهدد ي يقد الريكوتغيريا تبديلي كيتم بين زيادتي نبيس كيت زيادتي توعد

الشرع جائز اورمعمول بيب، ديمو الوداؤد بأب التعبد

قال: ابن عمر زدت فيها وحده لاشريك له.

من نے تشہد میں وحد ولاشرک لد برد حادیا ہے۔

الذكر الحود في بيان المولد المسعود 36! عمرا ما الدين في قادري

معی مسلم منی کے بعد ملبیدرسول الله ملی الله علیه وسلم کے ابن عمریہ بروایت باخ میموجود ہے کہ بعد ملبیدرسول الله ملی الله علیہ وسلم کے ابن عمریہ

القاظية حاتے:

ليك ليك وسعديك والخير بيليك لبيك والرغباء

اليك والعمل ،

مولوی صاحب نے بروایتی نہیں دیکھیں اگر دیکھتے تو ایبا تھم نہ دیے معلوم ہوا کہ عندالشرع زیادتی جائز اور معمول ہے منع نہیں جبکہ فردا فردا ہرا کی بات جائز بلکہ سنت تابت ہوئی تو ہوت ہونے ان کے کوں نہ سنت ہوں گی؟ جائز بلکہ سنت تابت ہوئی تو ہوت ال کے کوں نہ سنت ہوں گی؟ امام فرالی علیہ الرحمة احیاء العلوم عمل فرماتے ہیں:

امام وال عليه الرحمة الحياء الموم بس رمات بين .

قَانَ آفَرَادَ الْمُبَاحَاتِ إِذَا الْجَتَمَعَتُ كَانَ ذَالِكَ الْمَحُمُوعُ مُبَاحًا
جوجدا جدا مباح ہو وہ جمع ہونے سے بھی مباح ہوگا ، ہاں جبکہ کوئی ممنوع شری پیدا ہوتو اس وقت اس کا تھم جدا ہوگا۔

مجلس ميلا دمين شريئ تقتيم كرنا

اور حاضر کرناشیری ما جائے اور زینت فرش ، فروش ، روشی وغیرہ سب کچھ جا کزیے متع نہیں۔

الم الخرالدين رازى تغيركبيربدزيرة بيكلواواشر بوافرمات بين:

واعلم ان قوله تعالى كلو واشربو مطلق يتناول الاوقات والاحوال ويتناول جميع المطعو مات والمشروبات فوجب ان يكون الاصل فيها هو

https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرامحود في بيان المولد المسعود معرفي في المدين عن قار

الحل في كل الوقات وفي كل المطعومات والمشروبا ت الاماخم الدليل المنفصل والعقل ،تفسير كبير جلد ٤صفحه ٢٠٦

اس کا ماحصل میہ ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمة فرماتے ہیں: کہ خدا تعالی کا قول کھا دُ اور پیومطلق ہے اور بیشامل ہے ہر وقت ہر حالت فدا تعالی کا قول کھا دُ اور پیومطلق ہے اور بیشامل ہے ہر وقت ہر حالت (وعظ میں ہو یا غیر وعظ ) اور شامل ہے تمام کھانے والی چیز وں کو (مشھائی ہو یا کھجور ہے) اور شامل ہے تمام ہینے والی چیز وں کو (شربت ہو یا چائے) گر وہ جس پر دلیل م قائم ہو۔

پس اس سے اہلِ ایمان کوشلی ہوگئ کہ جلس میلا د میں شیرین یا جائے تقتہ کرنی منع نہیں۔

### زينت كابيان

ربى زينت كى بات تواس كى بابت سنة ! خدافر ما تا ہے: قُـلُ مَـنُ حَـرَّمَ زِيُنَةَ اللهِ الَّتِى اَخُرُ جَ لِعِبَادِ هِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. (يارہ ااركوع۲)

اے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو! کس نے حرام کیا اللہ کی زینتوں کو جو پیدا کیس اس نے اپنے بندول سکے لئے اور کھانوں میں سے پاکیز ہ اشیاء اس آیہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

والقول النائى انه يتناول جميع انواع الزينة جميع انواع التزيين لفظ زينت تمام زينول كوشائل بم برشم كى زينت اس مس واظل ب

/https://ataunnabi.blogspot.com الحودق بيان المولد المسعور في تاوري المحرودي بيان المولد المسعور في تاور كل والتركووني بيان المولد المسعود

جب بيرثابت ہوا كه ہرايك زينت جائز ہے تو مجلس ميلا د ميں زينت فرش فغروش روشنی اور جھنڈیاں جوایک زینت ہے کیوں کرمنع ہوں گی منع کرنے والے کوخدا انوالی بوے دور سے تعبیہ فرما تا ہے کہتا ہے کون ہے جواللہ کی زینتوں کو حرام کہتا ہے لیس معلوم ہوا کہ زینت ہرسم کی جائز ہے منع نہیں۔

جب ذكرولادت وتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم اور قيام وشيرين تقسيم كرنا **اورزینت فرش فروش روشنی وغیره کا جواز ثابت ہوا تو ان سب کوایک وفت میں ادا کرنا** كيول نه مستحن بوكا؟ فبوالراد\_

# خوش وازى سے نعت خوانی

منی میات که خوش آوازی سے پڑھنامیجی کوئی منع نہیں بلکمسنون ہے، ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم

ئے قرمایا:

لِكُلِّ شَىء حِلْيَة وَحِلْيَة الْقُرْآن حُسُنُ الصَّوْتِ ( سراح المنرصف

ہر منے کے لئے زیور ہے اور قرآن شریف کا زیور خوش آ وازی ہے۔ ای کتاب میں ہے براء بن عاذب سے کے حضور فرماتے ہیں: زَيِّنُوا الْقُرُآنَ بِاَصُوَاتِكُمُ! زينت دوقر آن كوخوش وازى سے! صاحب مراج المنير ال حديث كاتنيركرت بين:

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرامود في بيان المولد المسعود المستود الم

فالزينةللصوت لاللقرآن

لعنی زینت سے آواز کی زینت مراد ہے

ساتھ بی اس نے بیکی کھا ہے کہ آیت وَدَقِیلِ الْمُفَوْآنَ تَوْقِیلُا مِی کَا مِن وَدَقِیلِ الْمُفَوْآنَ تَوْقِیلُا مِی کَا دِین مِن مِن مِن الله مِن ال

قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فكان الزينة للمرتل الاللقرآن حضور عليه الصلاة والسلام في موئ كي قراءت من كرفرها يا كقد أوُتِيتَ مِزْ مَارَاهِنَ مَزَاهِيْرِ آلِ دَاوُدَ كَلَّمُ اللهُ وَالْدَى كُلُّمُ اللهُ وَالْدَى كُلُّمُ اللهُ وَالْدَى كُلُّمُ اللهُ وَالْرَادِي كُلُّمُ اللهُ وَالْرَدِي كُلُّمُ اللهُ وَالْرَدِي كُلُّمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُو

## تشبيه ہنوداور شیعه

محفل میلاد کوشیعوں کے قبر وغیرہ سے تشبیہ دین عین حماقت ہے اول تو ایک میں بڑا فرق ہے وہ تصویریں بنا کرامام ہی تصور کرتے ہیں وقت مقررہ کے پس وہ ایک جواز کے قائل نہیں ہیں بخلاف میلاد کے یہ جس وقت مجلس قائم کی جائے جائز او موجب ثواب ہے اگریوں ہی تشبیہ ہونے سے منع ہوجائے تو نما زہمی چھوڑ دیا جائے کیوکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں روزے بھی چھوڑ ۔

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرافورقي بيان المولد المستود

جا پیس تشبیدا عمال میں جب دلیل ممانعت مانع ہوتو عقائد میں کیوں نہیں مانع عقائد میں کا فروں کی مشابہت کرتے ہو کا فرحضور کو بشر ہی کہتے تھے:

اِنُ آنْتُمُ اِلَّا بَشَرَّ مِثُلُنَا وغیرها آپانیس کی مثابہت سے حضور کوبشر خیال کرتے بیں فافھم فتدبر.

تام انسان ان پہ جو رکھا گیا وہ ندانساں آب دگل جس کی بناء بی فقط ہے تام اے فرخندہ خو! ورنہ وہ جان جہاں ہیں نور ہو کافر فجر شام سکھ بجاتے ہیں تم اذان کہتے ہو کافر گئگا ہے پانی لاتے ہیں تم زحرم کا پانی مکہ سے لاتے ہو کافر بت کی تعظیم و بت کو پوسد دیتے ہیں تم بھی تجراسود کو پوسہ دیتے ہو، ہیں کہتا ہوں کہتم تو پورے طور پر مشابہت یہود ونصاری کی کرتے ہو جس کوخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت فرمایا ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:قَالَ دَمُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَدَاكُمُ سَتَشُرِفُونَ مَسَاجِدَكُمُ بَعُدِى كَمَا شَرَفَتِ الْيَهُودُ كَنَاتِسَهَا كَمَاشَرُفَتِ النَّصَارِى بِيَعَهَا. دَيَهُوا بِن ماجِصْحُهُ ۵

رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں ویکھنا ہوں تم میرے بعد مسجدوں کی عمارتوں تم میرے بعد مسجدوں کی عمارتوں کو بلند کرو گئے جیسے بہود ونصاری نے اپنا عبادت خانہ عالی شان بنایا، نصاری نے بلند بنایا اینے معابد کو۔

کیااس بات میں بھی شک ہوتا ہے جس کوخود حضور فرمادیں باوجود مشابہت ہونے یہود ونصاری کے پھر بھی آپ مشابہت کرنے سے بازنہیں رہتے بلکہ اس حدیث کے بعد حدیث ہے جس میں صاف چونے کے نقش ونگار کرنامسجدوں کا براعمل

الذكرالحمود في بيان المولد المسعود في المرابع في قاوري

کھا ہے کین پھر بھی آ ہے عقا کد کے رو سے برے کل سے باز نہیں رہتے۔

قسو لسه: اليم مجلس كول زول روح برفنوح حضور عليه الصلاة واسلام كاسمجهنا تااليي مجلس مولود كوحقيقت مين اس مجلس كوجلس شيطان كهنا جا سيخ الخ-

ميلا دمين حضور كاحاضرر بهناوعكم غيب

اقول: لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم الى پاك مجلس كوجلس شيطان کہناکس قدردلیری کی بات ہے ہم تو کچھ کہنیں سکتے اس کی سپردکرتے ہیں جس کے حبیب کی تو بین کی گئی ہے حضور سے عداوت تو مولوی صاحب کی تابت ہوگئی۔۔ کیوں کہ دل میں جب سمی کی ہومجیت جا گزیں

اس کو بے ذکر و ثنائے دوست چین آتا نہیں

جس طرح ہوتا ہے دل میں جب کسی سے بغض وکین

اس کی بدگوئی میں رہنا ہے سداوہ عیب جیس

قلب کی سیفیتیں اظہار یاتی ہیں ضرور

ول کی موجیس لب یہ جوش اپنا دکھاتی ہیں ضرور

. پہلے اس بات کو طے کرنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلا قالسلام کو جواوصاف

وفضائل خدا تعالى سے عنايت ہوئے تھے نبوت كى وجہ سے تھے يانبيں اگر نبوت كى وجہ ے تھے تو بعد انقال ، نبوت چھین لینے بردلیل کیا ہے؟ جبکہ آپ کے اوصاف وفضائل نبی ہونے کی وجہ سے تضاور آپ بعد انتقال بھی نبی ہیں تو پھر آپ کے اوصاف

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرامود في بيان المولدالمسعود المجاود في بيان المولدالمسعود المجاود في المدين عن قادري

ومجزات اليهاى شامل حال مول مح جيه قبل انقال شامل حال تصے فقر برا

نبی کریم اور نبوت

چونکہ حضور پرنور ملائلے قبل بیدائش آ دم کے ہی نبی تصحبیا کہ مشکوۃ شریف صفحہ۵۰۵ میں الی ہریرہ سے مروی ہے:

قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ مَتِنَىٰ وَجَبَتُ لَكَ النَّبُوَّةُ؟

قَالَ: آدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ.

صحابے نے بوچھا: یارسول الله کس وقت آب کے لئے نبوت تابت ہوئی؟ آپ نے فرمایا: اس وقت کہ جب ابھی آ دم زندہ ہی نہ ہوئے تھے۔ اسوقت ہے لے کرآپ ہے مجزات صادر ہوتے رہے۔

عبدالى في الين فأوى جلداول صفيه من الكهاب: حضرت عباس رضى الله تعالى عنه نے بوچھا: يا رسول الله! جا ندآ ب ك

ساتھ کیامعاملہ کرتا تھا؟ آپ ان دنوں میں چہل روز ہے۔

آپ علی میانده دیا تقاس کی اذيت سي جمهرونا آتا تعااور جائد منع كرتا تعا\_

حضرت عباس مضى الله تعالى عنه نے عرض كيا: آپ ان دنوں ميں چېل روزه يتصييحال كيون كرمعلوم موا؟

آب علی الله الدر محفوظ برقلم جلتا تفااور میں سنتا تفاحالاں کہ شکم مادر میں تھا اور فرشتے عرش کے نیچے پروردگار کی تبیج کرتے تھے اور میں ان کی تبیج کا

محمرامام الدين تفي قادري

الذكر المحدوقي بيان المولد المسعود

آ وازسنتا تها حالان كربين شكم ما در مين تها مجموعه فناوي صفحه اسم

اس ہے وہ لوگ بھی اپنا شک رفع کریں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہنا

جائے کیوں کہ وہ سنتے نہیں غائب ہیں۔ ۔

بهارا توايمان ہے كه آپ جيسے بل انتقال موصوف بالصفات تعے مثلار حمة للعالمين ،عزيز ،نور ،ولى ،نصير ،حق ،شهيد ،شامد ، مادى ، رءوف ،رحيم عليم، وغير جم وسي ى بعد انقال إموصوف بالصفات بين جيسي آب بظاهر زندگى من برايك جكدو كمية تصويبي أب بعدانقال و مكت بين آب كافرمان عاليثان شام ب

إِ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ حَيُوتِى خَيُرٍ لَّكُمُ وَمَمَاتِي خَيْرِتُّكُمُ تُعُرَضُ عَلَى اَعُمَالُكُمْ فَمَاكَانَ مِنْ حَسَنِ حَمِدُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنُ سَيِّتَةٍ إِسْتَغُفَرُتُ اللَّالَكُمُ روى البزاربسندجيد.

فر ما یارسول الله صلی الله علیه وسلم نے: میری حیاتی مجمی تمیمارے لئے مہتر ہے اورمیری موت بھی تمہارے لئے بہتر ہے اعمال مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں اگرا چھے کل ہوں تو خدا کی تعزیف کرتا ہوں اس پر اگر برے عمل ہوتو د مکھ کر اللہ ہے بخشش ما تککا

حضور کو ہمارے دل کے خبر ہے ای لئے اللہ نے آ ب کوشامد کھا ہے: إِنَّآاَرُسَلُنَآ اِلَيُكُمُ رَسُوكُا شَاهِدًا وَّيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا نيز خدافرما تاب

كَيْفَ تَكُفُرُونَ وَٱنْتُمُ تُتُلَى عَلَيْكُمُ آيكُ اللهِ وَفِيْكُمُ وَسُولُهُ کیوں کر کفر کرتے ہو حالاں کہتم پر خدا کی آئیتیں پڑھی جاتی ہیں۔

عَنُ آنَسٍ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عِلْمِي بَعُلَمُوتِي كَعَلَمِي في حياتي رواه ابن عساكر وحافظ منذر ى وابن عدى في الكاهل وابويعلى هكذافي جواهر البحار جلد ٣ صفحه ٤٤٣

بقید گزشته شخد) نی تهارے نی ہے۔

آپ تو بھی دونا ہیں مستعدہ وتے ہیں تو جھٹ آیت وَ مَاآنکُمُ لُوسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَانَهَا تُحُمُ عَنْهُ فَائتَهُوْ الرِّهِ رَسنادیتے ہیں کہ جو تہ ہیں رسول دے وہ لوجس سے نع کرے اس سے ہٹ جاؤ! حالاں کہ ہے آ بیت مال غنیمت کے بارے میں ہے اور صحابہ و خطاب کیا گیا ہے آ ب اس آیت میں سب کوشائل کرتے ہیں شان نزول کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں شان نزول کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں شان نزول کا کوئی لحاظ میں ویسے بی اس آیت میں سب داخل موں کے۔قافیم المراد۔

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرامحود في بيان المولد المسعود في المرابح ود في بيان المولد المسعود في المرابح ود في بيان المولد المسعود في المرابح ود في المرابح ود في المرابح ود في بيان المولد المسعود في المرابح ود في المرابع ود في ال

محمداما مالدين حتفي قادري

45

رسول الله رصلى الله عليه وسلم فرمات بين:

بعدانقال بحى محصاى طرح علم بيجيب يهلي تقالعن قبل انقال

منصف مزاج ابل علم ي توحضور عليه الصلاة والسلام كاعلم غيب يوشيده بيس ہے گرعوام کے لئے بچھ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل انتقال علم و يكھيے!

عَنُ ثُوبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ زَواى لِى الْكَرُضَ فَوَايُتُ مَشَادِقَهَاوَمَغَادِبَهَا ( صحيح مسلم جلامًا

رسول الله رصلى الله عليه وسلم في قرمايا:

تحقیق لپیٹی گئی میرے لئے زمین ( یعن سٹ کرمٹل جھلی کے کردیا گیا ) پس و یکھا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو بینی تمام زمین ویکھی۔

طبرانی میں بدروایت عمر مروی ہے:

قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ اللَّهُ تَعَسَالًى قَدَ رَفَعَ إِلَى الدُّنْيَافَانَا ٱنْظُرُ إِلَيْهَاوَ إِلَى مَاهُوَ كَائِنَ \* إلى يَوْم الْقِيَامَةِ كَانَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ

رسول للمصلى الله عليه وسلم في فرمايا:

تحقیق میرے لئے خدانے دنیا کوظاہر فرمایا پس دیکھا میں نے اس کواوراس كوبھى ديكھا جواس ميں ہونے والا ہے قيامت تك اس طرح كہ جيسے اپني اس مقيلي كو د کھیاہوں۔

پس جب بیٹا بت ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم بعد انتقال بھی ویسا ہی ہے جیسے تیل انتقال تھا تو پھر ہماراذ کررسول و تعظیم او قیام وغیرہ کرنا کیوں نہ آ پ کے روبر و ہواتو کوئی اعتراض باتی نہ رہا۔

ل وَلا شك أَنْ حُرْمَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمُهُ وَتَوْقِيرَهُ

بَعُدَ مَوْتِهٖ وَعِنْدَذِكُرِهٖ كَمَاكَانَ فِي حَيَاتِهٖ (مواهب لدنيه صَحْيُهُامٍ)

اس میں شک نہیں کے حضور کی تعظیم وتو قیراس طرح لا زم ہے جیسے حیاتی میں تھی آپ کے ذکر میں بھی اس طرح تعظیم لازم ہے جیسے روبروتھی۔

اب محفل میلاد میں حضور کا ذکر اذکار شروع رہتا ہے اس لئے وہاں تعظیم ضروری رکھی گئی ہے (امام الدین عفی عنہ)

ع قرآن میں خداتعالی فرماتا ہے:

وَإِذُقَالُوااللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَلْدَاهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَآءِ أوِثُتِنَابِعَذَابِ أَلِيْمٍ.

جب کا فرول نے کہا: اے اللہ اگر ہے وہ حق تیری طرف سے تو برسا ہم پر پھڑآ سان سے (جس طرح اصحاب فیل پرتونے برسائے تھے) اور لا ہم پر عذاب در د تاک۔

توخدائے فرمایا: اے محمداو مَا کَانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمُ وَ اَنْتَ فِیهِمُ تبیس ہے خدا کہ عذاب کرے کا فروں پر ( کویاما تَکَتے ہیں) درآ ں حال کہ تو اے تھے! ان ہیں موجود ہے۔

اعتاه الاذكيا \_مصنفه سيوطى رحمة الله عليه مس ككما ي:

287

الذكرالحود في بيان المولد المسعو و المريخ المريخ في قاوري

النظر في اعمال امته والاستغفار لهم من السيئات والدعاء و يكشف البلاء عنهم والترددفي اقطار الارض بحول البركةفيهاو حضور جنازة من مات من صالحي امته فان هذه الامور من اشغاله كما وردت بذالك الاحاديث والآثار.

آپنظرفرماتے ہیں اعمال امت میں ان کے گناہوں کی بخش مانگتے ہیں اور دفع بلاء کے لئے دعافر ماتے ہیں اور حدود زمین پھرتے ہیں برکت دیتے ہوئے اور جب امت کا کوئی نیک آ دمی مرے اس کے جنازہ پرتشریف لاتے ہیں ہیں آپ کے اشغال میں سے جبیبا کہ بیا حادیث وآ ثار سے ثابت ہے۔

قَالَ الْإِمَامُ الْغِزَالِيَّ رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّكَامُ لَهُ فِى الْمُحْدَالُهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ لَهُ فِى الْمُحْدَادُ فِى الْمُحْدَادُ فِى الْمُحْدَادُ فِى الْمُحْدَادُ وَالْمُحَدَادُ وَالْمُحْدَادُ وَالْمُعُولُ اللهُ وَالْمُعُدَادُ وَالْمُعُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ ولَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّه

بقیہ گزشتہ صفحہ) اس واقعہ سے ٹابت ہوا کہ وہ لوگ عذاب آسانی سے بہ سبب موجو دہو نے حضور کے محفوظ ہیں وہ کس وجہ دہو نے حضور کے محفوظ ہیں وہ کس وجہ سے ہیں بہی وجہ ہے کہ ہم میں رسول خداموجود ہیں فہوالمراد۔

نيزنسائي صفحه ١٣٥ جلداول مين لكهاه كه:

رسول الله على الله عليه وملم في فرمايا: إنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

تحقیق اللہ نے زمین پرنبیوں کے اجبام مبارک حرام کردئے ہیں کہان کونہ کھائے اس سے معلوم ہوا کہا نہا ای جسم کے ساتھ زندہ ہیں ،فہوالمراد۔

الذكر المحود في بيان المولد المسعود بي بي الله ين حقى قادرى

كَثِيْرٌ مِنَ ٱلْأَوْلِيَاءِ.

مرسول للتصلى الله عليه وسلم كواختيار حاصل ہے تمام جہانوں ميں صحابہ كيساتھ مجرتے ہیں بہت اولیاء نے آپ کود مکھا ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب در تمین میں ككعاب كهسيدعبدالله في المنكمول سي حضور كود يكها بيزشاه ولى الله في خود حضورکوایی آتکموں سے دیکھا ہے اور بھی بہت بزرگوں نے دیکھا ہے۔

فيسوض السحس معين صفحه ١٢ اورجيع مخلوقات كاآب كوعلم حاصل ہے كى قرمانه كاخصوصيت نبيس تغيير بغوى اورتغير بيضاوى زيرة يت مساكسان لللسه ليكذر الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآأَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِينُ مِنَ الطَّيِّبِ لَكُما بَ:

قَىالَ السَّدِى:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتُ عَلَى أُمَّتِى فِي صُورِهَا فِي الطِّيُنِ كَمَا عُرِضَتُ عَلَى آدَمَ وَاَعْلَمُتُ مِنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَنُ يَكُفُرُمِمُنُ لَمُ يُخُلَقُ بَعُدُ وَنَحُنُ مَعَهُ وَمَايَعُرِفُنَافَبَلَغَ ذَالِكَ رَمُ وَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِفَحَمِدَاللَّهَ تَعَالَى وَ 'آثنى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ ٱقُوَام طَعَنُوافِي عِلْمِي لَاتَسْئَلُو إِنَّى عَنُ شَيءٍ

عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ مَلَخِصًا ، قَالَ: مَنْ أَحَبُ أَنْ يُسْئَلَنِي عَنْ هُسَىء فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَاللهِ لاتَسْأَلُونِي عَنْ شَيء إلاا خَبَرُتُكُم بِهِ الحديث فرمایاحضور نے :جو محص جا ہے کہ سوال کروں علم غیب سے تو وہ بیٹک مجھ سے بوجھے، جھے اللہ کی تم ہے کہ میں اسے بتادوں گا،

الك حديث بمن فرمايا: سَلُونِي لاتَسْتَلُونِي عَنْ شَيءِ إلَّانَبُتُ لَكُمْ ابَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ إِلَّا آنَبَأَتُكُمْ بِهِ فَقَامَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ حُذَافَةَ السَّهُمِي

https://ataunnabi.blogspot.com/ فَتَالَ مَنَ ابِي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: حُذَيْفَةُ فَقَالَ عُهُرُ يَارَسُولَ اللهِ رَضِينَا بِاللهِ رَبَّاوِّ بِالْإِسُلامِ دِيْنَاوَ بِالْقُرْآنِ إِمَامَاوَ بِكَ نَبِيًّا فَاعُفُ عَنَّاعَفَا اللهُ عَنُكَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ فَهَلُ ٱنْتُمُ مُّنْتَهُوُنَ ثُمَّ نَزَلَ عَلَى الْمِنْبَرِ هكذافي التفسير الخازن صحْه ١٠٠٨جلدا فرمایارسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے کہ مجھ برمیری امت کی صور تنر بیش کی گئیں جیسے کہ آ دم علیہ السلام بربیش کی گئی تھیں اور جھے معلوم ہو گیا کہون مجھ م بقيه كزشته صفى مجھے يو چھوتو ايماكوئى سوال ندہوگا جو ميں ندبتا سكوں ضرور بتاؤل گا۔ ايك حديث من آيا بكرآب نفرمايا عَما اشِنتم يعنى جويوج عناجام پوچھو پیسب حدیثیں سیجے مسلم جلد ۲ صفحه ۲ ۲ میں ہیں،جس کوشک ہووہ کتاب مسلم نکال كرديكهے!وهابيهو!مهرجاؤموتوابغيظكم نيز بخارى جلداول صفحه ميں بيحديث ہے سَـلُونِـی عَمَّاشِنتُهُ لِین آپ نے فرمایا جوجا ہو پوچھویں بتادوں گااگر کی نے زیاده تفصیل مسئله میں دیکھنی ہوتو میری کتاب نصرة الحق دیکھتے (امام الدین کوفل امت کی صورتوں کے علاوہ جنت دوزخ بھی آپ کے روبرو بیں آپ اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم ایک نز دیک کی دیوار کو دیکھتے ہیں فر مایا رسول الله صلی الله علیہ وللم نفس محمد بيده لقد عرضت على الجنة والنار آنفافي عرون هذا الحائط المن لين آيتم سے فرماتے ہيں پيش کی گئ ہيں جھ يرجنت اور دوزخ جیسے دیوار سامنے ہے اب بتاہیئے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم متم کر کے جنت دروزخ کومیں اینے روبرور مکھتا ہوں تو کون مسلمان ہے جوا نکار کر سے منکروں

290

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الكراكورقي بيان المولد المسعور في مناه الدين في قادري

این که ایمان لائے گا ورکون کفر کرے گا جب پینجرمنافقوں نے ٹی تو تمسخر اے میں کہ ایمان لائے گئے کہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کون ان پر ان لائے گا اورکون کفر کرے گا ان لوگوں میں سے جوابھی نہیں پیدا ہوئے آئندہ میں کے بیتو بڑی بات ہے ہم تو اب موجود ہیں وہ بتا کیں کہ ہم میں سے کو میں اورکون کا فرہے؟

بیخیری کرا تخضرت منبر پرتشریف لے گئے اللہ کی حمد و ثنا کر کے فرمانے گئے اللہ کی حمد و ثنا کر کے فرمانے گئے اللہ کی حمد و ثنا کر کے فرمانے گئے اللہ کی حمد سے سوال ہے جنہوں نے میر کے لم میں طعنہ کیا وہ مجھ سے سوال گلریں اب سے قیامت تک کی میں ان کوخبر دوں گا۔

پس عبد اللہ بن حذا فہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میر اباپ کون

فيه كزشته صفحه) كوتجديدا سلام ضروري ب٢١ منه امام الدين عفي عنه

عن عباس انه قال فی قوله تعالی ولئن سالتهم لیقولن انما کنا نخوض فلاعب قال رجل من المنافقین یجدن محمد ان ناته فلان بوادی کذا کدا و ما ید ریه بالغیب تفسیر ابن جریر جلد ۱۰ صفحه ۱۰۵ اور مشور جلد ۳ صفحه ۲۵۳ یخی ایک شخص کی او نشخ کم بوگی تو حضرت نے بتایا مشور جلد ۳ صفحه ۲۵۳ یخی ایک شخص کی او نشخ کم بوگی تو حضرت نیب می تو آیت می فال جنگل میں ہے تو ایک منافق نے کہا کہ کیا حضرت غیب جانے بی تو آیت کی الاتعقد رواقد کفرتم بعدایما کم یعنی بہانے نہ بناؤ تم اتنا کہنے سے کہ کیا حضرت غیب کی الاتعقد رواقد کفرتم بعدایما کم یعنی بہانے نہ بناؤ تم اتنا کہنے سے کہ کیا حضرت غیب کی کا تعقیب کے منکر ہیں وہ بھی اس فیسیق لیں

291

blogspot.cor الذارالحدوق بيان المولدالمسعود

/ ttps:/ محدامام الدين في قادري

آپنے فرمایا: حذافہ

يس عمر رضى الله تعالى عنه نے كھڑ ہے ہوكرعرض كيا:

يارسول التدهلي التدعليدوآ لدوسكم بممالتد كرب جوني

اسلام کے دین ہونے،

قرآن کے امام ہونے،

آ پ کے نبی ہونے پرداضی ہوئے لین جاری تقعیر معاف فرمائے! لیس

اس حدیث سے بخوبی روشن ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاق والسلام تمام امت

كے اعمال وحالات پر بخو بی واقف ہیں، بلکہ ایک حدیث میں رہی آیا ہے کہ

میں تمام امت اپنی کے اعمال اچھے برے کا واقف ہوں۔

د يجفي مسلم صفحه ٢٠٠٢ جلدا، ومسند امام احمد

قَىالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عُوضَتْ عَلَىَّ اَعْمَالُ

أُمَّتِي لِ حسنها وسئيها.

میری امت کے ایکھے برے اعمال مجھ پر پیش کئے گئے، رواہ ابن ماجہ

ل طبرانی میں حذیقہ سے روایت ہے کذرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا:

عُرضَتْ عَلَى أُمَّتِي الْبَارِحَةَلَالى هٰذِهِ الْحَجَرَةِحَتَّى لَانَااَعُرَفُ

بالرَّجُل مِنْهُمُ مِنْ اَحَدِكُمُ بِصَاحِبِهِ.

رات کومیری سب امت اس جرے کے پاس مجھ پر پیش کی گئی یہاں تک کہ بینک میں ان کے ہر محض کو اس سے زیادہ پہیانتا ہوں جیسا کہتم میں سے کوئی اپنے

سائقی کو پہچانے۔

292

https://ataunnabi.blogspot.com/
الذكر المحود في بإن المولد المسعود في تاوري محدام الدين في قادري محدام الدين في قادري معدور عار ساعال كواقف بين تووه كيول ندنعت وقيام سے خوش مول محضور جام المال كواقف بين تووه كيول ندنعت وقيام سے خوش مول محقم مول محتمام علاء كاليمي ند بب كرة ب الني المت كود كيور ب

قال علماء فا: رحمهم الله الافرق بين موته وحياته صلى الله يقيرً في الله الله علمه على الله يقد الله علمه فقا في الرياض من فرمات بن الله علامه فقا في الرياض من فرمات بن الله المنافقة ا

بيس امام اين الحاج مظل عن امام قسطل في مواجب عن فرمات بين:

حضور برتمام خلقت پیش کی گئی:

عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْخَلاثِقُ مِنُ لَّذُنُ آدَمَ اللَّي قِيَامِ السَّاعَةِ فَعَرَفَهُمُ اللَّي قِيَامِ السَّاعَةِ فَعَرَفَهُمُ الْكُلُهُمُ كَمَاعَلُمُ آدَمَ الْآسُمَآءَ

آدم سے لے کر قیامت تک کی تمام مخلوقات حضور پر پیش کی گئی حضور نے سب کو بیچان لیا جیسے آدم نے تمام نام سیکھ لئے۔

پی خلاصدای کا بیہ ہے کہ جمارا کوئی فعل زمانہ گذشتہ ہویا آئندہ مرد ہویا وصورت آب ہے یوشیدہ نہیں ۔فہوالراد۔

جب مظر تكير قبر هل مرده كے پاس آتے بي تو بھاكر يو جھتے بين:

من ربك؟ ومادينك؟

م*جرفرما \_ تي ما تقول في هذا لرجل*؟

ال مرد کے ق عمل تو کیا کہتا ہے۔

اس من شكتين كمعد العاضرك لقيه عائب ك لينس جس ال

293

جرامام الدين خلي قادري

الذكرالحمود في بيان المولدالمسعو و

عليه وسلم في مشاهدته لامته ومعرفته با حوالهم ونياتهم وعزائمهم و خواطرهم وذالك جلى عنده لاخفاء به.

جارے علاء نے فرمایا: حضور کاموت اور حیات میں کوئی فرق نہیں حضورا بی امت کو د کھے رہے ہیں حضورا بی امت کو د کھے رہے ہیں جس میں کسی طرح کی پوشید گی نہیں ہے علماء ربانیین کا فد ہب ہے خداسب کوای پرر کھے، آمین!

يَاآيُهَاالنَّبِيُ إِنَّاآرُسَلُنَاكَ شَاهِدُاوَّمُبَشِّرُاوَّنَذِيْرُاوَّدَاعِيَّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجُامُنِيُرًا.

اے نی! بے شک بھیجا ہم نے تھے گواہ اور بولانے والا اللہ کی طرف ال

اس آیت سے ثابت ہوا کہ آپ سراج ہیں اور سورج کو بھی خدانے سراج فرمایا ہے۔

تَبَارَكَ اللَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَ السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَ السَّمَةِ الْمُنْدُرُ الْمُنِيرُ الرَّجَعَلَ الشَّمُسَ سِرَاجًا.

سورج كا خاصه ہے كه جہاں جاؤ وہاں موجود ايبا ہى نبى صلى الله عليه وسلم كو

بقیہ صفی گزشتہ) تابت ہو کہ حضور قبر میں جہاں کوئی مرے خواہ مشرق میں خواہ مغرب میں خواہ مغرب میں خواہ مغرب میں خواہ مغرب میں خواہ دکھن میں خواہ شال میں وہ جہاں کہیں بھی ہو وہاں حضرت سینجتے ہیں۔ عون وغیرہ میں خیال کریں کہ آپ کہاں کہاں جاتے ہیں ایک آن واحد میں ، زیادہ تشریح دیکھتے ہوتو میری کتاب نصرة الحق دیکھتے ! پس معلوم ہوا کہ آپ ہم جگہ ہیں تو میلا دمیں شامل ہونا بعید نہ ہوگا۔ قانم ۱۲

الذكر المحووقي بيان المولد المسعود في المراجع المولد المسعود في قادري

جانو!وہ بھی ہرجگہ کوملاحظہ فرمارہ ہیں کوئی جگہان سے پوشیدہ ہیں۔ نیزچراغ کا کام ہے اندھیرے کوروش کرنا ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت کفر کودور کرکے جہال کوروش کردیل

جراغےروش ازنورخدائے جہاں رادادہ ازظلمت رہائے جاغ کھر والوں کے لئے امن اور راحت کا سبب ہوتا ہے چور کوشر مندگ اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے ای لئے وہا بیوں اور دیو بندیوں کو آپ کے نور کی شعا کیں نہیں بھا تیں منبرا تا کید کے لئے ہے یعنی ایسا جراغ جو ہر طرح روش ہے بھی نہیں بھے می

يُوِيدُونَ لِيُطُفِئُوانُوْ وَاللهِ بِاَفُواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمْ نُوُدِهِ الْحُ وما بی ویویندی اس تورکوایٹ عقیدہ میں بچھا بچکے ہیں ، کہتے ہیں: کہوہ مرکر مٹی میں ل مجھے ہیں ل

ا بعض اجهل ای متل مجھ کرمٹی میں مانا یعنی قاک ہوجا نا مانے ہیں حالانکہ حضور نے صاف قرماویا ہے ہی زعرہ ہوتے ہیں ان کے جسموں کومٹی نہیں کھاتی ایے رسولوں کے دعمن ہیں کہان کو دعمی نے اندھا کردیا ہے، کیا گول نَفْسسِ ذَآئِفَةُ اللّٰ اللّٰمَ وَتِ سے بجرزندہ ہونا ممکن ہے اگر ناممکن ہے تو پھر کیا اعتراض اگر آ یت اگرمزہ موت کا چھو کر پھرزندہ ہونا نبیوں کے لئے تا بت ہے تو پھر کیا اعتراض اگر آ یت اگرمزہ موت کا چھو کر پھرزندہ ہونا نبیوں کے لئے تا بت ہے تو پھر کیا اعتراض اگر آ یت اللّٰم اللّٰ اللّٰم مناب مناب مناب کی الشریح درکار ہے جس میں وہا بیوں کے تمام شہوں کے اللّٰم اللّٰم این مثل بشر ہے مناب ہوں کے تمام شہوں کے اللّٰم اللّٰم این مثل بشر ہے مناب ہوں کے تمام شہوں کے اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم کی الشریت مناب اللّٰم اللّٰم اللّٰم کی مناب اللّٰم کی مرت ہر جگہ حاضر سمجھیں کوں کہ مماثل کے اللّٰم کو اللّٰم کو کہ ماش کے میں وہ کو کو رہے طور یرسورج کی طرح ہر جگہ حاضر سمجھیں کوں کہ مماثل کے مناب کو اللّٰم کو کو کو کہ دور کے دورو کی طرح ہر جگہ حاضر سمجھیں کوں کہ مماثل

https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرانحود في بيان المولدالمسعود المستور المس

ابياى امام قسطل في مواجب جلداصفيه اس من لكهاي:

وقد اجاب الشيخ بدرالدين انوركشي عن <mark>سوال رويته جماعة</mark> له عليه الصلاة والسلام في ان واحداقطار متباعدة مع ان رؤيته حق بانه صلى الله عليه وسلم سراج ونور الشمس في هذاالعالم مثل نوره في العوالم كلها وكما أن الشمس يراها كل من في الشرق والمغرب في ساعة واحدة وبصفاته مختلفة فكذا لك النبي صلى الله عليه وسلمولله در القائل ـ

يغدى الى عينيك ونوراثاقبا كالبذرمن اي النواحي جئته امیدے کے منصف مزاج آ دمی ان ولائل کود کھے کرا تکارنہ کرے گا۔ وَاللهُ يَهُدِى مَن يَشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

قوله: قيام جو پيدائش كوونت كياجا تا بسواس كا ثبوت زمانه محابداور تابعين اورتبع تابعين اورامامان مجتهدين يستبيس ملتاالخ

اقول: قيام كاجوت توميل يمط كلهة يا مول وبال ويكمو! الركبوك اكا بیئت برقرون ثلثه میں نہیں مایا گیااس لئے سی جائز نہیں کوعلیحدہ علیحدہ ہرایک عمل جائز

میں کہتا ہوں: کہ بیقاعدہ ہمارے ہی لئے ہے یا کہتمارے لئے بھی ہے؟ اگراس بات کوئم بھی مانے ہوتو مفصلہ ذیل با تیں قرآن وحدیث سے تابت کرد چر بقیہ گزشتہ) تامہ سے بیابی مثل کہتے ہیں یہاں بھی مماثل تامہ سے ہر جکہ حاضر جانمی ا

Click For More Books

296

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ان كاعمل قرون ثلاثه عدا بت كرو

ا) صرف نحوکا پڑھنا پڑھانا زمانہ نبوت میں نہ تھاتم نے کیوں جائز رکھا ہے؟

۲) قرآن کے اعراب بعنی زیرز برلکھنا حدیث سے ٹابت کرو!

۳) مخالف اسلام کے رد میں کتابیں تصنیف کرنی قرون ٹلا شہسے ٹابت کرو!

۲) عالم کوامامت کے لئے تخواہ پر رکھنا مدرسوں اورا نجمنوں میں تخواہ پر رکھنا قرآن حدیث سے ٹابت کرو!

قرآن حدیث سے ٹابت کرو!

۵)چنده لے کر ہفتہ وارا خبار کا جاری کرنا پھراس میں غریب فنڈ نام رکھ کر عوض مسئلہ بتانے کے پیسے وصول کرنا کسی مسئلہ کوعوض جار آنہ کی کا دوآنہ کی کا ایک آنداس کا ثبوت درکار ہے!

۲) انجمنوں میں سال برسال جلسہ کر کے رو بیاجی کرنا کس جحت شرعیہ سے سر؟

ے) مسجدوں میں ایک شخص مقرر کرنا تا کہ وضو کے لئے پانی تیار رکھا کرے قرون ملا شہہے تابت کرو!

۸)اصول حدیث مقرر کرنا حدیثوں کے نام بچے ضعیف موضوع منسوخ متر وک موقوف وغیرہ رکھناحضور ہے ثابت کرد!

9)قرآن کارتر براورتفیر کر کفردخت کرنا قردن ملاشہ سے ثابت کروا ۱۰)مجدیں چونے کچ کرانی ان پر پیشل یا تا تباوغیرہ سے گھڑیاں لگانا یہ حضور نے کیانہ تھم دیا ندان کے عہد میں ہوا ،اس کو کیوں جا کڑ کہا گیا ہے، تلک عشرة کاملة.

297

الذكر المحمود في بيان المولد المسعاد

عجيب لطيفه

اگرہٹ دہری ہے بہی کہتے جاؤ کہ اسی طریق سے محفل میلا دمنعقد کرنا قرون ثلاثہ میں نہیں پایا گیا اور نہ ہی آ پ نے اس کا تھم دیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں: کہ آ پ اسی ہیئت سے طریق میلا دکو حضور ہے نے ثابت کریں اگر ثابت نہ کرسکیں اپنی طرف ہے ہی میلا دکونے کریں تو آ پ نے وہ کام کیا جو حضور سے ثابت نہیں بتاؤ بدعت کا مرتکب کون ہوا؟۔ ہمیں الزام دیتے تھے تھور اپنا نکل آیا



### بدعت

اگریمی قاعدہ ہے کہ جوقرون ٹلاشہ میں ہووہی سنت ہے تو چاہئے کہ دفض و
نفاق وغیرہ بھی سنت ہوکیوں کہ قرون ٹلاشہ میں رافضی بھی تصقوات تمہار ۔ اصول
سے رافضی اور منافق ہونا بھی سنت ہے تمہارا میاصول کہ جوقرون ٹلاشہ میں نہ ہووہ لے
بدعت ہے غلط ہے بدعت وہی ہوگا جوقر آن حدیث کے خلاف ہوگا۔

ا اگرجوقرون ملاشہ میں نہ ہووہی بدعت ہوتا ہے تو چاہئے کہ امام بخاری کا بیہ فعل کہ دہ لکھتے ہیں کہ مجمع بخاری کا۔ ترجمہ کرنے کے وفت ہرایک حدیث کے لکھنے

الذكر الحود في بيان المولد المسعود في الذكر الحود في بيان المولد المسعود في قادري

كما قال الشافعي: ما احدث وخالف كتابا اوسنة او اجماعا او اثر افهو البدعة الضلالة.

جوالیی نئی بات ہوجو مخالف ہو کتاب اللہ یا حدیث یا اجماع یا قول صحالی کے تووہ بدعت صلالہ ہوتی ہے۔

جو خالف نه ہواور کام اچھا اور تعریف کیا گیا ہوتو وہ بذعت نہیں جس کی خدمت آئی ہے سے ابدقیام کو جائز رکھتے تھے حضرت انس کا یہ تول کہ ہمیں حضورے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا مگر آپ کی تشریف آوری کے وقت ہم قیام نہ کرتے ہمیں علم تھا کہ آپ کو تکلف پہند نہیں مگر حسان بن ثابت قیام کیا کرتے اس پر صبر نہ کرسکتے کہ حضور آپ کو تکلف پہند نہیں مگر حسان بن ثابت قیام کیا کرتے اس پر صبر نہ کرسکتے کہ حضور آپ کی اور یہ بیٹھے دہیں اور یہ فرماتے کہ نہیں لائق اس شخص کو جودین اور عقل رکھتا ہوکہ حضور کود کھے اور قیام نہ کرے اور حضور نے پہند فرمایا اس پر اس کو تابت رکھا۔ ( سمبیہ المفتہ بن صفح رہوں)

حضور کا قیام کرنا بلکہ قیام کا امر کرنا پہلے میں ٹابت کرآیا ہوں اب دوبارہ سنتے!حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قوموا الی سید کم اینے سرداروں کے لئے کھڑے ہوجاؤ! تو پھرکیوں نہم اینے سرداردوجہاں کے لئے کھڑے ہوں بہت ی حدیثوں میں آپ کاسردار ہونا نذکور ہے:

انا سيد الناس يوم القيمة بخارى مسلم اناسيد ولد آدم في

بقیہ گزشتہ صفیہ) سے پہلے میں نے دونفل پڑھے ہیں پھروہ حدیث لکھی ہے سراسر بدعت ہونا جا ہے کیوں کہ بیقرون ملاشہ سے ٹابت نہیں ۱۱

299

محمرامام الدين حنقي قادري

59

الذكرالحمود في بيان المولد المسعو و

الدنياو الآخرةو لافخرالحديث

مين د نيا اور آخرت مين مردار جون كوئي فخر كى بات نبين

پس آپ نے بھولیا ہوگا کہ حضور کے لئے قیام کرنا حضور کے تھم سے ہے
کیوں کہ آپ سردار ہیں اور سردار کے لئے آپ نے قیام کا ارشاد فرمایا، بعض لوگ
سیرۃ شامی کی عبارت لا اصل لہ لکھ کر بتاتے ہیں کہ میلاد کی پچھاصل نہیں اس کی اگلی
عبارت نہیں لکھتے ،آگے لکھا ہے:

اذاانفق المنفق تلك الليلةو اجمع جمعا، اطعمهم ما يجوز و اسمعهم ما يجوزبجميع ذالك جائزويثاب فاعله.

جس نے اس رات کوطیب کھاٹا کھلایا اور سیجے روایتیں میلا دکی بابت سنائیں بیسب کام جائز اور اس کے کرنے والے کوٹو اب ملتا ہے۔

صاحب سیرة نے توابن جزری سے مترول کی یوں مٹی پلید کی ہے۔
کم یکٹ فی ذالک الدی فام الشیطان وسرور الهل الایمان میلاد میں شیطان کے لئے خوشخبری ہے،
میلاد میں شیطان کے لئے بلن ہے ایما نداروں کے لئے خوشخبری ہے،
اس سے تقلید خود انداز کر سکتے ہیں کہ منکرین میلاد کو ابن جزری کس ٹولہ

میں شار کرتے ہیں؟

مولانانے بہت ۔ ، ، ہاتھ پاؤں مارے ہیں کہ سی طرح بیخفل میلا دناجائز قرار دی جائے ، کہا: کہ یہ قیا ، اگر حضور کے لئے ہوتا ہو خاص وقت میلا دہیں نہ ہوتا و غیرہ وغیرہ اور بہت سے عقلی ڈھکو نسلے قائم کر کے ایسی پاک مجلس کو کھیل کو دکھہ کرنا جائز قرار دیا ہے۔

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرانحور في بيان المولدا مورو

افسوس مولوی صاحب کواتنا پیتنبیس که بظاہر تعظیم ایک وقت یا ایک جگہ مقرر ہوتی ہے ہر جگہ نہیں گوول میں ہر وقت ہوخشوع وخضوع نماز میں خاص ہے اس وقت ضروری ہے کہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھا جائے اور نہیں تو اتنا تو ضروری ہے کہ خیال کرے کہ خدا مجھے دیکھا ہے حالاں کہ وہ ہر وقت خشوع وخضوع چھوڑا، آپ تو پائخانہ پھرنے کے وقت خدا کے دو ہر وسر کو کھول کر بیٹے جاتے ہیں اس وقت خدا کا اوب نہیں کرتے۔ ان اعتراضوں کا جواب ہی ہوگا کہ خدانے ایک وقت تعظیم کے لئے مقرر کیا ہے خدانے اپنے لئے فرمایا:

خُدُوُازِیْنَتَکُمُ عِنْدَکُلِ مَسْجِدٍ. وَهُمْ فِی صَلَوْتِهِمْ خِاشِعُونَ.
اورحضور کی تعظیم کے لئے فرمایا او تعزدوہ و تو قووہ
پی مولوی صاحب کا اعتراض کہ خاص وقت میلا دہیں تعظیم کیول مقرد ہے۔
رفع ہوا۔

مولوی صاحب توشاید اقینه و المصلو قاور هم علی صلاتیهم د آئیه و آنه و ن رفی می کاتیهم د آئیه و ن رفی د مین می د اگران می می دونت نماز پرسی تابت کرتے ہوں کے جوعین حمافت ہے اگران برلیات کامفصل جواب د کھنا ہوتو کتاب انوار سلط عدد ربیان مولود فاتح منگوا کرد کھے !

لا ہور سے مل کتی ہے۔

ا این نبی کی تعظیم و تو قیر کرو دوسری جگہ ایمان والوں کی صفت میں فرمایا:

فال ذیب آمنو به عزر وہ و نصووہ الخ یعنی امت نبی ای کے دہ لوگ جونی پر
ایمان لائیں گے اور اس کی تعظیم و تو قیر کریں مے ٹابت ہوا کہ جونی کی تعظیم کے لئے
کھڑے ہوجاتے ہیں آئییں کے لئے خدانے اپنے رحمت لکھر کھی ہے۔ ۱۲

https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرامحود في بيان المولد المسعود في المراد المراد المسعود في المراد المراد المراد المراد المراد المراد المسعود في المراد الم

چونکہ مولوی صاحب بظاہر مقلد کہلاتے ہتے اس لئے ان کو لازم تھا کہ امام صاحب کووہ دیکھتے کہ قیام تعظیمی جائزر کھتے ہیں یانہیں سنتے! میں بتا تا ہوں!

وَبِهِ قَالَ: حَدَّلَنَ اللهِ مُعَدَّا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

امام یوسف کہتے ہیں: امام اعظم ایک بارمجد الحرام میں بیٹے تھالوگ آتے اور مسائل پوچھتے اور آپ جواب دیتے جاتے تھے، اپنے میں امام جعفر صادق وہاں تشریف لائے اور یہ حالت کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ابو حنیفہ کی نظر آپ پر پڑی فراست سے دریا فت کر کے کھڑے ہو گئے تعظیما اور فرمایا: ابن رسول الله صلی الله علیہ وسلم اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں خدا تعالی مجھے اس حالت میں نہ دیکھا کہ میں بیٹارہوں اور آپ کھڑے دہیں، آپ نے فرمایا: اے ابو حنیفہ! میں نہ دیکھا کہ میں بیٹارہوں اور آپ کھڑے دہیں، آپ نے فرمایا: اے ابو حنیفہ!

دیکھے! امام صاحب جس کے ہم مقلد ہیں وہ کس قدر قیام نہ کرنے کو برا سبجھتے ہیں جب کہ امام صاحب سے قیام ثابت ہوا تو پھرمقلد کے لئے بیرتی نہیں کہ قیام کوشرک یابدعت کے فاقہم۔

ايسے نيك كام كوجوحضور كى محبت پردال ہے منع كرنا اور شك كرنا بيد نيك كام

302

نبين كوياعمدااية آپكودوزخ مين دالنائے تقالى فرماتا ہے:

اَلْقِيَافِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعُتَدٍ مُّرِيِّبٍ.

ڈال دو! دوز خ میں ہرایک منگر عناد کرنے دالے کوئع کرنے والے کوئیک .

كام سے صدیے نكل جانے والے كوشك كرنے والے كو۔

پس جو محفل میلا دیسے تع کرنے گا وہ ضروراس آبیکا مصداق ہوگا۔ مداری شروع گئاری سے فتری براجہ اسٹن میلا میرور ان کھنے کی جادرت

مولوی رشیداحد گنگوئی کے فتوی کا جواب گزر چکا ہے دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں فلیر جع ثم ابوایوب کا قول معتد کے حوالہ سے احمد بن محمد معری کی طرف سے

عملمولد مذموم ہونا لکہ مارا حالال کہنہ ہی قول معتمد کوئی کتاب ہے، نہاس میں لکھا ہوا

ے۔ یکن فریب ہے۔ جبیا کہ اذاقة الآثام لسمانع عمل المولدو القیام ہیں المحققین ختام المدققین آیة من آیات رب العلمین بقیة السلف جمة الخلف اعلی امام المدققین آیة من آیات رب العلمین بقیة السلف جمة الخلف اعلی

حضرت سيدنامولا نامولوي نقى على خان صاحب مرحوم بريلوى نے لکھا ہے: وہو ہذا

تول معمد کا حوالہ دیا اور بشیر قنوجی نے غایۃ الکلام اور نواب بھو پالی نے کلمۃ الحق میں احمد بن محمد مصری کی طرف نسبت کیا ہے اور مطالب مصمم کے وقت کسی صاحب سے اس کا وجود بھی ثابت نہ ہوسکا اور بعد چند سطور کے لکھا ہے۔

اور تول معتد کا اعتبار کیا وجود بھی ڈپٹی امداد علی کی الماری کے سواتمام عالم ٹابت نہیں کر سکتے ہیں جس وقت کو کی قول معتمد کا وجود ٹابت کرے گا ای وقت مستحق جواب کا ہوگا۔

ابن حان کی عبارت لکینے میں بھی خدا کا خوف ندر ہا ،ان کی عبارت قطع بریدہ لکھ کرلوگوں کودھوکا دیا ہوری عبارت نکھی۔

الذكرالحمود في بيان المولد المسعود في 63٪ محمد اما مالدين عنى قادري

دیکھو!علامہ شہاب الدین خقا جی محضی بیضاوی اینے رسالہ کل میلاد میں ابن حاج کی پوری کلام کھی ہے:

قال العلامة ابن حاج في المدخل المولد مما احدثه الناس وقد احتوى على بدع ومحرمات كالرقص بالدف والآلات الطرب مما يليق بسائر الزمان الذي من الله علينا فيه بسيد الاولين والآخرين الى ان قال وقدار تكب بعضهم فيه مالا ينبغي من اللهو فان خلاعن ذالك و اقتصر فيه على الطعام والمسرة فهو بدعة حسنة.

شہاب الدین خفاجی نے کہا: علامہ ابن حاج نے فرمایا ہے:

ہ بہ بہ ہدیں ہوں ہے تھا میں ہے ہوں ہوں ہے۔ مواسمہ بن ماں ہے ہوں مولد جس کوآ دمیوں نے نکالا ہے بیشا مل ہے بدعت اور محر مات کو جیسے رقص اور آلات طرب جو کسی وقت کرنے کے لائق نہیں پھراس وقت میں کیوں کرلائق ہوں گے کہاں وقت سید الاولین کے بیدا ہونے سے ہم پر خدانے احسان کیا ہے یہاں تک کہاا بن حاج نے کہ بعض مرتکب ہو گئے لہو کے اور بیہود وہا توں کے اگر بیضا کی ہو محر مات سے اور اختصار کیا جائے کھا نا کھلانے اور مسرت پر تو بیکام نیاا چھا ہوگا۔

دیکھو! ابن حاج تو میلا دکو جو خالی ہوممنوعات سے اچھا تھل بتاتے ہیں بیتام کے مولوی د ہوکا و سے نے باز نہیں رہے۔

قول، صفحه المانعقاد محفل ميلا د اور اور قيام ونت ذكر بيدائش آنخضرت صلعم كيقر ون ثلاثه مين ثابت بين موا، پس به بدعت ها ورعلى بذالقياس بروزعيدين پنجشنبه وغيره مين فاتحه مرسومه باتجه اللها كردعا كايره هنا پايانبين هيا البته نيابت عن الميت

الذكر الحود في بيان المولد المسعود في الذكر الحود في بيان المولد المسعود في المراحد و في قادري المورم قومه سوال كے لله مساكين ونقراء كود بے كر ثواب بينجانا ثواب في مساكين ونقراء كود بي كر ثواب بينجانا ثواب بيند بينجانا ثواب ب

# ختم ودرود

اقول: میلاد کے لئے بار بار لکھنے کی حاجت نہیں عقل مند کے لئے اشارہ علی کا فیصل مند کے لئے اشارہ علی ہے عیدین و پنجشنبہ میں افاتحد دیتا منے نہیں ہے بلکہ موجب نجات ہے یہ بات و خالف ایمی مانتا ہے کہ مدقد مردہ کو پہنچتا ہے یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ قرآن شریف

كالواب مرور يخياب-

حعرت على مدوايت بي كدرسول كريم سلى للدوسلم في فرمايا:
مَنْ مَوْعَلَى الْمُقَابِوِ وَقَوْءَ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدهُ احدى عشوة موة ثم
وهب اجره للاموات اعطى من الاجربعددالاموات. شرح صدور سخوه المحالة عشرت جوكذر في قبرستان عن اوركياره بارقل شريف پڑھ كرمرده كو بخشے تو حضرت فرماتے بين كہ جنے قبرستان عن مرد ميهول كا تنابى اس پڑھ والے كوثواب بوگا جبر مدقد ميت كو پنجا بي عديث عن آيا ہے:

عَنُ ٱنْسِ سَسِعِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ اللهُ عَنْهُ بَعُدَمَوْتِهِ إِلَّا اَهُ دَاهَا إِلَيْهِ الْحَالَةُ لِللهَ عَنْهُ بَعُدَمَوْتِهِ إِلَّا اَهُ دَاهَا إِلَيْهِ الْحَالَةُ لَا اللهُ عَنْهُ بَعُدَمَوْتِهِ إِلَّا اَهُ دَاهَا إِلَيْهِ

و مدین ترفی میں ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے معلوم جوا کہ دوسرے کے لئے مردہ ہویا زعرہ معلوم جوا کہ دوسرے کے لئے مردہ ہویا زعرہ معلوم جوا کہ دوسرے کے لئے مردہ ہویا زعرہ معلوم جوا کرنے ہا۔

305

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرالحود في بيان المولد المسعود في المرين عن قاد من المولد المسعود في المرين عن قاد من المولد المسعود في المولد المولد المسعود في المولد ا

جِبُرَئِيُ لُ عَلَى طَبَقٍ مِنُ نُورٍ ثُمَّ يَقِفَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَيَقُولُ: يَاصَاحِبُ الْقَبَرِ إلْعَمِيْقِ هَاذِهِ هَدِيَّةٌ اَهُدَاهَا إِلَيْكَ اَهُلُكَ فَاقْبَلُهَافَتَدُخُلُ عَلَيْهِ فَيَفُرَحُ بِهَاوَ

يَسْتَبُشِرُونَ وَيَحُزُنُ جِيرَانُهَا أَلَّا فِينَ لَايُهُدَى اِلَيْهِمْ شَيْتًا. ترت صدور

کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے بعدوارث اس کے یا اور کو تی اصدقہ

ا بدلیة السائل صفحه مهم میں نواب صدیق حسن نے اس مسئلہ کو مقصل بیان کیا ہے۔ انہوں نے بہت حدیث یں کھی ہیں: کدرحدیث ابوہریرہ آحدہ:

ان رجـلا قـال لـلـنبـی ﷺ ان ابـی مـات ولم یوص فیتفعه ان اصـدق عنه قال نعم رواه احمد مسلم ونسائی وابن ماجه

وعن عائشه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امى افتلتت نفسها واظهنالو تكلمت تصدقت فهل لها اجران تصدقت عنها قال نعم متفق عليه

وعن ابن عباس ان رجلا قال لرسول الله عليه وسلم ان عليه وسلم ان امى توفيت اينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لى محمد فانا اشهدك انى قد تصدقت به عنها رواه البخارى ــ

ان حدیثوں کا مطلب بیہ کہ حضورے پوچھا گیا کہ صدقہ میت کے لئے کیا جائے وہا گیا کہ صدقہ میت کے لئے کیا جائے تو پہنچتا ہے یا کہ بیس میت کوفائدہ ہوتا ہے یا نہیں آپ نے فرمایا ہاں قائمہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

آ مے صفحہ اسم میں لکھتے ہیں کہ درشرح کنز گفتہ انساں را میرسد کہ تواب عمل خود برائے خریب گرداندنماز باشدیاروزہ وج یا صدقہ یا قراءت قرآن از جمعے انواع

306

الذكر الحود في بيان المولد المسعود في في قادري الذكر الحدوقي بيان المولد المسعود في في قادري

کریں ، صدقہ کا تواب روح میت کو بخشیں تو جبر ئیل وہی صدقہ ایک نوری طباق میں رکھ کرتبر پرجا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے: اے قبروالے! بید ہدیدلو! تمہارے اہل نے بھیجا ہے ہیں وہ مردہ قبول فرما تا ہے ہیں وہ نہایت خوش ہوتا ہے اور اس کے ہمسائے غمناک ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ بیس طل۔

شرح اوراد مل كبرى سے منقول ہے۔

لَوْ تَصَدَّقَ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ دَعَالَهُ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْمَيِّتِ أَوْ دَعَالَهُ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْمَيِّتِ خَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى طَبَقٍ مِّنُ نُورٍ.

اگركوئي محص صدقه ميت بركرے ياس كے لئے دعاما نگے اللہ تعالى اسے نور

بروح اين ميرسد برميت نفع ميد بداورنز وكك ابلسنت انتها مسلم صفحه ٢٣ جلدا

جوازفاتحه

ابتالیشری جناب میرغلام بھیگ صاحب خیرنگ جنرل کیرٹری جمیعة مرکزیہ تبلیخ اسلام کے مکان پرایک مخفر سااہل شہرکا جلسہ ہوا جس میں حضرت موالا ناسراج احمد مدرس مدرس مدرس در بدیو بندید نوجمسلم احمد مدرس مدرس مدرس مدرس در بدیو بندید نوجمسلم و بو بندی افسر مدرس مدرس عرب با بنالہ چھاؤنی جمدشیت صاحب جودت، حافظ محمصدیت امام مجد کم و بال اینالہ شہرکی موجودگی میں شفق علیہ یہ فیصلہ کیا کہ فاتحہ کرنا صدقہ دینا اوراس معدقہ کا ٹواب میت کو پنچنا ہم طرح تربی کھڑے کے اور کم الم حرک کی طرح قر اس شریف پڑھے اور کھانے کا ٹواب میت کو پنچنا ہم طرح سخس اور جا کر ہے گرکی دن ایوت یا محال فاتحہ خوانی کا استرم اس نیت ہے کہ اس طرح یا اس دن یا اس لیمے کے بغیر ایوت یا گئی میں تبیر

//:ps:// محرامام الدين في قادري • الدكر المحود في بيان المولد المسعو د

ا یک طبق میں میت کی طرف بھیجنا ہے۔

جوزنده پیرون فقیرون کودیا جاتا ہے اس کوتو مخالف بھی مانتے ہیں کروہ لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔

اب سنتے دوسری حدیث!

عَنُ آنَسٍ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَجُكُا مِنْ اَهُ لِ الْجَنَّةِ يُشُرِفُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَهُلِ النَّارِفَيُنَادِيُهِ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ النَّارِ يَافُلان اِلْمَاتَ عُرِفْنِي فَيَقُولُ لَا أَعُرِفُكَ مَنُ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ أَنَا الَّذِي مَرَرُتَ بِي فِي الدُّنْيَا فَاسْتَقَيْتَنِي شُرُبَةَمَاءٍ فَسَقَيْتُكَ قَالَ: عَرَفْتُ فَاضُفَعُ لِي بِهَا عِنُدَ رَبِّكَ فَيَسُئَلُ اللهُ تَعَالَىٰ فَيَشُفَعُ فِيُهِ فَيَخُورُ جُ مِنَ النَّادِ. ( روه أَنْبَكُلُ والِو يعلى والطبر انى وابن ماجه صفحه ٢٤٠ مكذا في بدورالسافره)

سيدنا انس رضى الله تعالى عندرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان كرت ين ، آپ نے فرمایا کہ منتی لوگ دوز خیوں کے روبرو کئے جا کیں سے ایک آدمی دوزخیوں سے بکارکر کے گا،

اے فلاں! کیا تونے مجھے پہچانا ہے؟ پس وہ کیے گا: میں نہیں جانبا کہ تو کون ہے ہیں وہ بیان کرے گا کہ میں وہ آ دمی ہوں کہ دنیا میں تو مجھے ملاسفر میں یا حضر میں اورتونے محصے یانی طلب کیا میں نے تھے بلایادہ کے گا: اب میں نے پیجانا ہے میں كيكادوزخي مير الخشفاعت كراللدتعالى الدين وه شفاعت كر كاتووه دوزخ بقيه صفحه ٢١) فاتحدكا ثواب ميت كوند ينج كاياس كرك سے كوئى كناه لازم آئے كانا جائزے (خاکسار علیم محرسمی الدسیش انساری سفیر جمیعة مرکزید بیان الاسلام ایتالد شرک

Click For More Books

الذكرا مودنى بيان المولد المسعود في المن المولد المسعود في قادري

ئالاجائكا-

كفاية على مين انس بن ما لك يدمروى ي

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: اَذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِنِيَّةِ الْمَسْكِ مُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنُ تَحْمِلَ عَلَى قَبُوهِ مَعَ مِنْ يَنِيَّةِ الْمَسْكِ اللهُ تَعَالَى جِبُرَ فِيلًا عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنُ تَحْمِلَ عَلَى قَبُوهِ مَعَ مَسُعِينَ اللهَ مَلَكِ نُورٍ فَيَحْمِلُونَ إلى قَبُوهِ فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَسُعِينَ اللهَ مَلَكِ نُورٍ فَيَحْمِلُونَ إلى قَبُوهِ فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَسُعِينَ اللهُ مَلِكِ نُورٍ فَيَحْمِلُونَ إلى قَبُوهِ فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِي اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَلَانِ إلي اللهُ عَلَيْكَ قَالَ: فَيَتَلَالُا قَبُرُهُ وَاعْطَاهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ حُورًا وَ وَإِلَيْهِ اللهُ حُلَةٍ وَقَضَى اللهَ مَا يَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَضَى اللهَ عَلَيْهِ اللهُ حُلَةِ وَقَضَى اللهَ عَلَيْهِ اللهُ حُلَةِ وَقَضَى اللهَ عَلَيْهِ اللهُ حُلَة وَقَضَى اللهَ عَلَيْهِ اللهُ حُلَة وَقَضَى اللهَ عَلَيْهِ اللهُ حُلَة وَقَضَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

کہا حضرت انس نے: فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے: کہ جس وقت کوئی آ دمی میت سے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالی جرئیل کوفر ما تا ہے: کہ اس کی قبر کے پاس سر ہزار فرشتوں کے ساتھ لے جاؤ! اس طرح کہ سب کے ہاتھ میں نور ہو یہ فرشتا اس صدقہ کواس مردہ کی قبر کے پاس لے جائے ہیں، پھر کہتے ہیں: السلام علیک فرشتے اس صدقہ کواس مردہ کی قبر کے پاس لے جائے ہیں، پھر کہتے ہیں: السلام علیک یا ولی اللہ!فلاں محض نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، اس سے اس کے قبر روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہزار شہر اس کو دیتا ہے ہزار حلہ تعالی ہزار شہر اس کو دیتا ہے ہزار حور یں شادی کے لئے دیتا ہے ہزار حلہ بہتا تا ہے ہزار حاجہ۔

پہر وائشمندوں نے اس بات کا بتیجہ پالیا ہوگا کہ جو کسی سلمان کو کھا تا کہ کھا تا کہ جو کسی سلمان کو کھا تا کہ کھلا تے یا پائی پلائے اگر فوت ہوتو اس کے روح کو بخشے تو وہ کیوں کر دوزخ میں رہ سکتا ہے نے پائی پلائے اگر فوت ہوتو اس کے روح کو بخشے تو وہ کیوں کر دوزخ میں رہ سکتا ہے نے نے نے میں اس محص کے جو سال ایسال یا مان یا ہفتہ وارصد قد کرتا ہے ہے۔ زیم نصیب اس محص کے جو سال ایسال یا مان بمان یا ہفتہ وارصد قد کرتا ہے اور میں شریف سے جعرات

OI.blogspot.com/ الذكرالمحدوثي بيان المولدالمسعود https://ataunnabi.b

محمرا مام العربين حقى قادري

اورمردول کے ارواح کو بخشاہے۔

جبكه ثابت مواكه صدقه كرنااورقرآن يره كر بخشاد ونول ميت كوقا كده وية ہیں تو بوفت کھانا کھلانے کے پچھٹر آن بھی پڑھاجائے زیادہ بیں تو صرف تین وقع عی قل شریف پڑھلیں! وہ بھی قرآن کا حکم رکھتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے: قَىالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ هُوَاللَّهُ كَد " تَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرُآنِ (هٰكذا في المشكوة صْفي ١٨٠)

قل شریف تیسراحصه قرآن کے ثواب میں ہے جس نے تین وقع پڑھا کویا اس نے بورا قرآن شریف ختم کیا۔

تو كيول ندميت كے لئے باعث نجات ہوگا اور بنے شنبہ وعيدين كى بابت كچھ عرض كرديا كياب اور يحفوض كرتابول وه به كه جب تقم صدفة كاعام ب جس وقت كيا جائے جائز ہے منع نہیں توجعرات دعیدین میں بھی منع نہ ہوگاری سے بات کہ ان دنوں میں ضرور صدقہ کیا جاتا ہے کیا وجہ ہے؟ سوااس کی وجہ بیہ ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِاَوْيَوُمُ جُمُعَةِ آوُيَوُمُ عَاشُورَاءَ اَوُلَيْ لَهُ نِيصُفٍ مِّنُ شَعْبَانَ تَاتِى اَرُوَاحُ الْاَمُوَاتِ وَيَقُومُونَ عَلَى اَبُوَابِ · بُيُوتِهِم فَيَـقُولُونَ: هَلُ مِنُ اَحَدِيَذُكُرُنَا؟ هَلُ مِنْ اَحَدِيتَرَحَّمُ عَلَيْنَاهَلُ مِنْ أَحَدِ يَهَذُكُ رُغُرُ بَتَنَا يَامَنُ سَكَنتُمُ بُيُوتَنَا وَيَامَنُ سَعَدُتُمُ بِمَا شَقَيْنَا وَيَامَنُ أَقَىمُتُمُ فِي أَوْسَعِ قُصُورٍ وَنَحُنُ فِي ضِينِ قُبُورِ نَاوَيَامَنِ اسْتَذُلَلْتُمُ آيُتَامَنَا وَيَا مَنْ نَكَ خُتُمُ نِسَائَنَاهَلُ مِنُ اَحَدٍ يَتَفَكُّرُ فِي غُرُبَتِنَاوَ فَقُرِنَا كُتُبُنَامَطُويَّةٌ وَ كُتُبُكُمُ مَنْشُورَةٌ (خزائة الروايات بكذا في دقائق الاخبار صفحه ٤١٠١)

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

70

محرامام الدين حنفي قادري

الذكرالحودتي بيان المولدالمسعود

ابن عماس فرماتے ہیں: جب ہوتا ہے دن عیدیا جمعہ یا عاشورہ یا شب قدر کا

مردول کی ارواح این دروازے برآ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں:

كونى ہے جوہمیں یادكرے؟

ہم بردھت کرے؟

مارى غريى كود كيھے؟

جوان کے کھروں میں زندہ وارث ہوتے ہیںان کوروح میت اس طرح

سمبتی ہے جم ہمارے کھروں میں رہتے ہو،

مارے مال سے چین یاتے ہو،

تم فراخ مكان عن ريت بوء

بم تك قيرول مل ريت ين،

مارے تیموں کتم نے ذکیل کیا ہے،

مارى ورون كوتم نے تكاح كرلياہے،

ہے کی جو ہاری غربت کوسوے!

تعارے اعمال تا ہے لیسے گئے ہیں بتہارے ابھی کشادہ ہیں۔

اس معلوم ہوا کہ جن دنوں میں روح گھر آتی ہے ان دنوں میں صدقہ

منروركرنا جايئة تاكهروهين خوش بول\_

وستورالقعناء مل فآوى نسفيه عصمنقول هے:

إِنَّ اَرُوَاحَ الْسَمُ وُمِنِيْنَ يَأْتُونَ فِي كُلِّ لَيُلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَيَ كُلِّ لَيُلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَيَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَيَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَيَاءِ بُيُوْتِهِمُ فُمَّ يُنَادِئُ كُلُّ وَاحِدِمِنَهُمُ بِصَوْتٍ حَزِيْنِ يَااَهُلِئُ

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرامحود في بيان المولد المسعو و المستور ا

وَيَااَوُلادِى وَيَااَقُرِبَائِي اَعُطِفُو اعَلَيْنَابِالصَّدَقَةِ الْحَ

اردارٍ موءمنين ہرجعرات وجمعہ کواپنے کمروں میں آتی ہیں اور تم زدو آ

سے بکارتی ہیں:اےمیرے گھروالو!

ائے میری اولاد!

اے میرے قریبیو!

هميں صدقه دو!

ہم اس لئے ان دنوں میں صدقہ کرتے ہیں تا کدرو**ح میت خوش ہوجا**۔

### 

غيرمقلدين كے امام

جبکہ ان کے سامنے کھانا آ جائے تو ان کومبر کیسے آسکتا ہے میہ تو کھا۔

جان دینے ہیں انہوں نے سوچا کہ کھانا سامنے دیکھ کرہم سے تو صبر ہو ہیں سکتا جا مان دینے ہیں انہوں نے سوچا کہ کھانا سامنے دیکھ کرہم سے تو صبر ہو ہی سکتا جا

سمجهبیں کہ جنب کھانے کا نشان ہی کھا کر گم کر دیا تو بخشے گا کیا خاک۔

پس لائق يمى ہے كہ پہلے كھانا سائے ركھ كركلام الى سے پر حاجات

اس کھانے اور کلام الی کا تواب روح میت کو بخشا جائے پیر جن کو کھانا دیا گیا ہے

اس جكه كها كيس يا تعريف عبا كركها كيس كها كرخدا كالشكر بجالا كين! المحمد لله الذ

اطعمنا وسقاناو جعلنامن المسلمين .

XXXXXX

312

روپيه بركيول خمنه نبيل برهند ؟

بعض کم فہم بیاعتراض کرتے ہیں کہروپیے پیسہ پرکیوں وہ ہیں ختم کہتے۔ سو
اس کا مختصر جواب بیہ ہے کہ ان پر اس لئے ختم نہیں پڑ ہتے کہ اس کا بعینہ مردوں کے
پاس کینچنے کا ذکر نہیں آیا جیسا کہ کپڑے اور کھانے کا بعینہ کنچنے کا ذکر آیا ہے اور نہ ہی با
نقدی وہاں کام آئی ہے یہ وم لاینفع مال و بنون ہاں اس کا ٹو اب ضرور پہنچتا ہے ختم
اس پرنہیں۔

# وسوال تنجاجا ليسوال

خداتعالی فرماتا ہے:

وَالَّـذِينَ جَآءُ وَا مِنْ بِيعَـدِهِـمُ لَيَـقُـوُكُـونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَاوَلِإِخُوا

الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَابِالْإِيْمَانِ

وہ لوگ جو بعدان کے آئے ہیں کہتے ہیں کہا ہے رب ہمارے بخش ہمیں ا ہمارے بھائیوں کو بھی بخش جو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں ساتھ ایمان کے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ مردوں کے لئے دعا مانگنا ضروری ہے زندہ کی دعا۔

بخشے جاتے ہیں حضور علیہ الصلاق ولسلام فرماتے ہیں:

سَدِيكَ الْمُدِي الْمُدَّمُ مُرْحُومَهُ تَدِخُلُ قَبُورَهَا بِذُنُوبِهَا وَتَخُرُجُ مِنْ قُبُورَ الْمُرِينَ اللهِ اللهِ مَنْهَا مُرْحُومَهُ عَنْهَا بِالسَّتِغُفَارُ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا. رواه الطمر الى فى الا

313

محراما مالدين حنى قادري

73

الذكرالمحود في بيان المولدالمسعو د

عن انس بكذا في شرح الصدورصفحه ١٢٨

حضرت انس فرماتے ہیں: فرمایار سول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے:

میری امت مرحومہ ہی قبروں میں گناہ لے کر داخل ہوتی ہے جب نکلے گی
پاک نکلے گی گناہوں ہے ان کے گناہ بہ سبب استغفار مونین کے دور ہوجا تیں گے
آج کل کے نئے فرقے والے بجائے استغفارا لئے ماں باپ کو کا فرمشرک
بناتے ہیں اپنے آپ کو ہدایت یاب سمجھتے ہیں:

كما قوله تعالى: إنَّهُمُ اتَّخَذُو االشَّيْطِيُنَ اَوُلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَال

تحقیق انہوں نے پکڑا شیطانوں کو دوست سوائے اللہ کے گمان کرتے ہیں کہوہ ہدایت پر ہیں۔

لائق تفا کہ بچھ ماں باب وا قارب کوصدقہ ما استغفارے مدد کی جاتی تا کہوہ گذگار بھی ہوں تو بھی بخشے جا ئیں ،جیسا کہ ابی سعیدی خدری سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَلَّمَ: يَتَبَعُ الرَّجُلَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَلَّمَ: يَتَبَعُ الرَّجُلَ يَوْمَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ وسطوالِ اللهِ عَلَى اللهُ وسطوالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وسطوالِ اللهِ عَلَى اللهُ وسطوالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وسطوالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وسطوالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وسطوالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وسطوالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حضرت فرماتے ہیں ایک مردکودن قیامت کے نیکیاں پہاڑ ل کے برابر ملیں گیوہ کہے گاریکہاں سے آئیں کہا جائے گاتیر نے فرزند نے تیرے لئے استغفار کی تھی پس ضروری ہوااس سے مردہ ماں باپ کے لئے صدقہ درودوفا نخہ استغفار سے مدد کی جائے دیادہ نہیں تو جعرات ایجرم وعیدین کوتو ترک نہ کیا جائے کیوں کہان دنوں میں

Click For More Books

.blogspot.com/ الذكرامودني بيان المولد المسعو و

https://ataunnabi مراه ماري عادري عن مادري

ارواح اموات آتے ہیں۔

### تغیر عزیزی صفحه ۱۰۵ می لکھاہے:

ل خزلة الروايات مل معن ابن عباس رضى الله عنه يقول انه كان يوم عيدويوم البجسمعة اويوم عاشورة اوليلة نصف من شعبان تاتى ارواح الاموات ويتقومون على ابواب بيوتهم فيقولون:هل من يترحم عليناهل من احديذكرغربتنايامن سكنتم بيوتنايامن سعدتم بماشقينا يامن انتم في اوسع قبصورنا ونبحن في ضيق قبورنايامن استذلتم اتيسنامساديامن نكحتم نسائناهل من احديتفكرفي غربتناو فقرناو كتبنا مطوية وكتبكم منشورة،هكذفى كنزالعبادو دقائق الاخبارللاتمام

ملخصالینی ابن عباس فرماتے ہیں کہ عید کے روز جمعہ وعاشورہ کے دنوں میں شب قدر میں مردوں کی روح اپنے گھروں کے درواز سے پرآ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی ہم پردتم کرتا ہے؟ ہماری غربت کو یاد کرتا ہے؟ اے ہمارے محمروں میں رہنے والواتم کشادہ کھروں میں رہتے ہوہم تک قبروں میں وغیرہ وغیرہ نكاح كياتم في جارى مورتول كوكيا بمارى غربت كافكر باورتك دى كابهار اعمال تامه ليني محيح تمهار يكشاده بين،

يس جب مردول كاجمعرات وعيدين وغيره ميں درواز و برآ كرسوال كرنا ٹابت ہواگران کو پھے نہ دیا جائے تو کیاوہ بدد عانہ کریں مے ناراض نہ ہوجا کیں مے؟ افسوس النالوكول يرجنبول في اسية آباءوا جدادكو مايوس ركها (امام الدين كولل)

الذكر المحود في بيان المولد المسعود بين وارداست كدم وه درال حالت ما ننذ غريق ست كدا نظام فريا درى مع برد، وصدقات وادعيه وفاتحد دري وقت بسيار بكارى آيد وازي جاه است كه طوائف بي آدم تا يك سال وعلى الخصوص تا يك چله بعد موت دري نوع المداد كوشش تمام مها مما له ما

(نیز وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں غرق ہونے والے کی طرح ہوتا ہے کہ وہ فریا دی کرتا ہے اور صدقات ودعا کی اور فاتحہ اس وفت اسے بہت کام آئی ہیں میں وہ میں کرتا ہے اور صدقات ودعا کی اور فاتحہ اس وفت اسے بہت کام آئی ہیں میں وجہ ہے کہ بنی آ دم ایک سال تک یا ایک چلہ یعنی چہلم تک اس کی موت کے بعد یورے طور پرامداد کی کوشش کرتے ہیں،

شرح برزخ میں ہے:

الن ہے کہ صدقہ پر بھیگی کی جائے میت کے لئے سات روز تک بعض کہتے ہیں کہ جالیس روز تک ہرووز صدقہ دیا جائے کیوں کہ میت کو جالیس روز تک نہایت میں کہ جالیس روز تک ہرووز صدقہ دیا جائے کیوں کہ میت کو جالیس روز تک نہایت شوق رہتا ہے گھر کا ،اس دلیل سے تیجاد سوال جالیسواں بھی ٹابت ہوا، فہوالمراد۔ این مجموعہ فاوی صفح ۹۲ میں شاھاعبد العزیز فرماتے ہیں:

آرے زیارت وتیمرک بقبور صالحین والد ادایشاں بالدادوثواب وتلاوت قرآن ودعا خیر تفتیم طعام وشیری امور متحن وخوب است با جماع علماء وقین روز عرس برائے آنست کہ آں روز تذکرہ انقال ایشاں بیباشد از دار العمل بدار الثواب میں شاہ عبدالعزیز والقمراؤنس کی تفییر میں لکھتے ہیں صدقات وادعیہ وفاتحہ دریں وقت

عے شاہ خبرہ سریر دوا مراد من میریس سے بین سدہ میں ہے۔ بسیار بکاروے آید۔

نعنی صدقات، دعا کیں اور فاتحراس وقت اس کے بہت کام آتے ہیں۔

ولا ہر روز کہ این کمل واقع شود موجب فلاح ونجا تست کہ ولد صالح پدعولہ و تلاوت قرآن واہدی راعبادت قرار دادن بر کمال بلادت وافراد جہل است۔ اب غیر مقلدین شاہ عبدالعزیز پرلگا کمیں فتوی کیالگاتے ہیں؟ خلاصة الفقہ بحوالہ زاد اللبیب لکھاہے:

اگر کیے از ملک خود طعام کند در خلق رنجورا ند بے شبہ حلال بود ، زیر آل کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم بروح حمزہ طعام شام بسوم ودہم روز وشش ماہ وسال ہا دادہ واصحاب نیز ایں چنیں کر دہ اند ہر کہ ازیں منکر باشد نعلی رسول علیہ السلام واصحاب منکر شدہ ماشد۔

نيزطراني في ابن عرب روايت كياب:

قَالَ رَمُسُولُ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَسَلَّمَ: إِذَا تَصَدُّقَ اَحَدُكُمُ بِصَدَقَةٍ تَطُوُّعًا فَلُيَجُعَلُهَا عَنُ اَبُويْهِ فَيَكُونَ لَهُمَا اَجُرَهَا وَكَايَنَتَقِصُ مِنُ اَجُرِهِ فَيَكُونَ لَهُمَا اَجُرَهَا وَكَايَنَتَقِصُ مِنُ اَجُرِهِ فَيَكُونَ لَهُمَا اَجُرَهُا وَكَايَنَتَقِصُ مِنُ اَجُرِهِ فَيَكُونَ لَهُمَا اَجُرَهُا وَكَايَنَتَقِصُ مِنُ اَجُرِهِ مَنْ اَجُرِهُ فَيَكُونَ لَهُمَا اَجُرَهُا وَكَالِيَنَتَقِصُ مِنُ اَجُرِهُ فَيَكُونَ لَهُمَا اَجُرَهُا وَكَايَنَتَقِصُ مِنُ اَجُرِهُ فَيَكُونَ لَهُمَا اَجُرَهُا وَكَايَنَتَقِصُ مِنُ اللهِ مَنْ الْحَدُودُ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

جب کوئی نقلی صدقہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے تو اس اجراس کے ماں باپ کی طرف سے کرے تو اس اجراس کے ماں باپ کو سلے گا اور صدقہ دینے والے کو بھی خسارہ نہ ہوگا اس کو بھی ویسا ہی تو اب ہوگا

كهاناسا منے دکھ کردعا

بیاند کہیں کہ حضور نے سامنے کھانا رکھ کردعانہیں کی دعا کی ہے دیکھومشکوۃ صغیہ ۵۳:

عن ابى هريرة قَالَ: لَمَّاكَانَ يَوُمُ غَزُوَةٍ تَبُوكَ آصَابَ النَّاسَ

الذكرالحمود في بيان المولد المسعو د ميم الدين عني قادري

مُجَاعَة ، فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ الْحُهُمُ بِفَضُلِ اَزْوَادِهِمُ ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ: نَعَمُ افَدَعَا بِنِطَعِ فَبُسِطُ ثُمَّ دَعَا بِفَضُلِ اَزُوَادِهِمُ فَجَعَلَ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ: نَعَمُ افَدَعَا بِنِطَعِ فَبُسِطُ ثُمَّ دَعَا بِفَضُلِ اَزُوادِهِمُ فَجَعَلَ السَّرِ بُلُ يَجِيءُ وَالْمَحَرُ بِكُفَّ تَمَرٍ وَيَجِيءُ اللهَ عَلَيْكُسُوةٍ اللهَّ بِالْبَرَكَةِ اللّهَ عَلَي النِّطَعِ شَيءٌ يَسِير وقَدَعَ ارَسُولُ اللهِ بِالْبَرَكَةِ اللّهَ عَلَى النِّطَعِ شَيءٌ يَسِير فَدَعَارَسُولُ اللهِ بِالْبَرَكَةِ اللّه عَلَى النِّعَلَى النِّعَامِ اللهُ إلَى اللهِ بِالْبَرَاكَةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اہلسنت وجماعت نے جان لیا ہوگا کہ کھانے پر قر آن سے چند آیات پڑھ کردعا مانگنی روح میت کوثو اب اس کلام الہی وصدقہ کا بخشا اس کے لئے بخشش خدا سے طلب کرنی مطابق سنت حمید ہے ہے منع نہیں یے بی کے قول کا جواب گذر چکا ہے۔

قول من الحاح المائل المحادث المنظرول من به بدعت اور مكروه بهاك كوكى دالك شرعيه المن كثيوت برقائم نبيل بها ورجوام كه ايبا مووه بدعت حسنه اور تام كوكى دالك شرعيه المن كثيوت برقائم نبيل بها اور جوام كه ايبا مووه بدعت حسنه اور تام مشروع موتاب ادنى درجه بدعت سيد كامروه به قال ابن الحاح في المدخل الخوف قول ابن الحاح في المدخل الحقول ابن الحاح في المدخل المناطقة المن

اقول: ابن الحاج كى بابت بهلے بھى بچھ عوض كر چكا ہوں اب مخفر سنے! شخ عبدالحق محدث و بلوى اپنى كماب ما ثبت بالسنة كے صفح الله من فرماتے ہيں: ولقد اطنب ابن الحاج فى المدخل فى الانكار على ما احدثه

-3A 11

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرافودق بيان المولدا مستو د عليم المركز في يان المولدا مستو د المركز في المركز في المركز في المركز في المركز

النباس من البيدع والاهواء والغنباء بالآلات المحرمات عند عمل المولد الشريف الخ.

البنة تحقیق ابن الحاج نے مدخل میں بہت انکار کیا ہے ان چیزوں پر کہ لوگوں نے میلا دشریف کے وقت طرح طرح کے بدعات اور آلات محرمہ کے ساتھ گانا بجانا ایجاد کیا ہے۔

پس مخالف کے لئے بید لیل بھی کافی نہ ہوئی کیوں کہاس نے جوآ لات محرمہ کونع کیا ہےاصل میلا دکونہیں۔

## دن كالعين اورخوشي

قَاكِهَا فَى كُوعُكُم نَه لِيهُ وَخَ سِي ميلادنا جَائِز بَهِيں ہُوسَكُمّا ہے ،علامہ سيوطی فرمات ہيں کھٹے ہيں الفضل ابن جرنے اس کوحد بہ سے ثابت کيا ہے ، وہ لکھتے ہيں:
وَقَدُ ظهر لَى تَسْخُرِيْجِهَا عَلَى اصل ثابت وهو ما ثبت فى المصحب مِن أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَالْيَهُ وُ دَيْهُ وَ مَا ثُورً قَ اللهُ فَوَجَدَالْيَهُ وُ دَيْهُ وُ مَا ثُورً قَ اللهُ فَوَجَدَالْيَهُ وُ دَيْهُ وُ مَا ثُورً قَ اللهُ فَوَجَدَالْيَهُ وَ اَلَٰهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَالْيَهُ وَ دَيْهُ وَ مَا ثَابَةً وَ اللهُ وَسَلَّمَ قَدِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَ جَدَالْيَهُ وَ دَيْهُ وَ دَيْهُ وَ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَل

ا مولوی عبدالی فرمات بین: ذکرمولد فی نفسه امریست مندوب خواه به سبب وجود اور خیرالازمنه یا بسبب اند مثل زیرسند شرع در کے ندبش رامنکرنشده مگریک طاکفه قلیله که رب نوع آن طاکفه تاج الدین فاکهانی مالی است واورا طاقع نیست که مقابله بعلما و مستنطین که فتوی به ندب ذکرمولددادند کندپس قولش دری باب معتبر نیست ، مجموعه قادی جلد اشالت صفی ۱۲۸ است مجموعه قادی جلد ۲ می الجلد الثالث صفی ۱۲۸ اس

الذكر الحمود في بيان المولد المسعو و بيان المولد المسعو و بيان المولد المسعو و بيان المولد المسعو و بيان المولد المسعو

تَعَالَىٰ فِرَعَوُنَ فِيهِ وَنَجَامُوُسَى فَنَحُنُ نَصُومُهُ شُكُرًا لِللهِ تَعَالَى ، فَقَالَ: إِنِّى اَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمُ فَصَامَهُ وَامَرَ بِصِيَامٍ.

مجھ کواس کی اصل ٹابت ہوئی ہے وہ بیر کہ بخاری وسلم میں ہے کہ جھ کواس کی اصل ٹابت ہوئی ہے وہ بیر کہ بخاری وسلم میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے یہود کو دیکھا کہ دسویں تاریخ محرم کور دز ورکھتے ہیں حضور علیہ الصلاق والسلام نے دریا فت کیا کہ کیوں اس ون روز ہ کھتے ہیں۔

یبود نے کہا: آج کے روز فرعون کو خدانے غرق کیا اور موی کونجات بخشی اس کے شکر ریاس ہم روز ہ رکھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: تم سے زیادہ موسی سے علاقہ ہم کو ہے آپ نے بھی روزہ رکھالوگوں کوروز ہ کا تھم کیا۔

پس علاوہ اور ثبوت کے اس طریق ہے بھی ثابت ہوا کہ دن معین کرنا اور اس روز خوشی کرنا اس میں پچھ عبادت کرنا خدا کی یا د میں لگار ہنامتحب ہے۔

قاده سے روایت ہے:

اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ صَوْمٍ يَوْمٍ اللهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ صَوْمٍ يَوْمٍ اللهِ وَنَيْدِ وَلِلْاتُ وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَى رَوَاهُ مُسُلِمٌ صفحه ٣١٨. الإثنين، فَقَالَ: فِيهِ وُلِلْاتُ وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَى رَوَاهُ مُسُلِمٌ صفحه ٣١٨. پرچما گيا آپ سے پير كروزه كى بابت تو آپ نے فرمايا:
اس روزيس بيدا ہوا ہوں اى روز مجھ پروى اترى اس حضور صلى الله عليه واله وسلم كائى ولادت كون روزه ركھے سے بس حضور صلى الله عليه واله وسلم كائى ولادت كون روزه دركھے سے ميں ہون دوزه ركھن يا صدقة كريم محل قاتم

320

الذرائحود في بان المولد المسود في 300 في المالدين في قادري الذرائحود في بان المولد المسود في معمل المالي المال

قولد: چانچ معرت الام رياني محدد الغب تاني الخ

قول مجددالف ثاني

اقول: مجدد صاحب كااتكاداس بل عقاجس بن اور بمي منهيات تخدر داصل ميلادكوده بحي من في المروز طعام بالي متكون فرموده الي كم المروز طعام بالي متكون فرموده الي كم معلان السلام برغدد بدوحانيت آل مرود عبد طعملاة السلام برغدد مجلس شادى ماز عالح الله المرازع الحي كالم كالمنافئ كماني على الشعلية وكلم كالمن كل دفار منك كماني على الرحاس من المرازي المر

د محردریاب مولودخوانی اعرراج یافت پودورنغم قرآن خواعدان بیسورت حسن درفصا کد

Click For More Books

/https://ataupnabi.blogspot.com/ الذكراموري بيان المولد السنور

نعت ومنقبت خواندن چەمضا كقداست الخ دوسرے ميلاد شريف كى محفل ميس مندرج ہے تفس قرآن خوانی خوبصورت

انداز میں اور نعت ومنقبت کے انداز میں نعت پڑھتے میں کیا حرج ہے؟

مجددصاحب کا قول بھی آپ کومفیدنہ ہوا جن کومجد دصاحب نے منع کیا تھاوہ یہ مخدن کے بیا تھاوہ یہ مخدن کے بیا تھاوہ یہ مخدل سرود وغیرہ میں ذکر میلا دشروع کر دیا جا تا تھا انہوں نے ایسی مجلس میں ذکر میلا دشروع کر دیا جا تا تھا انہوں نے ایسی مجلس میں ان کا وہ میلا دمنع کیا ہے ورنہ جس کی قرآن وحدیث میں نظیریں کشرت سے ل سکیس ان کا وہ کہ انکار کر سکتے تھے؟

مولوي مظهرصاحب

حفرت مولا نا مولوی محرمظهر صاحب فتشبندی مجددی د الوی مدنی مقامات سعید بیش این والد ماجد قدس مره کے حالات میں فرماتے ہیں عبارت ان کی بیہ میفر مود ند کہ خواند ن مولود شریف وقیام نیز دیک ذکر ولادت با سعادت مستحب ست ددریں باب رسالہ خواص دار تد ودوران شخین فرمود ند کہ منع حضرت مجدد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ از مولود خوانی محمول برساع و غناء است لا غیراعہت ، محروفها مصاحب رضی اللہ تعالی عنہ از مولود خوانی محمول برساع و غناء است لا غیراعہت ، محروفها میں اللہ تعالی عنہ از مولود خوانی محمول برساع و خاا اور ذکر ولادت کے وقت قیام کرنامت بہادراس سلسلہ میں آ ب کارسالہ خواص ہے اور دوران شخین فرماتے ہیں کہ حضرت محدولات میں اللہ تعالی عنہ کامخال میلاد سے منع فرمانا سام اور غناء برمحول ہے نہ محدولات کے مان اللہ تعالی عنہ کامخال میلاد سے منع فرمانا سام اور غناء برمحول ہے نہ کہ دالف ٹائی رضی اللہ تعالی عنہ کامخال میلاد سے منع فرمانا سام اور غناء برمحول ہے نہ کہ دالف ٹائی رضی اللہ تعالی عنہ کامخال میلاد سے منع فرمانا سام اور غناء برمحول ہے نہ کہ دالف ٹائی رضی اللہ تعالی عنہ کامخال میلاد سے منع فرمانا سام اور غناء برمحول ہے نہ کہ دالف ٹائی رضی اللہ تعالی عنہ کامخال میلاد سے منع فرمانا سام اور غناء برمحول ہے نہ کہ دالف ٹائی رضی اللہ تعالی عنہ کامخال میلاد سے منع فرمانا سام اور غناء برمحول ہے نہ کہ دال سے علادہ ہیں۔

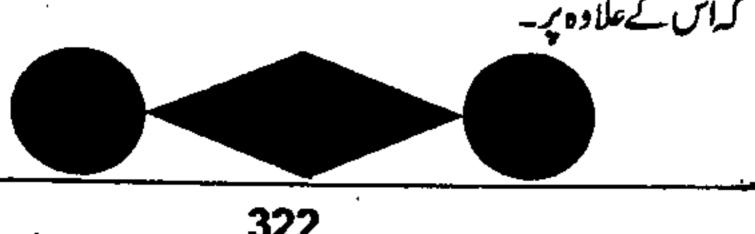

https://ataunnabi.b Ogspot.com/ الذكرامحود في بيان المولد المسعود

قاضى ثناء الله ياني يق

قولد: صغيرا قاضى ثناءا الله المنظم الماري عرس كونع فرمايا ب لا يجو ز اڭ

اقول: پہلے دیکھنا جائے کہ عرس کیا چیز ہے کس کو کہتے ہیں؟

عرس ہے سال بسال جمع ہونااس تاریخ پر کہ جس تاریخ میں صاحب قبر کا انقال ہوا ہے اور تواب تلاوت قرآن ودعائے خبر دصدقہ واستغفار سے میت کی مدد كرنا، اب بنائي كداس مس كون ى چيزنا جائز ب دعائے خير وصدقد واستغفار سے ميت كوفائده يبنجنے كا ثبوت تو ميں بہلے لكھا آيا ہوں و ہاں ديكھئے! اعاده كى ضرورت نہيں مهاسال قبريرة ناس كى بابت سنة!

إِنَّ رَمُسُولَ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِى قُبُورَالشُّهَدَاءِ رُأْسَ كُلِّ حَوْلِ فَيَـقُولُ: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ لِمَاصَبَرُتُمُ فَنِعُمَ عُقُبَى الدَّارِوَ الْخُلَفَاءُ الْآرُبَعَةُ هَكَذَابَفُعَلُونَ تَفْيركِيرِجِلْالْمُبر٥صْفحه ٢٠

محقیق رسول خداصلی الله علیه و مسال بسال آیا کرتے مصر مداء کی قبروں ي اوريكا كرتے تے: السيلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اورابا بكر معديق وعمروعثان وعلى رضى الله عنهم بهي ابيابي كياكرت يتصوه بهي سال بدسال شهداء می قبروں برجایا کرتے تھے۔

يس اس كےمعلوم ہوا كەسال بەسال قبرستان ميں جانا صدقه وخيرات و

/https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرامحود في بيان المولد المسعود منظمة في المستحد المستخطار سي المداد الموات كرني منع نبيس بلكه مستحب بيد

نیز زبرة النصائے صفحہ ۴۳ میں شاہ عبدالعزیز صاحب مدیث ندکورہ بالاسے علقین عرس جائز فرمائے ہیں وہوا ہذا:

آرے ازیارت الخ .... چنانچہ پہلے مجموعہ فناوی سے میں لکھاچکا ہوں، وہاں دیکھیں!

· ایمائی شاہ عبد العزیز نے اپنے فناوی صفحہ میں میں سوال عرب کے جواب میں

لکھاہے،

قاضی ثاء اللہ نے بھی اپنے خیال سے بیلھا ہے اس واسطے کہ قبر کو بجدہ اور طواف جا تزنہیں قبر کو مجد نہ بنا کیں عید کی طرح خوشی نہ کریں! ان کا بیا بنیا خیال بھی ہمیں معزنہیں کیوں کہ ان کا یہی مطلب ہے کہ قبر کو بجدہ نہ کریں عید کی طرح خوشی نہ کیا کریں ایسا کون کرتے ہیں وہ جو جا ہل ہیں سال بہ سال جع ہو کر صدقہ و خیرات و طاوت قرآن پاک واستغفار میت کو انہوں نے منع نہیں کیا ان کی عبارت کو خور سے رہے گھے!

مولانا مولوی عبدالی صاحب نے اپنے قاوی صفحہ کے جلد سوم میں ای سوال کے جواب میں ای سوال کے جواب میں ای سوال کے جواب میں کو جائز و سخسن لکھا ہے اور حدیث آلات جُعَلُو اس کے قبری عیدا کا میں کا میلے گذریکی ہے امام الدین عفی عند۔

1 یوری عیارت اس کی پہلے گذریکی ہے امام الدین عفی عند۔

مع اول تورید دیث بی ضعیف ہے پہلے اس کے سند لکھو پھر پیش کرنا خدانے جب کیا

:ح

والذكر المحود في بيان المولد المسعود في الما الدين في قادري

می مطلب ہے کہ عمد کی ی خوشی نہ کر دیا عمد کی طرح سال ہس بی نہ آیا کر ویلکہ اور وقت بھی آیا کرو۔

# قبرول برروشي

. فولد:لعن اللهزائرات القبوروالمتخذين عليهاالسرج و

المساجدالخ

اقول: مولانان الفاظم تبه على كوئى حديث عن بيس بال الك ضعيف

مدیث اسطرح ہے:

والمتخذين عليهاالمساجد السرج

بقيد ص٨٣) ولو انهم اذظلموانفسهم جائوك فاستغفرالله استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما .

یعن جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اپ نفسوں پر اگر آتے حضور کے پاک بخش اللہ کے اللہ سے اور حضور بھی ان کے لئے بخش ما تکتے اللہ وبیٹک پاتے تو بہتول کرنے والا در مہر بانی کرنے والا در مجمواس میں حضور کے پاس آنے کا تھم ہے خواہ وہ ایک بار ہو یا دویا جماعت کی جماعت جتے بھی گنجگار ہوں سب کو حضور کے پاس جانے کا تھم ہوتا ہے عام ہے کہ آپ روبر وہوں یا پوشیدہ جس سے معلوم ہوا کے قبر دل پر جمع موکر جانا منے نہیں۔ ب

https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرامحود في بيان المولد المسعود في المعالم الدروي بيان المولد المسعود في المعالم الدروي

محمرامام الدين عي قادر

اب سنئے!اس حدیث کا حال اس کی سند میں ابی صالح جس کو باذام مایا ذو كہتے ہيں، علامه مم الحق عون المعبود شرح ابو داؤ د جلد ثالث صفحہ ۲۱۲ میں لکھتے ہیں فان ابا صالح هذا هوباذام يقال باذات مولى ام ها ني بنت ابح طا لب اور ريمي لكهاب:

وقد قيل انه لم يسمع من ابن عباس.

اس نے ابن عباس سے ہیں سنا۔

تقریب التهذیب میں سما۔ ہے:

ابو صالح مولى ام هاني ضعيف مدلس من الثالثة ابوصالح ضعیف اور مدلس ہے۔

تهذيب التهذيب صفحه ١١ جلداول من ب

قال عبد الحق في الاحكام ان ابا صالح ضعيف جداانكرعليه ذالك ابن القطان في كتابه. وقد قال الجوزقاني انه متروك،قال: الازدرى كذاب،قال ابواحمدالحاكم:ليس بقوى عندهم.

اليابي ميزان الاعتدال جلداول صفحه ١١٨ ميس نيه:

جب ابوصالح كاحال من حيكے ہوكہ وہ سخت مجروح ہے پھراس كاسننا بھى ابن عبال سے تابت نہیں تو پھر کیوں کراس کی روایت سے دلیل بن سکتی ہے؟ مساجد قبور کا . تو کوئی اختلاف نہیں وہ سب کے نز دیک منع عرس دغیرہ میں کوئی قبر پرنماز نہیں پڑھتانہ کوئی قبرکو قبلہ تصور کرتا ہے، رہابزرگول کے مزاروں پرچراغ روش کرناسوااس کی بابت عرض ہے کہ ولیوں کی قبروں پر چزاغ روش کرنا کوئی منع نہیں بلکہ پیندیدہ خدااور رسول

https://ataunnab محرایام الدین فی قادری blogspot.com/ 86

الذكر الحودفي بيان المولد المسعود

ہے، خداتعالی فرما تاہے

وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَاهُ فَإِنَّهَامِنُ بَقُوَى الْقُلُوبِ جو تعظیم کرے اللہ کے نشانوں کی پس بداوں کی پر ہیز گاری ہے۔ امام نو وی شرح مهذب می اور علامه نو وی علی سمبودی نے جواہر العقدین

مِن تَحرير فرمايات:

لِآنً عُلَمَاءَ اللِّيُنِ مِنُ ٱعُظَمِ شَعَائِرِاللَّهِ ـ علماءدين اعظم شعائر اللدين-شاه ولى الله الطاف القدس من لكيمة بين:

شعار الله عمارت ازقرآن وييغام بروكعبه واولياء اللداست وجرجه منتسب

بخدابود

شعارُ الله عمر اوقر آن مرسول خدا, كعبة الله اوراولياء الله بي اورجو يكه . الله تعالى كى طرف مقسوب يور

اس معلوم ہوا کہ علا مدین واولیاء کرام کی تعظیم ضروری ہے۔ تغيرروح البيان جلداول مغيه ١٨٨ من ٢٠٠

وكسلنا ايبقسادالقناديل والشمع عندقبورالاولياء والصلحاء من بباب التعيظيم لاجهلال ايضاللاولياء فالمقصدفيهامقصدحسن ونذو النويت والشمع للاولياء يوقدعندهم تعظيمالهم محبةفيهم جائزايضا لاينبغي النهي عنه.

اسطرح بيم وتعظيم وتكريم

/ https://ataunnabi.blogspot.com/ الذكرانحود في بيان المولد المسعود المسعود المستود ا

ے ہواں کے باس میں اچھا ہور تقرور وقن وشع کی اولیاء اللہ کے لئے جوان کو تھے ہوں کے اولیاء اللہ کے لئے جوان کو تھے ہوں کے باس میں ایس میں ایس میں ایس میں اس کی تعظیم وعیت کے لئے ہوا رہے جا کرنے ہوں کے سے اور رہے جا کرنے ہوں کے سے منع کرنے ہے۔

اسے علی ہے۔ اولیاء کی قیروں پرجراغ روٹن کرنامنے نہیں بلکہ موجہ۔ نجات ہے۔

حديقه النديه شرح طريقه محمديه شرح

اخراج الشموع الى راس القبوربلعة واتلاف كذافع البزازية انتهى وهذا كله اذاخلاعن الفاتلقوامااذاكان في موض البزازية انتهى وهذا كله اذاخلاعن الفاتلقوامااذاكان في موض القبور مسجدااوكان القبور على الطريق اوكان هناك احدجالس اوكان قبرولى من الاولياء اوعالم من العلماء المحققين تعظيمالروح المشرقة على تراب جسله كاشراق الشمس على الارض اعلام المشاس انه ولى ليتبركوابه ويدعواالة تعالى عمده ويستجاب لهم فهو امرجائز لايمنع منه والاعمال بالنيات.

قبر کنزدیک جرافی روش کرنا بدعت واسراف کرنا مال کا ہے جیسا کہ
فاوی ہزازیہ میں ہے، یہاں صورت میں ہے جبکہ قائمہ نہ ہولیکن جبکہ قبروں میں سمجہ
ہویا فبرستان راستہ میں ہویا وہاں کوئی بیٹھا ہویا کی وئی کی خانقاہ ہویا کی عالم کا مقبرہ
ہوتو چراغ روش کرنا اور لے جانا منے اور بدعت نہیں اگر کمی ہزرگ کی قبر ہوتو دہاں روشی
کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تا کمعلوم ہوکہ یہ حبرک مقام ہے استجاب کا موجب ہے
اس نیت سے قبر کے یاس چراغ جلانا منے نہیں کوں کہ کام نیت پر موقو ف ہے صدیقہ

https://ataunna.bi.blogspot.com/ الذكرامور في بيان المولد المسعود المجاهرية المجاهرية

ندىيجلد ٢صفحه ٣٢٩ ـ

پی خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ ولیوں کی قبروں پر چراغ روش کرنامنع نہیں بلکہ موجب تواب ہے۔

قولہ: مولوی اساعیل صاحب عالم صالح متی تا تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے۔

اقول: مولوی اساعیل پرفتوی دیکھنا ہویا اس کی کتاب تقویۃ الایمان پر عمل کرنے یاعوام کو پاس رکھنے اس کے کا حکم دیکھنا ہوتو

كتاب بعونجهال بركشكر دجال صغحه ١٩٨٩

اور ابطال الاباطيل صفحه ١٦ تا ١

اوردوگاڑہ خدائی لاند ہبوں کی فناہے

اورالكوكنبدالشها ببير

وسل السيوف الهندبيه

وفناوى حرمين شريف مطبوعه ابلسنت وجماعت بريكي

وازالة العارد يجمو!

آب کومعلوم ہو جائے گا کہ بیٹک ایبافخض دائرہ اسلام سے خارج ہے بشرطیکہوہ مندرجہ عقائد کتاب تقویۃ الایمان سے تو بہ نہ کی ہو بے تو بہ مرکبیا ہو۔

عجد امام الدين خفي قاوري

الذكرالحمودفي بيإن المولد المسعو د

### مولوی حسین کے اشعار کا جواب

مولوی محمسین کے اشعار میں کوئی آیة حدیث نبیں جولائق جواب ہوتا ہم چربھی اس کا جواب شعروں میں تخفہ حنفیہ میں جیب چکا ہے وہوندا۔

مباح حسب روایت ہے محفل میلاد روا ازروئے درایت ہے محفل میلاد ضرور مورد رحمت ہے محفل میلاد کہ بنرم ذکرولادت ہے محفل میلاد شعار اہل محبت ہے محفل میلاد عدو کی جان بر آفت ہے محفل میلاد کلید نخزن برکت ہے محفل میلاد درمدینہ رحمت ہے محفل میلاد بیان تولد حضرت کا جس مقام میں ہو اس جگہ سے عبادت ہے محفل میلا و رسول باک نے بیرخود بیان فرمایا نہیں خلاف روایت ہے محفل میلاد ہوا جب ایباعمل صحابہ سے منفول کہل سے کہتے ہوبدعیت ہے تقل میلاد سال بيديكھنے سے ركھتا ہے تعلق خوب زميں بيصورت جنت ہے عقل ميلاو درود بردھ کے محبت کا درے ہیں شوت بیمومنوں کی علامت ہے محفل میلاد ادب سے بیٹھے ہوئے حاضرین مخفل میں جوت حسن عقیدت ہے محفل میلاد ادب سے این پیمبرکانام لیتے ہیں نشان الفت ہے محفل میلاد ادب سے بیٹھتے ادب سے اٹھتے ہیں رسول یاک کی حرمت ہے مفل میلاد قیام بھی ہے ضرورایک امر مستحسن وہ مستحب ہے تو سنت ہے عفل میلاد بزاروں ایسے ہیں اہل علوم ماضی وحال کنجن کے استحاست محفل میلاد تہار ۔۔ منع یہ پھرکون اعتبار کرے کرانیےصاف اجازت ہے عفل میلاد

الذكر الحود في بيان المولد المسعود في 190 في قادري

محققانه نظر محر كرو تو ہو معلوم يبند الل حقيقت ہے محفل ميلاد کوئی دلیل بھی ہے اور کوئی محبت بھی جو کہدہ ہے ہوکہ بدعت ہے عفل میلاد كى فقيدوى من سے كب سيثابت ہے كمصطفیٰ كى حقارت ہے محفل ميلاد نكيل فلك سي ملك ال جكرزول كري كرم قدس كي صورت محفل ميلاد ند کیول شکفتہ ہو پڑمردہ دل یہال آ کر بہار مکشن صنعت ہے محفل میلا و جہاں ہوجلوہ نماانبیاؤشاہ رسل وہ بار گاہ کرامت ہے محفل میلاد جہاں ہے فضل الی کا شامیانہ بیا وہ بزم گاہ فضیلت ہے محفل میلاد اب اس کے بعد نہ دلمیں بھی تجھناتم کہ جائے طعن وملامت ہے علی میلاد كوئى سبب بمى بمعقول حضرت والا كنزس بياعث نفرت بمحفل ميلاد جوبدعقيده بي يال كسلة وه شامل مول كريكا جس كوارادت محفل ميلاد نه کیل شریک ہوجو ہریہ الل وجانے کہ کار خیر سعادت ہے محفل میلاد اب من چنداشعار جناب صاحب جحت قابره مجدد مائة حاضره عالم ابلسنت تاصردين وملت قامع بدعت اعلى حضرت مرشد ناد ماوا نامولا نامولوى مفتى حاجى احمد رضا خان بریلوی براکتفا کرتا ہوں بیت در بارہ

### امام احمد رضااور ميلا دشريف

وشمن احمہ ہے شدت کیجے طمدوں کی کیا مروت کیجے فرکر ان کا چھیٹریے ہر بات میں چھیٹرنا شیطان کا عادت کیجے مثل قارس زلز لے ہول نجد میں ذکر آیات ولادت کیجے

الذكر الحود في بيان المولد المعود في عان المولد المعود في المالدين في قادري غيظ من جل جاكيں بے دينوں كے ول يارسول الله كى كثرت سيج سيجئے پرھا انہيں كا منح شام جا كافر يہ قيامت سيجي آب در گاه خدا ش وجهیه بال شفاعت بالوجابت تجیخ حَقّ تميه فرما چِكا ابنا حبيب اب شفاعت بالحبت سيجيح اذن کب کا مل چکااب تو حضور ہم غربیوں کی شفاعت سیجے ملحدوں کا شک نکل جائے حضور شرک جانب ماہ پھر اشارت سیجیجے اس برے کھرے جس میں تعظیم حبیب غہب یہ لعنت سکیجے ظالمول محبوب کا حق تعالی عشق کے بدلے عداوت سیجئے والصحی حجرات الم نشرح سے پھر مومنو! اتمام حجت سیجیح بیٹے اٹھے حضور پاک ہے التجا و استعانت کیجے یا رسول اللہ دیا تی آپ کی سمح شال اہل بدعت سیجے غوث اعظم آپ سے فردیاد ہے نئدہ پھر سے باک ملت سیجے . یا خدا تھے تک ہے سب کا منتہا اولیاء کو تھم تعرت کیجئے ہو رضا انچا وہ صورت کیجئے آ ميرے آقا حفرت التھے ميال

### مولا تامولوى عبدالسمع صاحب راميورى

نہ ہوں ٹاد کیوں اٹل دیں چارسو بغضل من اللہ فلیفر حوا ۔ خدا کا براہم یہ احمان ہے نی ہم یہ بھیجا وہ ذیثان ہے ، کریں کیوں نہ ہم انبساط ومرور کیا ایسے سلطان نے ہم پہ ظہور

پڑھیں ہم نہ کیوں مجزات رسول کہ محبوب کا ذکر محبوب ہے کہ محبوب کا دکر محبوب ہے کہ کرے اس کی اللہ بو ری مراد کرے اس کی اللہ بو ری مراد سلام ایسے سلطان ذیشان پ

فداخودکرے جب مغات رسول یہ الل سخن کی مثل خوب ہے پر الل سخن کی مثل خوب ہے پر العباد پر العباد ورود ایسے محبوب سبحان پر

محدثين وفقهاء كى نظر ميں ميلا دمستحب ہے

(١) شيخ عمرالدين محمد الملاء الموسلي من الصالحين المشهورين

(٣)علامهابوالخطاب ابن دحيه اندلى جودحيكلبى صحابى كى اولاد ميس سے تھے

ذکرالرز قانی اورعلاء ملحاء سلطان ابوسعید منظفر کی مخفل میں آئے ہے ان کی اساء نگاری سریر سرید میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں اساء نگاری

كهال كى جائے جن كوجلال الدين سيوطى نے لكھا ہے:

حضر عنده فیه العلما، والصلحا، من غیر نکیر منهم (۳)علامها بوالطیب المبتی نزیل قوش من اجلة العلما المالکیة ذکره الزقائی (۳) امام ابوشامه استادنووی

(۵) علامه ابوالغرح بن جوزى محدث فنهيه عنمل

(۲) امام علامه سیف الدین حمیری دشتی

(2) امام القراء المحدثين حافظ مس الدين بن جزري

(۸) مافظ محمد الدين كثير

(۹) علامه الوحن احد بن عبدالله البري

(١٠) علامه ابوقاسم محمد بن عثمان اللولوي الدمشقي

333

(۱۱) تمس الدين محداين تاصرالدين دمشقي

(۱۲)علامه سلیمان برسوی

(۱۳) علامه ابوالقاسم شمس الدين

(۱۴) المولى حسن البحري

(١٥) علامه ا يولخير سخاوي

(۱۲)سيدعضيف الدين شيرازي

(۱۷)علامهابن جمرعسقلانی

(١٨) شَتْخُ جلال الدين سيوطي

(١٩) محمر بن على الدمشقي مصنف سيرة شاي

(٢٠) شيخ شهاب الدين صاحب قسطلاني صاحب موابهب الدنديه وشارح محيح

یخاری\_

(۲۱) نورالدین علی حلبی شافعی مصنف سیرت حلبی

(۲۲)علامه محمد بن عبد الباتي زرقاني مالكي شارح مواهب وغيره كتب

احادیث.

(۲۳) علی بن سلطان محمد ہروی معروف بدملاعلی قاری

انہوں نے مولد شریف میں ثابت کیا ہے کمل مولد شریف تمام ملکوں مصرو شام وروم واندلس ومغرب وبلاد ہندوستان و کمہ و مدینہ زاد ہما اللہ شرفا جہتے بلاد اسلامیہ سے ثابت ہے اور لکھا اس میں ملاعلی قاری نے کہ اس محفل کی عظمت یہ ہے کہ کوئی مشارکے وعلاء اس میں شام ہونے ہے انکارنیس کرتا اگر میں شار کروں جومیلا دکو جائز

ادر متحن کہتے ہیں تو محصہ ہے ہوئی ہیں سکتا

اگركسي كوشوق بوتو د يكه انوار ساطعه جب ميلا دشريف كوعلاء وصلحاء جائز فرمات بين ترمو جب فرمان عاليشان صلى الله عليه وآله وسلم اس پمل كرنا واجب بوار دوى عن ابسي سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الامر يحدث ليس في كتاب و لا في سنة فقال ينظر فيه العابدون إمن المومنين سنن دارمي .

نی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چھے مسے ایسے امر ہے جس کا ذکر بظاہر قرآن وحدیث میں نہ ہوتو آپ نے اسے علماء کی نظر پرمحمول فر مایا علماء کرام صد ہاسال سے اس مجلس مبارک کوکرتے جلے آئے ہیں۔

حضرت عبداللدبن مسعود سے ہے فرماتے ہیں:

الم محيط من كلما مهاراه السمسلمون حسنافهو عندالله حسن خصوصااذا استسمرفي بلادالاسلام والامصارلان العرف اذااستمرنزل منزله لاجماع و كذا العادة اذا ستمه واشهترت.

جس چیز کومسلمان اچھاجا نیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھی ہے خاص کر جب
مسلمانوں کے ملکوں اور شہروں میں بمیشہ جاری ہوجا تا ہے تو قائم مقام اجماع کے ہو
جاتا ہے اور ای طرح عادت بھی جب بمیشہ جاری ہواور مشہور ہوتو اس کا بھی یہی تھم
ہے اگر محفل میلا دکا ثبوت بہیمت کذارین سے تنلیم نہ کیا جائے تو بھی اس کے جواز
اور استحباب کے لئے عمل صلحاء وعلماء وفقراء واولیا ہومشائخ امت عمو ماوخصوصا شرقا وغربا
وجنو باوشالا ہمارے لئے کانی ہے (امام الدین کوئلی)

الذكرالحمود في بيان المولد المسعو و علي علي الذكر الحمود في بيان المولد المسعو و علي قادري

فسمن اعرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فلا فسان جاء ه امر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء ه امر ليس في كتاب الله و لا قضى به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون الخرواه النسائي جلد دوم صفي ٢٦٢م صفي ١٨١٨ بما قضى به الصالحون الخرواه النسائي جلد دوم صفي ٢٦٠م في ١٨١٨ جم شخص كوآح كدن بعدكوئي عاد شيش آكة واس كا فيصلة قرآن سي كيا جائے يينى كلام الله سے فيملة كرے اورا گر آن ميں وہ فيمله بظا برنہ طبق حديث بر فيملة كرے فيملة كر فيملة كر فيملة كر ماكر حديث ميں بھى وہ فدكورنہ طبق نيك لوگوں كے فيملة بر فيملة كر فيملة كر

میلاد تمہارے تول پر قرآن وحدیث سے ٹابت نہیں ہوا تو بھی اس مجلس میلاد کا قائم کرنا حدیث ندکورہ سے ٹابت ہوا چونکہ نیک لوگوں کا فیصلہ یہ ہے کہ مجلس میلاد سخسن اور مستحب ہے چندا ساءگرا می بطور شہادت او پر ذکر کئے گئے جو محفل میلا ذکا منکر ہے وہ رسول کے فرمان کا منکر ہے فقیر نے عنداللہ سرخروئی حاصل کرنے کی غرض سے حق ظاہر کردیا ہے خدا تعالی سب مسلمانوں کھل کرنے کی تو فیق دے! آمین!

<u>خاری</u> فارسی فیرسی فارسی فیرسی فارسی فیرسی فارسی فراسی فارسی فراسی فارسی فارس

ا۔ ابی عبدالقادر محمد عبد اللّٰدامام مسجد جامع کوئلی لو ہاراں برا درا کبرمصنف

فروت مولود شریف میں میدسالہ نہایت عمدہ پیرامید میں لکھا گیا ہے اس کے استدلال ذہ بیں جو ہرگز ہرگز مخالف کو بشرط انصاف ان میں ہے کی میں انکار کرنے کی مخیاتی نہیں ہے اور انکار کس طرح سے ہو جب کہ اس کے اثبات میں علاوہ اور ولائل کے ایک ایسی زبردست دلیل پائی جاتی ہے کہ جس پر ہرگز چون و چرال نہیں كياجاسكاوه بدكه پروردگارعالم نے اپنے باك اور برگزيده كلام قرآن مجيد ميں ارشاد

لَقَدُجَآءَ كُمُ رَسُولُ مِنَ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيُز عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيُصْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيُنَ رَءُ وُفْ رَّحِيْمٌ .

جس میں غور کرنے سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں . اس امر میں اپنے محبوب کے مولؤد شریف کا ذکر فرمایا ہے کہ پہلے تمام مخلوق یا بعض کوجمع ومخاطب فرما کراہیے پیارے حبیب کی پیدائش اوران کی طرف آنے کی خبر دی اور پھر ان كى صفات جميله واخلاق حميده كوبيان فرمايا كه ده ايني امت پرنهايت مهربان ورحم والے میں اور ان کے ایمانو ہدایت برخریص ہیں اور انہیں اپنی امت کامحنت، مشقت رنے وقم ،دردوالم میں متلا ہونا عذاب الی کی مصیبت میں گرفتار ہونا سخت نا گوار ہے۔ اور میم طریقه مروجه میلا دمیں ہوتا ہے تو جو خص اس کو بدعت یا زبون کے تو وه کویااین رب کے طریقہ وقعل کوتا جائز و گمراہ کہتا ہے۔



## مولوي محمرشريف برادرمؤلف

کیاہے مومنوں کے دل کوخوشنوو دیا آیت حدیثوں کا حوالہ ہراک مومن ہے ویسے اس بیر ماکل فآوی منکرول کا سب اور ایا تہیں منکر کو بھی اب تاب انکار · کرے کیول محفل سرور ہے ا**نکار** کہ اس میں شرح خلق مصطفیٰ ہے حدیثوں سے سلے اس کی گواہی بنیجہ اس کا ہے بخشش کا بانا وہ ہے پیارا خدا کااور محبوب ونی یا تا ہے بس رحمت خدا کی ارے منکر تیرا ہے حوصلہ بھلا تو کون جو اس کو مٹائے كرونعظيم اور تو قير سرور سراسر اپنا ہے ایمان موانا و نی کے سامنے اشعار برو کر میرے بھائی نے لکھ کر ذکر محمود لكها أثبات محفل مين رساله بہت برزور ہیں اس کے دلائل بہت عمدہ رسالہ سے بنایا ہمیں تو پہلے ہی اس کا ہے اقرار بھلا جس کو محبت کا ہو اقرار بیہ مجلس مورد رحمت خدا ہے نی کا ذکر ہے ذکرِ اللی خدا کے ذکر کی مجلس لگانا نی کا ذکر ہے اللہ کو مرغوب محبت جس کو ہے خیر الوری کی كيا أوني خدان كا خدا اونیا کرے اور تو گھٹائے خدا فرمایکا قرآن کے اندر چراس کو شرک یا بدعت بتانا صحابہ نے پڑھی نعت پینجبر

صحابہ تابعینوں سے بھی آیا ریمجلس موجب برکت ہے آئی نی نعمت ہے نعمت پر ہے فرحت خداکے کھر میں بھی ہے اس کاشہرا كري ميلاد مين اظهار فرحت مصرمیں جابجا فرحت ہے اس کی لكهابياس نيجى جائز بميلاد عمادالدين حافظ بھى ہے مسرور عراقی اور مجدالدین و هروی مصنف سيرت شامي وحلبي محدث ابن حجر عسقلانی خفاجی اور زرقانی و کمی محدث سطح عبد الحق كامل محدث د الوي بھي اس كا عامل مجوز محفل مولد سبحی ہیں ڈرو!ان سب کومشرک نہ بناؤ! نی ہے شرم رب سے خوف کھاؤ! ہوا ان کی کسی کو نہ لگائے

ني ذكر ولادت خود ساما ریمجلس باعث رحمت ہے بھائی نی رحمت ہیں رحمت پر ہے فرحت عرب میں کھریہ کھراس کا ہے جرجا مدینہ میں بھی ہے باصدوزینت يمن ميں روم ميں اور شام ميں بھی ابوشامہ جو نووی کا ہے استار محدث این جوزی جو ہے مشہور سخاوی اور محدث این جزری جمال الدين و بمداني سيوطي شهاب الدين صاحب قسطلاني وه دمیاطی و اساعیل حقی بهت علماء مشارم اور تجمی بین خدا ایول کے فتنہ سے بیائے

آمين بجاهالنبي الكريم









https://a ابوالیاس محمرامام الدین

بسم الثدار حمن الرحيم

مرمنت كروانكى جس جابيه جاؤ

عدادت کوبدرین سے فرض جانو وہانی کو مشمن شریعت کا مانو نہ پڑھنانمازان کے پیچھے بھراؤ

كيافرمات بين عكائے دين إس مسئله ميں كدامام الحي دو بيں ايك غير مُقَلِّد ور مراحنی بمرحنی چندال پر ہیز گارنہیں ،غیرمُقلِّد پر ہیز گار غلط خواں ،کس کے پیچھے نماز ير عى جائے يا اسلى بر هى جائے، بينواتو جروا!

شيخ عبدالستارموضع فريدتور مورخه۵ جون ۱۹۲۱ء

تح**یر مقلدے پیچے ہرگزنماز درست نہیں ،ان کے گندے عقا کد**کے علاوہ طمارت من جونماز کے لئے اعلیٰ مرکن ہے بہت سافرق ہے اُن کے نزد یک جب تک منک، مزه ، بومنه بدلے یاتی پلید نہیں ہوتا، ایک کنوئیں میں ایک یاؤبول (پیتاب) سے تغیر بیس تا، اور بیا یاک سمجھتے ہیں، ایسے یانی سے وضوع سل طہارت لباس سے المامت كري**ں توحنی كی نماز كس طرح جائز ہوسكتی ہے، زید سے حنی امام چونگہ قر آن اچھا** مروعتا بيكم مديث أحق بِالإمّامَةِ أَقُورُنُهُمُ زيدكولا زم به كهوه حنى امام جوقر آن سيح ی معتاہ اس کے پیچھے نمازیر ھاکرے۔

میں اس مسکلہ میں ذراوضا حت ہے لکھتا ہوں ، سنئے! اللہ تعالیٰ نے حضرت الماجيم عليه الصّلاة والسّلام كوفر مايا:

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.

### Click For More Books

وبابول كي امامت الوالياس مجرايا من المامت الوالياس مجرايا من المامت المناسبة من المناسبة م

میں حمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔

حضرت ابراجيم عليه الصلاة والسلام في عرض كيا:

قَالَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِي.

میری اولا دمیں سے بھی کسی کوامام بنائے گا؟

خُدانے جواب دیا:

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظُّلِمِيْنَ.

ميراعبد ظالموں كوامام بنانے كانبيں ہے۔

قرآن شریف میں گفار کو بھی ظالم کہا گیا ہے، دیکھو پارہ ۳ رکوع۳

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

ظالم کفار ہی ہیں معلوم ہوا کہ کا فرامامت کا مشتق نہیں۔ امام دوشم کی ہے: ایک امام کبری کم دوسری امامت صفری امامت کبری خلافت ہے، امامت صغری امام نماز ہے دونوں گفار کے لئے

منوع دونوں ناجائز ہیں ،نہ کا فرخلیفہ بن سکتا ہے نہ نماز کا امام بن سکتا ہے ،معلوم بوا

كدامامت كے لئے مون ہونا شرط بے صرف زُبانی كلمه گوئی مفید بیس ،اگرز بانی كلمه

گوئی مفید ہوتی توخدایہ نہ فرماتا:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّارِ.

مند المراجعة والعراس مكرول كالم المقددوز فكاب،

كيامسيلمه كذاب خداكونيس ما ساتها؟

كيامرزاغكام احمرقادياني خُدا كونبيس مانتاتها؟

مارے گالیاں دے بیٹا ہونے سے نہیں نکلتا ، یونہی جس نے لا اللہ کہدلیا ، اب وہ

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ بایر رکارالات بایر رکارالات جا ہے خدا کو جھوٹا کے جا ہے بیغمبر کی تو بین کرنے گالیاں دے اِسلام سے نہ نظے جہیں به بات نبیں ، ذرا بھی اگر خدا تعالی یا حضُور علیہ الصّلا ۃ والسّلام کی شان میں گُسّاخی کریگا فوراً إسلام سے خارج ہوجائے گا۔ غيرم فليدون كاخدا كوجفوك برقادر ماننااور خداكو وعده خلافي برقادر مانناإس ے برم کرگندہ عقیدہ کیا ہوگا؟ كذب وہ بركام ہے كہ اللہ تعالیٰ نے كفاركوكا ذب كہدكران برلعنت كى ہے، بیکام اس سے کیسے ممکن ہوگاتفسیر کبیر میں ہے کہ کذب کا گمان کرنا اللہ تعالیٰ پُر کَفرہے، جب خداکوبھی خالی نہ چھوڑ اتو نبی یاولی کوکب خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ چۇكفراز كعبەبرخىز دىجاماندىمىملمانى نعوذ بالله جب خدا بی حصوت بو لے گاتو کیا سے عبدالو ہاب نجدی میں ہوگا، ایک عقیدہ خدا کی بابت اُن کا رہے (دیکھو کتاب احتوام صِّنفہ نواب صِبّریق حَسَن مطبوع كلشن اود ها صوف فعل نهم لكهاب) كەخداكے ہاتھ ياؤں پنڈلياں وغيرہ سب تچھ ہيں ،عرش پرياؤں لاكائے (بلكهمولوى تناءاللدنے استے اخبار اہل حدیث میں لکھا ہے كه: عرش پریاوک لٹکائے میٹا ہوائے اس کے بوجھ سے عرش چینوں اچینوں كرتاب مولوي وحيد الزمان غيرمقلداني كتاب مدية المهدى صفحه البيل لكصتاب الله · تعالیٰ جب آسان ونیا کی طرف آتا ہے توعرش خالی رہتا ہے اور بذاتہ اُر تا ہے۔

مرتا ہے، مولوی وحید الزمان غیر مُقلدا پی کتاب مدیة المهدی صفحہ الیس لکھتا ہے اللہ تعالیٰ جب آسان و دید الزمان غیر مُقلدا پی کتاب مدیة المهدی صفحہ الیس لکھتا ہے اللہ تعالیٰ جب آسان و نیا کی طرف آتا ہے تو عرش خالی رہتا ہے اور بذاتہ از تا ہے۔

ال قرآن مُرَجَم ترجمہ وحید الزمان حاثیہ آیت الگری جب فیدا کے انہوں نے مکان ٹابت کیا، بوقت اُرز نے کو تی کو خال سمجھا تو مُعلوم ہوا کہ فیدا ہر جگر نہیں،

Click For More Books

کوئی جگہ خالی بھی رہتی ہے،

پھرخَدا کا مکان ثابت کیا،

بيهان كاخُدايرايمان،

وحيدالزمان له بيهي لكصتاب كه:

خداجس صورت میں جا ہے ظاہر ہوسکتا ہے، ہدیة المهدی جزاول صفحہ کے مُعلَوم مُواكه خُدا گائے بیل کی صورت میں بھی ظاہر ہوسکتا ہے ، پھر گفار کا گائے کو تو جناعین تو حید ہوئی۔

ابن تیمیه فتوی حدیثیه صفحه ۸ میں فرماتے ہیں:

خداوند تعالیٰ فاعل مختار نہیں اور ریجی اس صفحہ پر لکھتا ہے کہ

۔ خداعرش کے برابر ہے، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا، دیکھوخدا کومحدود اور اس کی جگہ تجمی مقرر کردی، و ہابیوں کی کتاب البیان المرصوص (مُمُصِّنِفه کی حَسَن خان)صفحہ ۱۷۱

لفظِ الله كساتھ ذِكركر نابدعت ہے، یعنی جواللہ اللہ كر ذكركرے وہ بدعی ہے، سبحان اللہ بیہ ہے اہل حدیثی جس میں خدا کا نام لینا بھی بدعت کھہرا' بیہ ہے ان کا ايمان كلمه كى بهلى جزلا الدالا الله يرب

اب دوسرے جُملہ محمد رسول اللہ پر اِنکااِیمان دیکھئے محمد سکی اللہ علیہ وآلہ وہارک وسکم پرایمان تب ہی ہوتا ہے جبکہ محمد کومحد مانا جائے بعنی حمد کیا گیالغت میں اس

الله الله الله المعلمة المعلم

وبايول كالمامت الوالي سمحرامام الدين

سے کیوں نہ کوئی نام رکھا، آپ نے فرمایا:

اَرَدُتُ اَنُ يَسْحُسَدَهُ اللهُ فِي السَّمَاءِ وَيَحْمَدَهُ النَّاسُ فِي الْاَرْضِ (خصائص كبرى جلد اول صفحه 2)

اس کے رکھاہے کہ خدا آسان میں اِس کی حمد کرے اور لوگ زمین میں اس کی حمد کرے اور لوگ زمین میں اس کی حمد کریں۔ کی حمد کریں۔

سوآخ تک ایسایی ہوتا چلا آیا ہے، اور ہوتا چلا جائے گا، وَ دَفَ عُنَالَکَ ذِکْرَکَ. حَمَّان کا یَول مُلاحظ فرما نمیں۔

وَشَسِقَ لَسهُ مِنَ اسْمِسهِ لِيُسجَدِيدَ وَ الْسُرِسِةِ الْسُرَدِي السُمِدِيدَ وَ الْسُدُامُ مَدَّدُ الْمُسَرَدُ وَ السُرَامُ مَدَّدُ الْمُسَرَدُ وَ السُدُامُ مَدَّدُ الْمُسَرَدُ وَ السُدَامُ مَدَّدُ الْمُستَدِيدًا الْمُستَرَدِّ وَ السُدُامُ مَدَّدُ الْمُستَدِيدُ اللّهُ ال

محر محمود سے ہے محمود خدا ہے، جولائقِ تعریف ہے اور ریہ نبی محد ہے جس کے معنی بھی وہی میں ، لیعنی حمد کیا گیا۔ میں ، لیعنی حمد کیا گیا۔

یں میں مدلیا گیا۔ اگر کسی نام میں معنی مراد نہ ہوں ، تو غیر مقبلہ بھی نام ، پیراندِ تا ، غلام دسکیر مطاع محمد کو ناجائز قرار نہ دیں ، جومحہ کی حمد یعنی صفت و ثناء ظم یا نثر یا تقریر میں کرنے کومنع کرے آس نے محمد کو کب محمد مانا ، جس نے محمد کسکی اللہ علیہ وآلہ وسکم کو نہ مانا وہ کب مسلمانوں کا امام بن سکتا ہے؟

جیے اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں ہے کی ایک صفت کا منکر خدا کا منکر ہوگا،
ہی حضور علیہ الفیلا ہ والسّلام کی ایک صفت کا منکر محمصلی اللہ علیہ وہ لہ وسلّم کا منکر ہوگا،
حضور کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ عالم النّخیب بھی ہیں، یہاں
تک کہ آپ جنتی اور دوز خی فرد کو بھی جانتے ہیں، جواس بات کا منکر ہوائی نے کب
رسول کو مانا جب رسول کو نہیں مانا تو وہ کب کلمہ گوؤں میں داخل ہوسکتا ہے، میر ساس
قول کی تقید بی منتی تفاسیر میں مانی ہے، عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے

Click For More Books

وہابیوں کی امامت مابیوں کی امامت میں : میں :

قال فى قوله تعالى وَلَئِنُ سَالُتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّانَحُوُضُ وَنَلُعَبُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنفِقِينَ يُحَدِّثَنَامُ حَمَّدٌ أَنَّ نَاقَةَ فُلَانٍ بِوَادِى كَذَا وكَذَاوَمَا يَدُرِيُهِ بِالْغَيُبِ رواه ابن جرير بكذا فى ورالمتورجلد ثالث صفى ١٥٨ـ

أيت كاشان نزول

یعنی کی تخص کی اوٹمی گم ہوگئی اس نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا،
چونکہ آپ کوعلم غیب حاصل تھا، آپ نے فرمایا: کہ فلا ل جنگل اور فلال مکان میں ہے
ایک منافق نے کہا کیا محمر غیب جانتے ہیں تو خدا تعالی نے ریم آیت آتاری:

کیااللہ اوراس کے رشول کوٹھٹھا کرتے ہو، بہانے نہ بناؤنم ایمان کے بعد ہو گئے ہو۔

دیکھواس آیت میں اتنا کہنے سے کہ کیا رسول سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب عبد اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب عبد عبد کی مقرکا فتو کی لگ گیا جو مطلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا منکر ہووہ کیوں نہ کا فرہوگا ؟

اخبارا ہلحدیث کزی الج ۱۳۳۹ میں مطابق ۱۲ اگست ۱۹۲۱ءاس کے مانے کا عمر بیعذر لکھتے ہیں کہ

میمرسل صدیت ہے، اس میں ابن عباس کا نام نہیں۔ اول تو تحکیر نین کے فرد کے مرسل صدیت قابل جیت ہے۔ ایجئے! بخاری بارہ ۱۸صفحہ ۲۹۵ میں ابن عباس سے اِستہزاء اونٹی کا موال

موجود ہے۔

رُ ھے! مولوی ثناء اللّٰہ کا بعد سلیم بیتاویل کرنا کیرانفاقیہ امرے کہ آب نے

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بتاريا.

محض نفسانیت ہے، اِتّفاقیہ طور تو ہرایک تسلیم کرتا ہے، اِس پراستہزاء کیما؟ تفیر خازن جلداول صفحہ ۳۰۸ بزیر آیت مَاکانَ اللّٰهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلَی مَا اَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتّٰی یَمِیُزَ الْحَبِیْتُ مِنَ الطّیبِ. فرمانِ بُوی مُلاحظُ فرمایے:

وقال السدى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرِضَتُ عَلَى أُمَّتِى فِي صُورِهَافِى الطِّيُنِ كَمَاعُرِضَتُ عَلَى آدَمَ وَعَلِمُتُ مَنُ يُؤُمِنُ بِي وَمَنُ يَكُفُرُ بِي فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنفِقِينَ فَقَالُوا اسْتِهْزَاءً اَزَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَعُلَمُ مَنُ يُؤُمِنُ بِهِ وَمَنُ يَكُفُرُ مِثَنُ لَمْ يَحُلُقُ بَعُدُ وَنَحُنُ مَعَهُ وَمَا يَعُرِفُنَا فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنبُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنبُولَ يَعُرِفُنَا فَبَالَى وَاتُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَابَالُ اَقُوامٍ طَعَنُو افِي عِلْمِى لَا يَعْدُولُ اللهِ عَلَى الشَّعَةِ الْانَبُاتُكُمُ بِهِ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ تَسَمَّلُ وَبُينَ السَّاعَةِ الْانَبُاتُكُم بِهِ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بَنُ حُذَافَةَ السَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِيمَابَيْنَكُمُ وَبَيْنَ السَّاعَةِ الْانَبُاتُكُم بِهِ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بَنُ حُذَافَةَ السَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِيمَابَيْنَكُم وَبَيْنَ السَّاعَةِ الْانَبُاتُكُم بِهِ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بَنُ حُذَافَةَ السَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِيمَابَيْنَكُم وَبَيْنَ السَّاعَةِ الْانَبُاتُكُم بِهِ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بَنُ حُذَافَةَ السَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِيمَابَيْنَكُم وَبَيْنَ السَّاعَةِ الْانَانُ اللهُ اللّهُ الله

ال مديث من صاف صاف آب في إرشاد فرماديا:

اے منافیقو! میرے علم غیب میں مستھا کرتے ہو؟ مجھے تو ہرایک فردِامّت کا حال یاد ہے کہ فلال دوزخی ہے اگر تمہیں یقین نہیں ، تو قیامت تک جو بات ہونے والی ہے مجھے ہے وگو ہری خوشی سے بتاؤں گا۔

اس پرعبداللہ بن خذافہ نے کھڑے ہوکر تو چھااگر آپ غیب جانے ہیں تو بتا کیں میراباب کون ہے؟ •

> آپ نے فرمایا: کہ تیراباب حذافہ ہے۔ میخاری جزءاول صفحہ امیں بی مضمون موجود ہے کہ آپ نے فرمایا:

سَلُونِی عَمَّاشِنْتُمُ ، لِین جو بُوچِها چاہو بُوچِهاو! توایک شخص نے اپنے باپ کا پتہ بُوچِها، تو آپ نے فر مایا: حذا فہ دوسرے نے بُوچِها میراباپ؟

توآپ نے فرمایا:سالم ہے۔

بتاؤ! اب بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب میں شک ہے، کیا رہے ہی رائی حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے علم غیب میں شک ہے، کیا رہے ہی رائی اور بیہ اعتراض نہیں ہوسکتا، کہ فرمایا ہو شریعت کا تھم کیوچھونہیں عام فرمایا 'جو جا ہو کوچھو! حاضرین نے بھی عام ہی سمجھا، تب تو باپ کا پہتہ کوچھا۔

کونلی بو ہڑوالی کا ایک و ہابی صدیث عُرِ صَبّ عَلَی اَعُمَالُ اُمّتِی کوسلیم

کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ بذریعہ فرشتوں کے اعمالِ اُمّت آپ کودکھائے گئے تھے،

( پنجابی کی شمل مشہور ہے ، کسی نے کہا کہ تو پاخانہ کھا تاہے وہ بولا نہیں شکا کے ساتھ )

وہی مثل بو ہڑوا لے کی ہے ، ہمارا تو یہ بیان کرنامقصودتھا ، کہ آپ اُمّت کے اعمال سے واقیف ہیں ، سوییاس نے مان لیا ، فرشتوں کے ذریعہ ہی ، مانوتو سہی ، کہ ہاں آپ کو واقیف ہیں ، سوییاس نے مان لیا ، فرشتوں کے ذریعہ ہی ، مانوتو سہی ، کہ ہاں آپ کو اعمال مسلم غیب کی زیادہ تفصیل درکار ہوتو میری کتاب نفرة الحق دیکھو!

نیزجس کا پیمقیده ہوکہ نماز میں آنخضرت سکی الله علیہ وآلہ وسلم کا خیال کرنا کرتہ ہے اپنے گدھے کے خیال سے اس لئے کہ حضور سکی الله علیہ وآلہ وہارک وسلم کے خیال آنے سے ان کی تعظیم دل میں جم جائے گی بصراط شتقیم صفحہ ۵ کیا اس میں صری کا آیت وَ تُعَوِّرُو وُ وَ تُوقِو وُ وُ کا صاف انکار نہیں ، کیا حدیث آلا یُسو وَ مِنْ وَ الله وَ وَ لَدِه وَ النّامِ اَجْمَعِیْنَ. کا خلاف نہیں؟ اَکُونَ اَحَبٌ اِلَیْهِ مِنْ وَ الله وَ وَ لَدِه وَ النّامِ اَجْمَعِیْنَ. کا خلاف نہیں؟ ضرور ہے ، حضورتو فرمائیں کہ جو مجھے سب سے مجوب نہ جانے مومن نہیں ،

**(**9)

https://ata ابوالياس محمراما مالدين ميكت بين ال كى محبت وعربت ول مين ندلاية ، أَسُتَغُفِرُ اللَّهُ ميان كاإيمان ؟\_ شرک تھرے جس میں تعظیم حبیب اُس فرے مذہب پیلعنت سیجئے ظالموں! محبوب کا حق تھا یمی عشق کے بدلے عداوت سیجئے جس في تشبد مين ورودير هااكلهم صل على مُحَمَّد كها، كياأس كوجر صلى الله عليه وسلم كاخيال نداّ ئے گا؟ خيال آيا تو كياوه مشرك ہوا؟ اس ہے معلوم ہوا كه نماز يرصف والا إن كنزو يك مشرك ب، بيبان كالجمله محرسول الله سلى الله برايران، اب میعقائدِ فاسِدہ من کرکوئی ان کوکلمہ کو کہہ سکتا ہے ہرگزنہیں ، جب بیکلمہ کونہ ہوئے تو به جاری نماز کے امام کس طرح بن سکتے ہیں ، ہر گزنہیں ہر گزنہیں! غيرمقلدول كي طهارت وحِلّت يهليان كي خُوراك ملاحظه مو! مولوي عبدالله غازي توري كافتوى مطبوعه ١٧٧/ ربيع الآخر ١٣١٩ ه رنثرى كامال زنا بعدتو ببهطال كافركاذ بيحه حلال يحرف الجادي صفحه ٢٣٧ ایک وقت میں جتنی عورتیں جا ہے مرد زیکاح کرسکتا ہے۔ عرف الجادي صفحه ١٥ اظهر الاضي صفحه ١٧١ و١٧١ \_

کافرکاذ بیحہ حلال عرف الجادی صفحہ ۲۳۷ ایک وقت میں جتنی عور تیں جا ہے مرد نظاح کرسکتا ہے۔ عرف الجادی صفحہ ۱۱ اظہر الاضی صفحہ ۱۳۱۱ و ۱۳۳۱۔ خشکی کے تمام جانور جن میں خون ہیں حلال ہیں، بدور الاہلہ صفحہ ۳۳۵ حیض ونفاس کے سواسب خون پاک ہے، عرف الجادی صفحہ ۱۔ تجارت کے مال میں زکوۃ نہیں، بدور الاہلہ صفحہ ۱۱۔ جاندی سونے کے زیوروں میں زکوۃ نہیں (بدور الاہلہ صفحہ ۱۱)

شراب باك، (بدورالابله صفحه ۱۵) عرف الحادي صفحه ۲۴۵،

10

وہابوں کی امت ابوالیاس محرام الدین الدین

جوان لڑکوں کوزیور جاندی کا پہننا جائز ہے، (بدورالاہلہ صفحہ ۴۵) طافی مجھلی کے سِوادریا کے سب جانور مردہ زندہ حلال ہیں ،عرف الجادی صفحہ

(17/2

چاندی سونے کے برتن جائز (بدورالاہلہ صفحہ ۳۵۳) خار بیشت حلال جس کو پنجا بی میں جھاچو ہا کہتے ہیں ،عرف الجادی صفحہ ۲۳۳) ذکے کے وقت بشم اللہ ہیں پڑھی کھاتے وقت پڑھ لے، مردہ جانور پاک ہے، دلیل الطیب صفحہ ۲۲۲۔ خزیریاک ہے، بدورالاہلہ صفحہ ۲۲۲۔

طهارت كود تكفيح!

(۱) مشت زنی جائز عرف الجادی صفحه ۲۱۳ ـ

(۲) منی پاک منبر در الاہلہ صفحہ ۵ ہتمام چو پائیوں اور جانوروں کی حرام ہوں یا

حلال ـ

(٣) بول ياك ب (نزول الابرار، ويدور الابله صفحة او ١٩٥٥ و١١

(س) یانی اگر چرکتنا ہی قلیل ہونجاست سے پلید نہیں ہوتا، بول یا براز پانی میں

يرك، اكررنگ مزه، بونه بدياتو باك بير عرف الجادي صفحه ونزول الابرار)

(۵) ناپاک بدن سے نماز باطل نہیں ہوتی (بدور الاہلہ صفحہ ۳۸)

(١) بعض صحابه فاس تنصح بنعوذ بالله، (البيان المنصوص صفح ١٨١)

(2) صحابه كي تفسير قرآن حجت نبس (بدورالا بله صفحه ١٣٩)

71

رابوں کی امامت معرب کے امام الدین میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ نے تین سومسکلہ میں فلطی کی ہے، (فتوی حدیثیہ مقرفه کی ابن تیمیہ صفحہ کی اللہ میں معرب کی ہے، (فتوی حدیثیہ مقرفه کی ہے، (فتوی حدیثیہ کی ہے، (فتوی حدیثیہ کی ہے، (فتوی حدیثیہ کی ہے)

روسی الم چندر، کیجن کشن جی ارنبیاء و صلّحاء تنے، ہدیۃ المہدی صفحہ ۸۵۔ لونڈ ہے اور عورت سے جولواطت کرے اس کومنع نہ کیا جائے ، ہدیۃ المہدی صفحہ ۱۸۸ صفح ۱۱۸

(١٠) متعه كرنا بنظر نج كهيلنا جائز هيه المهدى صفحه ١١)

(۱۱) گانا بجانا تفریخ طبع کے لئے مستحب ہے، اسرارالطغۃ پارہ ششم صفحہ ۲ مولوی ثناءاللہ اخبار المحدیث ۲ محرم ۱۳۳۰ ہے میں گانا بجانا آجرت بلا اُجرت شادیوں میں جائز لکھتا ہے۔

(۱۲) چوتزوں میں ذکر داخل کرنامستخب ہے، بدورالاہلہ صفحہ ۵ کا۔

(۱۳) مرغ کی قربانی جائز ہے، بلکہ/میا ۸/کا گوشت لے کرتقتیم کردے، توجائز

ہے۔مقاصدالانامہ صفحہ۵

(۱۹۱۷) ابوالقاسم بناری بھی قائل ہے کہ مرغ کی قربانی جائز ہے۔اخباراہلِ حدیث ۱۳۲۲ھے۔

(۱۵) تمام طلال وحرام جانوروں کا حجفوثا پاک،نزول الا برارصفحہ ۲۲ وہدیۃ المہدی

(١٦) جوچوبائے سے دوطی کرے اس پر سل نہیں ، ہدیۃ المہدی صفحہ ۲۷۔

(۱۷) مولوی عبدالو ہاب کوظلّی نبی مانتے ہیں،رسائل عقائدِ فاسِدہ صفحہ ۳ مُصِّنف عنایت اللہ وزیر آبادی۔

(۱۸) متی خیال آنے سے نکل جائے تو عسل نہیں ، ہدایۃ المہدی صفحہ ۲۷۔

(١٩) زِمَا كَي بيني ي إلى جائز ، عرف الجادي صفحة ١١١ ا

(۲۰) نمازی کے کیڑوں کا پاک ہونا شرط نہیں ،دلیل الطالب صفحہ ۳۱ ۲۰ عرف

12

ابواليا لمجمدا مامالدين ومابيول كي امامت الجادي صفحه اسا\_ بدن عصے خواہ كننا خون بهر وضوبيس تو شا، بدورالابله صفحه ١٣٨\_ (۲۲) دبرآ دی میں جووظی کرے اس برسل واجب نہیں، مدینة المهدی صفحه ۲۲۔ ناظرین بیابل حدیث کے مزیدارمسائل جوآب کے سامنے تمونہ کے طور بیش کئے ہیں، جوطہورت ونجاست ،طلال و**ترام، جائز وناجائز میں فرق تبین جانیا، وہ** بھلامسلمانوں کا امام کیسے ہوسکتا ہے؟ جوجارعورتوں کے زیادہ جمع کرنے کوجائز کیے، اوٹایانی میں حیاتوبول کرنے سے بلیدنہ مجھے، زِنا کی بیٹی ہاتھ لگے نکاح کر کے، رنڈی تو بہرے مال حرام اس کا طلال جانے ، خَون منى، جانوروں كابول ياك شورلینا ہوتو حیلہ کرکے وضول کرلے، دریائی اور خشکی کے جانور کوطیبات جانے، الله الله كاذِكر بدعت كهـ. باقی رہے صحابہ جن بردین کامدارتھاُوہ بھی قاسق، شراب یا کئے کتنا ہی خون نکلے، وضواییا مضبوط کہ فوشا بی جیس، شراب یا کئے کتنا ہی خون نکلے، وضواییا مضبوط کہ فوشا بی جیس، كافركاذ ببجه كهانے والاء عورتوں کے زیورزگوۃ ہضم کرنے والاء بندوق ہے مراہوا شکار کھانے والاء ما تھوں میں زیور بہننے والا ، کیسے امام بن سکتا ہے؟ غرض غیرمقلد ہو گیا،تو دنیا میں جنت سب **پخیموجود ہے۔** 

وما بيول كي امامت وما بيول كي امامت وما بيول كي امامت

ابوصنیفہ رحمہ اللہ علیہ علیہ کے نزویک نماز کے لئے طہارت شرط ہے، بول و براز حیوانات شراب وغیرہ ان کے نزدیک بلید،

غيوبت حثفه سيحسل واجب،

حيوانات كابول كيررون كوسكُّ ناياك،

نجاست پڑنے سے پانی پلید،

نمازي كابدن بإك بهوناشرط،

منی نکلنے کے شکل واجب، م

حرام جانورول كالمجفوثا بليد،

نمازی کے کیڑے پاک ہونا شرط،

طر خون نکلنے سے وضومفقو د۔

جو خص زنا کے مال سے کا فرکا ذرئے کیا ہوا گوشت کھا کر دس عور تیں گھر رکھ کر بول و براز والے پانی سے وضو کر کے نا پاک بدن اور نا پاک کپڑے سے بہتے

موئے خون نے نماز کی امام کرے تو امام صاحب کے نزدیک اس کے پیچھے نماز نہ میں جو ہے میں اور میں اسلام کرے تو امام صاحب کے نزدیک اس کے پیچھے نماز نہ

کے پیچھے نماز کیسے درست ہوگی کی پنجابی نے کیاا چھا کہا ہے۔

بعد بیشابوں جو وٹوانی نہ کرے سو دوزخ جادے

وكدا بول جو اٹھ كھلووے وكدا دوزخ جاوے

اگر کوئی غیر مقلد مولوی مدیج که جمیس ایسا موقعه بھی نہیں ہوا ، کدان مسائل

كى تمازون اورروزون كوكيون خراب كرتے ہوء اگر فدكوره مسائل درست بين توكرتے

میون بیس کیاارشاد خداوندی یا زمیس \_

14)

ابوالياس محرامام الدين يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ. اے ایمان والوکیوں وہ کہتے ہو چوکرتے ہیں؟ یہ بھی نہ کہا جائے گا کہ تمہارے گنوئیں سے وضوکر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، كيول كمَشْرك الرَّسُل كركم يجد مِين آئة كَثب بهي ، إنْسَمَا الْمُشُوكُونَ نَجَس. کے علم سے باہرہیں ہوسکتا، گندے عقائد کی نجاست سے وہ تو پلیدہی پلید ہے۔ شافعی المذہب کی اِقتداء پر تیاس کرنا غَلَط ہے، وہ مُقَلِّد ہے، پھر بھی وہ متعصب موتواس كى اقتراء جائز نبيس بــــــ ه ذَاإِذَا عَلِمَ بِالِاحْتِرَازِ عَنُ مَوَاضِعِ الْحِلَافِ فَلُوشُكُ فِي الِاحْتِرَاذِ ﴿ لَمُ يَجُزِ الْاقْتِدَاءُ مُطُلَقًا ـ جامع الرموز ہاںا گرحنی مذہب کی رعایت کرتا ہوتو پھراس کی افتداء جائز ہے،جیسا کیا كعبشريف ميں امام شافعی المذہب كرتا ہے، فتو کی عالمگيری ميں ہے۔ ٱلإِقْتِدَاءُ بِشَسافِعِي الْمَذُهَبِ إِنْمَايَصِحُ إِذَاكَانَ الْإِمَامُ يَتَحَامَى مَوَاضِعَ الْخِلَافِ بِ أَنُ يَّتَوَضًّا مِنَ الْخَارِجِ النَّجَسِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيُلَيْنِ كَالُفَصْدِ وَلَا يَكُونُ مُتَعَصِّبًا وَلَايَتَوَضَّا فِي الْمَاءِ الوَّاكِدِ الْقَلِيُلِ يَغُسِلُ أ ثَوْبَهُ مِنَ الْمَنِي وَيَضُرُكَ الْيَابِسُ مِنْهُ وَيَمُسَحُ رُبُعَ رَأْسِهِ هَكَذَافِي النِّهَايَةِ فِي قَاضِيُخَان وَالْكِفَايَةِ وَلَايَتُوضَّا الْقَلِيْلَ الَّذِي وَقَعَتُ فِيُ النبجاسة كذافي قَاضِينَان وَلابالُمَاءِ الْمُسْتَعُمَل هٰكَذَافِي السِرَاجِيَا جب شافعی ندہب متعصب کے پیچھے نماز جائز نہیں ،توغیر مقلدوں کے پیچے

بطریق اولی نماز ناجائز ہوگی۔ مخالف كاركبنا كهام صاحب فرمايات:

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

لَانْكَفِّرُ اَهُلَ الْقِبُلَةِ جَمِ اللِ قبلَدُوكَا فَرَبِيسَ كَبَتِ -اس كاجواب علمائے كرام كى بارد بے تھے ہیں ۔اگرد كھنا ہوتو ملاحظہ فرمائے اس كاعواب علمائے كرام كى بارد بے تھے ہیں ۔اگرد كھنا ہوتو ملاحظہ فرمائے اللہ میں لکھا ہے:

لَانُكَفِّرُ مُسُلِمًا بِذَنْ مِنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتُ كَبِيْرَةً إِذَالَمُ يَسُتَحِلَّهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتُ كَبِيْرَةً إِذَالَمُ يَسُتَحِلَّهَا مِم كَمِ مُسلِمًا ن كُوكِي بِمُ كَاه كَي وجه \_ كافرنبيس كَتِمَ الرَّجِهُ وَه كُناه كِيره بَى مُول نه وجب كه وه السف طلال نه بمحتابو۔

ملاعلی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

إِنَّ الْمُرَادَ بِعَدُمِ تَكُفِيْرِاَ حَدِمِنُ اَهُلِ الْقِبُلَةِ عِنُدَاهُلِ السَّنَّةِ وَ السَّنَّةِ وَ السَّنَّةِ وَ السَّنَّةِ وَ السَّنَّةِ وَ الْمَحْدَمَاعَةِ اَنَّهُ لَا نُكَفِّرُ مَالَمُ يُوْجَدُ شَىء مِنْ اَمَارَاتِ الْكُفُرِ وَعَلامَةٌ وَلَمُ الْمَحْدُرُ شَىء مِنْ اَمَارَاتِ الْكُفُرِ وَعَلامَةٌ وَلَمُ الْمَحْدُرُ شَىء مِنْ مُوْجِبَاتِهِ.

جب تک اس میں گفر کی کوئی علامت نه ہو،اورکوئی بات موجب گفراس کی

بادرنهو

ھ م درمختار میں ہے:

- لاخلاف في كفر المخالف في ضروريات الاسلام وان كان من اهل القبلةالمواظب طول عمره على الطاعات.

اس کے گفر میں شک نہیں جو ضروریات دین کا منکر ہُواگر چہ قبلہ کی طرف م قام عمرنماز پڑھتار ہاہو۔

شای والا فیملہ کرتا ہے کہ ہمارے زمانہ کے وہائی عبدالوہا بنجدی کے بیرو فیتا العدار شاک والا فیملہ کرتا ہے کہ ہمارے زمانہ کے وہائی عبدالوہا بنجدی کی کالفت کر العدار شل خارجیوں کے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کالفت کر اور خارجی لا غرب مثل خارجیوں کے تھم رے ،اور خارجی لا غربوں کا ہے۔

الس باغیوں کے ہوئے جو تھم باغیوں کا ہے وہی لا غربوں کا ہے۔

ן אָלְנְיוּיְאָנְיִי https://ata**yฏ**nabi.blogspa كمافي البدائع و لا يصلي على بغاة بل يكفنون ويدفنون. باغى مرجائے تواس پرنما زِجنازہ نہ پڑھی جائے گفن دے کر دفن کر دیا جائے وَحُكُمُ الْخَوَارِجِ عِنُدَجَمُهُورِالْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ حُكُمُ الْبُغَا وَمَذُهَبُ بَعُضِ الْمُحَدِّثِيُنَ إِلَى كُفُرِهِمُ ،شامى جلد اول صفحه ٣٣٤. خُودامام صاحب سے منقول ہے کہ اہل ہوا کے بیچھے تماز جائز نہیں۔ روى عن محمد عن ابى حنيفه وابى يوسف أنَّ الصَّلُوةَ خَلُهُ اَهُلِ الْآهُوَاءِ لَاتَجُوزُكَمَافِي الْعَيْنِيِّ عَلَى الْهَدَايَةِ. غیر مقلدول سے پر ہیز عین خداور سول کی آتباع ہے، اس پر بکثرت آیات احادیث شاہر ہیں کہان سے الگ رہنا عین ایمان ہے۔ يبرنوح بابدال بتصست خاندان نبوش مم شد خداتعالی نے راومتقم بتادیا ہے جس پھل کرنے سے انسان عذاب الج سے نجات یا کر جنت الفردوں حاصل کرسکتا ہے، راستہ مگراہی کا بھی بیان فرمادیا کہ الا راسته بن لوگ بازر بین: قَدُ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ. انسان کے لئے جومفید ہاتیں تھیں سپ کی خبر دے دی۔ تا كەبندە كاكوئى عذرباقى نەرىپ، اورنقصان دىنے والى باتول سے آگاەفر كرصافمنع فرماديا: وَ لَا تَدُ كُنُو اللِّي الَّذِينَ ظَلَمُو افْتَمَسَّكُمُ النَّارُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَاللَّهِ كُرْى مَعَ الْقُومِ الظَّلِمِينَ.

نہ ملوان کو جو ظالم ہیں ، ورنہ تم کو بھی آگ ہینچے گی ، اور نہ بیٹھونفیحت کے بعد ظالموں کے ساتھ۔ 17

اب جوکوئی نیک و برگی تمیزنه کرے ، ہرایک سے ملاپ رکھے ، بلکه ایساملاپ كەا**س كواپناامام بنائے ،تو كياوہ خدا كا تابعد**اركہلائے گا، ہر گزنہيں خدا كا تابعدارو ہى موگاجوسلمانوں مے محبت رکھے، بے دینوں سے عداوت ، صحابہ کرام کا بہی معمول تھا۔ ٱشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ، كافرون يرسخت اورآيس ميس مهربان بي. اورد گیرمسلمانوں کی بھی بھی تعریف ہے۔ اَذِلَةٍعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزُّةٍعَلَى الْكُفِرِيْنَ. مومنوں کے لئے زم ول اور کا فرول کے لئے نہایت سخت دل ہیں۔ ميتوعام حالت هي، خاص حالت مين توبطريق أولى مخالف سے پر ہيز كرنى جاہے مثلانماز ہے، اس میں جہاں تک ہوسکے خالف کو جگدنددے بقوم مویٰ کی دُعاء الك مخض كى وجهه تامغول موكى مجه جائے كه تخالف كوا كے كيا جائے ، تو م مُوكى ميں ے چندا شخاص نے ما کدو کی ناشکری کی ، مگرسب کے لئے ما کدہ بند ہوگیا۔ ورمیان قوم موی چند سمس بے اوب مشتند کو سیروعدس مائد ربح وزرع وبيل واسال تقطع شدخوان ونان ازآسال بلکه آتش در همه آفاق زد يه اوب تنهانه خود راداشت بد حضورعليهالصلاة والسلام كافرمان \_ كرجوتم \_ بہتر ہو،اس كوامام بناؤ! اور جويدر كوامام بتائے وہ كيوں نديفر مان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كابوكاء حديث سيسي إِنْ سَرَّكُمُ أَنْ تُقُبَلَ صَلُوتُكُمُ فَلَيَؤُمَّكُمُ خِيَارُكُمُ جس كويسند موكد ميرى تماز قبول مواس كوجائي كرسب سے بهتر امام كھرا

https://ataunnabi.blogspot.com/ دیابیریاکیانامیت درابیریاکیانامیت

وہابیوں کی اہامت الدین الحالیات میں مجمد اہام الدین مرے!

ايك اور حديث من صاف امر فرمايا:

وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ فَإِنَّهُمْ وَفَدُكُمْ فِيمَابَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ.

كه جب نماز بزعوتو بهترامام بناؤ!

مُعَلُّوم ہوا کہ وہائی جس کو وہ مُلطی پر سمجھتا ہے پھرا لیسے کو وہ امام بنائے گا تو اس کی نماز ہر گر قبول نہ ہوگی اگر پڑھ چکا ہے تو دوبارہ پڑھئے اگر اس کوحل پر جا نتا ہے تو خُود مُنافِّق ہوگا کیوں کہ دل میں وہائی مذہب رکھتا ہے بظاہر خفی مُسکمان ہے جس مے معلوم ہوا کہ ہر دوبا تیں منع ہیں، وہائی کا امام بنانا وہائی کوحق پر جاننا ہے۔

میں نے ایک نوی ۵جون اواغ میں لکھاتھا کہ دہابیوں کے پیچھے نماز جائز

نہیں،

ال پراڈیٹر اہلحدیث نے طیش میں آکر ذور دیا کہ ہمارے پیچھے نماز ہوجاتی ہے کیوں کہ لے بگر کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے کیوں کہ لے بگر کے پیچھے بھی تو ہوجاتی ہے بعنی تم بدوں کو بھی آگے کرلیا کرو، دلیل لائے، صَلَّوُ اَ حَلَفَ کُلِّ بَرِّ وَفَاجِرِ، دیکھوا خبار اہلحدیث ۲۴ جون ۱۹۲۱ء۔ پھر میں نے اس کا جواب ۲۰ جولائی ۱۹۲۱ء الفقیہ میں دیا۔

پھراس کا جواب مولوی ثناء اللہ نے اخبار اہلحدیث ۱۱ اگست ۱۹۲۱ء میں لکھا پھر میں نے اس کا جواب ۲۰ اکتوبر کے الفقیہ ۱۹۲۱ء میں دیا جس کا جواب آج تک نہیں دیا ، اور نہ ہی دے سکیں گے۔

صدیت تولائے، صَلْوُا خَلْفَ کُلِّ بَوِّوَ فَاجِوِ مَّرِینِ کہ یہ صدیث میں میں کہ یہ صدیث ہمارے لئے مُجَنَّت نہیں، کیوں کہ وہائی مُرسل حدیث کو جُخَّت نہیں گردانے، ہاں امام صاحب کے مُخِلِّد ہوکر یہ حدیث پیش کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہرایک مسلمان گُنهگار کے بیجھے نماز پڑھلو، نہ کہ اس کے بیجھے جس کے ایمان میں شک ہو۔

19)

https://ataunnabi.blogspot.com/ ابرانیار کرا. الدین رایبرن کارات

مُنْجِفُونِ الْحَالُوةُ وَاجِبَةُ عَلَيْكُمُ خَلْفَ كُلِّ مُسُلِمٍ بَرُّاكَانَ اَوُفَاجِرَاوَاِنُ الصَّلُوةُ وَاجِبَةُ عَلَيْكُمُ خَلْفَ كُلِّ مُسُلِمٍ بَرُّاكَانَ اَوُفَاجِرَاوَاِنُ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

اس مدیث کی شرح میں مکاعلی قاری لکھتے ہیں:

وهـذايـدل عـلـي جواز الصلوة خلف الفاسق وكذاالمبتدع اذالم يكن مايقوله كفراء مرقاة

پیس معید مسر سر مراس ہے گفرصا در نہوں ہے جبکہ اس سے گفرصا در نہوں اگراس سے گفرصا در نہوں اگراس سے گفرصا در بہوتو پھر جائز نہیں ، کیوں کہ وہ مومن نہیں فقد اکبر میں تصریح ہے،الطلوۃ خُلُف کُلِ بَرَوَ فَاجِدٍ مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ جَائِزَۃٌ مَلَى الْمُؤمِنِيُنَ جَائِزَۃٌ مَلَى الْمُؤمِنِيُنَ جَائِزَۃٌ مَلَى الْمُؤمِنِيُنَ جَائِزَۃٌ مَلَى اللّٰهِ مُنْ اللّٰمُؤمِنِيُنَ جَائِزَۃٌ مَلَى اللّٰمُؤمِنِيُنَ جَائِزَۃٌ مَلَى اللّٰمُؤمِن کے بیجھے نما ذِجائز ہے نہ کا فرکے بیجھے۔

ماہوں کرفن کی جی اعمال موالے مُحَدِد المان موری قوامی کے بیجھے ان

وہابوں کے نزدیک جبکہ اعمالِ صالحہ جُز وابیان ہے، تو فائِن کے بیچھے ان کے نزدیک بطریق اُولی منع ہوگی ، ان کی نزدیک تو وہ مؤمن ہی نہیں۔

کیاحدیث صلوا حلف کل بروفا جرسے بے وضوکے بیجھے بھی ہوجائے گی جنبی کے پیچھے پلید کپڑوں والے کے بیچھے بھی ہوجائے گی نہیں ہر گزنہیں ، ہاری ایسے خص کے بیچھے جو بے وضو پلید بدن پلیدلہاس والا بدعقیدہ ہو ہر گزاس کے بیچھے نماز نہیں ہوتی۔

ہاری نزدیک تو جملہ شرائطِ نماز موجود ہوں تو نماز ہوگی ورنہیں خودایہ یئر المحدیث میں ایک سائل کا سُوال ہے۔ المحدیث میں ایک سائل کا سُوال ہے۔ سُوال: ایک محض جتنی پرستش کی باتیں ہیں کرتا ہے اور کروا تا ہے اُس کے لئے کیا حکم ہے؟ جواب میں لکھتے ہی ایسافعل جرام ہے، کرنے والامشرک ہے جب تک تو یہ جواب: جواب میں لکھتے ہی ایسافعل جرام ہے، کرنے والامشرک ہے جب تک تو یہ

جواب: جواب میں لکھتے ہیں ایسانعل حرام ہے، کرنے والامشرک ہے جب تک توبہ نہ کر لے امام نہ بنایا جائے۔

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

. https://ataunnabi.blogspot.com/ ילוציט טויוט זיי א אוני זיי א אוני זיי א אוני זיי

ناظرین!ان دونوں فتو وگی کوغور سے پڑھیں، یہاں صلہ والی حدیث یا دنہ آئی، پس جومعنی وہاں لیس گے وہی معنی یہاں ہیں۔

میں نے جولکھا تھا کہ غیر مقلد خدا کو جھوٹ پر قادر مانتے ہیں ،اس میرے کہنے کی ایڈیٹر اہلحدیث نے تھا کہ خیر مقلد خدا کو جھوٹ پر قادر مانتے ہیں۔ کہنے کی ایڈیٹر اہلحدیث نے تصدیق کردی مان گئے کہ ہم خدا کو جھوٹ پر قادر مانتے ہیں۔

ایڈیٹراہلحدیث نے امکانِ کذب پر خلف وعید کاسوال پیش کیااور ساتھ ہی جواب بھی دے دیا کہ خلف وعید جائز ہے اوک تو جواب اس کا بیہ ہے کہ امکانِ کذب اور ہے اور خلف وعید اور ہے ، امکانِ کذب پر ٹبوت پیش کرنا جا ہے تھا۔

میں اس بابت اتنا ضرور کہوں کا کہ اگر بادشاہ تھم کرے کہ بیہ جوکام کرے گا سزایائے گا،ساتھ ہی اس فرمان میں بیجی کہددے کہ ہم چاہیں گے معاف بھی کردیں گے، تو کیاوہ بعض مجرموں سے درگذر کرنے تواپنے پہلے تھم میں وہ جھوٹا پڑے گا، ہرگز

្នុក្សាស្ត្រ/ataunn**ន**bi.blogspot com/ نہیں،وقس علی هذا۔ ایڈیٹر اہلحدیث نے جو قرآن شریف سے ثبوت کیا ہے ، وہ سراسر غلَط جو خلاف عقل اور الله كے ہے چنانجہ لکھتے ہيں: "اس كى قطعى دليل شنى جا ہوتو سنو!حضرت عيسى على الصّلاة والسّلام اپن مشرك أمت كے فق ميں عرض كريں كے: وَإِنْ تُعَـذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ اے مولا کریم اگر تو ان مشرکوں کوعذاب کرے تو تیرے بندے ہیں اگر تو ان كو بخش د \_\_ نو تو براغالب حكمت والا ب\_\_ كيالطيف بيرابيه عداشاره كمال قدرت ب،خداايي بنائي خرك خلاف كرفي يرقادرب، بيهامكان كذب كي أحسن تصوير،، مُسنئے! جناب آپ کا بیت قلی ترجمہ اہل علم کے نزد کی مسموع نہیں ہوسکتا، تا وفنتکہ کوئی تقل موجود نہ ہو،اس آیت شریفہ سے میہ ثابت نہیں ، کہ مشرکوں کی بابت حضرت عیسی علیہ الصلاق والسلام بیفر مائیں گے ، کیمشرکوں کو بخش یانہ بخش نہیں اس کا بیمطلب ہے، کہ کا فرمشرک بھی تیرے بندے ہیں، گویا تیری مخلوق ہیں، يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَّشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَّشَآءُ. الله جے جائے گمراہ کرے جے جا ہے ہدایت دے۔ خواہے ایمان دے کران میں سے نجات دے ،خواہے گفر پر مرنے والوں کو عذاب دے، دونوں تیرے ہی بندے ہیں، دیکھوتفبیر جلالین۔

اس ميں اس آيت كي تفير يُول تھى ہے: إِنْ تُعَذِّبُهُمُ اى من اقام على الكفر منهم فَانَّهُمُ عِبَادُكَ وَانْتَ

### Click For More Books

ابوالياس محرامام الدين

مَالِكُهُمُ تَتَصَرَّفُ فِيُهِمُ كَيُفَ شِئْتَ لَااعْتِرَاضَ عَلَيُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمْ أَىُ مَنُ آمَنَ مِنْهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

اگرعذاب کرےاں شخص کو جو کفریر قائم رہاان میں ہے پس تیرابندہ ہے لعنی تو ما لک ہے اپنی ملکیت میں تیرا ہی تضرف ہے، جائے اعتر اص نہیں اگر ان میں سے اس محص کو جوایمان لایا بخش دیے ہیں تو ہی ہے غالب حکمت والاہے۔

اس طرح فتح البيان ميں ہے بقيركبير ميں كھاہے:

فَإِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ .

ا گرتونے ان کوفوت کیا کفر پرتو عذاب کران کودہ تیرے بندے ہیں ہمہیں اليهابي حاسبة الرتون أينونق سيظلمت كفرسة تورايمان كاطرف ونياسه أشاليا ہے، تو بخش دے ان کو جو پہلے گناہ ہیں ان کے، یہ بھی تمہارے لئے ایہا ہی ہے، مدارک میں بھی ایسا ہی لکھاہے:

جمل حاشية تسير جلالين بزيرتفسير، مَنْ آمَنَ مِنْهُمُ لَكُفابٍ:

فلا يرد أن يقال كيف جاز بعيسي عليه الصلاةوالسلام أن يقول: ان تغفرلهم فتعرض سواله للعفوعنهم مع علمه بانه تعالى قدحكم بانه من يشرك بالله تقدحرم الله عليه الجنة

وان تسغفر لهم سے لسن آمن مراد لینے سے بیاعتراض واردنہ ہوگا کہ حضرت عینی علیہ الصلاق والسلام سے بیر کیسے ہوسکتا ہے کہ وہمشرک کے لئے بخشش کی سوال بیش کرتے باوجود بکہ ان کوعلم تھا کہ اللہ تعالی نے بیتیم فرمایا ہے کہ مشرک کے لتے بخشت حرام ہے۔

ووسرى جگه كلام الله ميس و يكھو!

لَا تَنعُتَ ذِرُو اللَّهُ لَكُ فَرُتُهُم بَعُدَايُمَانِكُمُ إِنْ تَعُفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنكُمُ

وماييول كي امات الوالياس محمرامام الدين نُعَدِّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمُ كَانُوا مُجُرِمِينَ.

مدارك مين لكھاہے:

**ان نعف عن طائفة منكم** بتوبتهم واخلاصهم الايمان بعد النفاق نعذب طائفة بانهم كانوامجرمين مصرين على النفاق غير تائبين منه ان يعف تعذب طائفةغير عاصم ـ

بیکیے ہوسکتا تھا کہ شرک کے لئے تعریض کرتے ، جبکہ انبیاء کومعلوم تھا۔ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوااَنُ يُسْتَغُفِرُوُ الِلْمُشْرِكِيْنَ اورفَلَنُ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ توبيك طرح مرادلياجائ، جوايدُيرُ المحديث مجه بين بي -

عقيده وتكر

و عرب و مریک الله علیه و آله و سلم کے علم غیب کے متعلق بھی ایڈیٹر اہلحدیث نے حضور صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے علم غیب کے متعلق بھی ایڈیٹر اہلحدیث نے ا نکار کیا ہے، ناظرین بخو بی اندازہ کر سکتے ہیں، کہ ان لوگوں کے دلوں میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی کس قدرعزت وخرمت ہے،حضور پرکس قدران کا ایمان ہے، کہتے ہیں كهان كوابنا پية نبيس كەمىر بيے ساتھ كىيا ہوگا ،اورتمہار بے ساتھ كىيا ہوگا گو يا حضرت كوخدا کی کلام اوراینی رِسالت میں بھی شک تھا ، تب ہی تو بیہ مطلب بینے ، ورنہ خُدا تو بیہ کہہ کچکا

لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَاخُّرَ.

وَلَلُهَ آخِرَةُ خَيُر الْكُلُ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوُفَ يُعَطِيُكَ رَبُّكَ

میکوئی نی بات نہیں، پہلے بھی مخالف اس طرح کہتے تھے:

كبمافي البجمل ،حاشيه جلالين ولما نزلت فرح المشركون

(24)

### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

واليه ود والمنفقون وقالو كيف تتبع نبيًّا لايدرى ما يفعل به ولا بناوانه لافضل له عليناولولاانه ابتدع الذين لقوله من تلقاء نفسه لاخبره الذي بعثه بما يفعله به فنزلت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

المناف بعد تازل ہونے آیت ما یہ فعل بی و لا بکم خُوشی ہے کہنے گئے کہ کہ میں اللہ بکی خُوشی ہے کہنے گئے کہ کہ ہم ایسے نبی کی تابعداری کیوں کریں جس کوا تنانہیں پتہ کہ میر ہو اوران کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ہم ہے اس کوکوئی فضیلت نہیں اگر نبی ہوتا تو اس کو خبر ہوتی ، تو خدانے میں آیر نبی ہوتا تو اس کو خبر ہوتی ، تو خدانے میں آیرت لیعفو اللہ لک ....المنح تازل فرمائی۔

لینی آئندہ حادثات کی خبردے دی کہتمہارے لئے فکر کی بات نہیں ہتمہاری سب لغزشیں اگلی پچھلی متعاف ہیں ، باقی لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارا کیا حال ہوگا، تو آیت لیک خبل المُؤمِنِیُنَ وَالْمُؤمِنَاتِ جَنْتٍ تَجُویُ مِنْ تَحْدِدِ الْاَنْهَارُ اور آیت بَشِرَ الْمُؤمِنِیُنَ وَالْمُؤمِنَاتِ جَنْتٍ تَجُویُ مِنْ تَحْدِدِ الْاَنْهَارُ اور آیت بَشِرَ الْمُؤمِنِیُنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَصُلانازل ہوئیں۔

مومنوں کے لئے جُنٹ ہے مومنوں کا بھی حال بتادیا اسے صحابہ کی تہلی ہوئی، وہ جان گئے، منافیقوں نے نہ ماتا جیسے ابنہیں مانتے۔

جب فدا تعالی نے حضور علیہ الصّلا ۃ والسّلام کوفر مادیا کہ تیری پجیلی حالت پہلی سے بہتر ہوگئی، تجھے فداراضی کرےگا۔ آپ کے پس و پیش قصور سب معاف ہیں تو ایسی سکیوں کے بعد وہ کیوں کر ان معنوں کے ساتھ کہہ سکتے تھے جن معنوں سے ایڈ یٹرا ہلحدیث بجھ بیٹھے۔

این کتاب ندمب المحدیث کے صفحہ کا میں ایڈیٹر نے اس آیت کے بیمعنی اکھے ہیں:

اےرسول توان ہے کہدو کہ جھے نہیں معلوم کرآئندہ کیا کیا امور پیش آنے والے بیں اور تہمیں کیا کیا ،اور یہاں تک کہ ایک اور شرط بڑھادی کر تبیں معلوم آئندہ

وہا ہوں کی امامت معروب میں کیا امور بیش آئیں گے۔ زندگی میں کیا امور بیش آئیں گے۔

بہلے بہی لکھتے رہے کہ آپ کو قیامت کا بہتہ ہیں کہ کیا ہوگا مجھ سے اور بخیر سے جب کہ آپ کو قیامت کا بہتہ ہیں کہ کیا ہوگا مجھ سے اور بخیر سے جب تمکائے حنفیہ نے اس باطل عقیدہ کا رد کیا ،تو اس طرف بیٹے کہ زندگی میں کیا گیا مورپیش آئیں گے۔

الحمدللدكہ پہلے قول سے تو تائب ہوئے أُمِّيد ہے كہ آ ہستہ آ ہستہ ہے ہمقان مقن جائيں گے كہ آ ہستہ آ ہستہ ہے ہمقان جو المور پیش آنے تھے ان كى بھى آ پ كوخبرتنى ۔ آئندہ المور سے ایک اپنی جان كا خطرہ تھا مگراس كا بھى آ پ كوئلم تھا۔ وَ اللّٰهُ يَعُصِمُ كَ مِنَ النَّاسِ.

ر منده امور میں بھی تھا کہاڑے تو کیا ہوگا، مگر ریھی آپ کومعلوم تھا۔ آئندہ امور میں ریم کھا کہاڑے تو کیا ہوگا، مگر ریبھی آپ کومعلوم تھا۔

وَإِنْ يُقَاتِلُو كُمْ يُوَلُّو كُمُ الْآ دُبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُّونَ. اگرلژیں گے توبھاگ جائیں گے، پھران کی مدد نہ ہوگی گفارِ مکہ کومقابلہ پر

فنگست ہوگی۔

سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ.

بر کہ جماعت اہلِ کمہ ہزیمت کھاجائے گی،اور بیشت پھیریں گے وہ لوگ۔ بیہے آئندہ امور کاعلم جوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوحاصل تھا۔ آئندہ اُمور سے بیجی تھا کہ ہمارادین تھیلے گایانہ مگر آپ کو بیجی علم تھا۔ وَ دِیْنِ الْحَقّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِیْنِ شُکِلِهِ

خدادین حق کوسب وینوں پرغالب کرے گا۔

آئنده الموري فلافت اورسلطنت بمحي تقى مراس كالبحى آب كوعلم تفا

لِيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْآرُضِ.

ضرورنیکوکاروں کوخلیفہ کرےگا۔

26)

د ما بیول کی امامت مراس کا بھی آپ کوعلم تھا کہ میں اس کندہ امور سے غربت اور غناء بھی ہے ، مگر اس کا بھی آپ کوعلم تھا کہ میں بہت سامال ملے گا۔

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا

اور وَاُخُرِى لَمُ تَقُدِرُو اعَلَيْهَاقَدُ اَحَاطَ اللَّهُ بِهَا.

آ كنده المورسة دخول مبحررام بهى تقام كرآب كواس كالجمي علم تقار لَتَذُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْمَحَرَامَ

آ پ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے۔

آئندہ امورے بیجی تھا کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا،تو کیا کیا جائے گا،ہم کفار سے مقابلہ کریں گے،مگراس کا بھی آپ ک<sup>و</sup> کم تھا۔

فَسَوُفَ يَأْتِى اللّهُ بِقَوْمٍ يُجِبُّهُمُ وَيُحِبُّوُنَهُ آذِلَةٍ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْكُو اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ.

یعنی خدا ایک قوم لائے گا جواللہ کے راستہ پر جہاد کرے گی اور گفار پر غالب

ہوگی \_

بیسب قرانی آیات بین ان کیسوااور بھی بہت سے جوت بین کہ آپ کو سبب کھے یا دھا، آیت منا آدُدِی کا وہ مطلب نہیں جوایڈ بیڑا ہلحدیث نے خیال کیا ہے گا مطلب بین جوایڈ بیڑا ہلحدیث نے خیال کیا ہے گا اس کا صحیح مطلب بیہ ہے کہ بین جانتا میں، علم بالاستقلال پرخودلفظ اوری شاہد ہے، یعنی اپنی درایت سے فہوالمراد ۔ میں آپ کو بلکہ کل روئے زمین کے اہلحدیثوں کو کہتا ہوں کہ بعد نزو ان کوئی بیٹا بیت کر دے کہ آپ نے کہا ہو کہ جھے علم غیب نہیں، یا فلاں شنے آپ سے پُوچھی گئ تو آپ نے فرمایا ہو کہ میں نہیں جانتا۔

وَإِنْ لَّمُ تَفُعَلِمُ اوَلَنُ تَفُعَلُو افَاتَّقُو االنَّارَ ..... الخ.

يهال حضور عليه الصلاة والسّلام كاعلم غيب بيان كرنا ميرامقصودنېيں صرف بير

ابوالیاس مجدام الدین مود ہے کہ لوگوں کو پہتہ لگ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو وہائی ایسا معرض میں اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو وہائی ایسا سے بین ،اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پرکسی کو مناظرہ کا شوق ہوتو برئی میں فررا حاضر ہوں گا۔

اگرتحریری مناظره کا شوق ہوتو بھی میں تیار ہوں بشرطیکہ پہلے ان باتوں کا استحریری مناظره کا شوق ہوتو بھی میں تیار ہوں بشرطیکہ پہلے ان باتوں کا استحریری بیسے تاکہ آسانی سے مسئلہ علم غیب آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ہو

و موالات بييس-

(۱) غیب کی تعریف کیاہے؟

(۲) خُدا کوعلیم به میج بصیر، جانتے ہویانہیں؟ اگر جانتے ہوتو انسان کو کی بعطاءِ الی ان اوصاف سے متصف مانتے ہویانہیں؟ اگر مانتے ہوتو شرک ہوایا میں؟ اگر نامنتے ہوتو شرک ہوایا میں؟ اگر نہیں مانتے تو آیت فَ جَعَدُ لُنَاهُ سَمِیْعَابِصِیْرًا. وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمُعَ

الآبصارَ وَالآفَیْدَةَ کل شنی حی کے منکر ہو تھی یانہ؟ (۳) جس صفت کا اثبات کسی ایک فرد کے لئے شرعاً شرک ہو، وہ اگر

می فرد کے لئے ٹابت کیا جائے شرک ہی ہوگایا نہیں؟

(۳) اگرکوئی کسی بندہ میں صفتِ الٰہی بعطاءِ الٰہی مانے دوسراکے کہ کرک ہے، بایں وجہ کہ بیصفتِ الٰہی ہے آیاوہ کا فراہوایا نہ؟

(۵) و گرکوئی اوصاف اللی سی بندے میں دوامی قدیم نہ مانے بلکہ بعد

وجود بسطاء الى مانے مشرك موكايانيس؟

(۱) غیر خداکو کسی طرح نافع وضار جاننامطلقاً شرک ہے یا خاص اس صورت میں مراحہ میں اس مورت میں مراحہ میں مستقل بالذات مانے ؟ بینوا۔

المخضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کےعلم غیب کی نفی پر ایک بیر آ بیت پیش کی

-

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وہابوں کی ایامت معتومہ معتوم جاتی ہے:

لَوُ كُنُتُ اَعُلَمُ الْغَیْبَ لَاسۡتَكُثَرُتُ مِنَ الْغَیْرِ.

میں اگر غیب جانتا تو بہت ی بھلائی جمع کرلیتا۔
فائدہ بینکالا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کوغیب کاعلم نہ تھا، اس لئے خیر کیٹر آپ حاصل نہ ہوئی۔
حاصل نہ ہوئی۔

اب الل إسلام اندازه كرسكتے بين كه دما بيوں كابر اچيده ليڈرا ديئر الجحديد حضورعليه الصّلا ة بركس طرح ايمان ركھتا ہے، لكھتا ہے: ان كوزيا ده تر بھلائى حاصل نتھى اَسُنَـ غُـفِـرُ اللّهُ الْعَظِيْمَ بِس اِنْمِي وَجُوبِاتِ سے ان كے پیچھے نماز نه ہونے كافتو كى ديا گيا ہے۔

ديموفراتعالى قرآن مجيدوفرقان حيدين إرشادفرماتا بهد وَ اَنْوَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ.

الله في اتارى تم پر كتياب أور حكمت.

اورفرمایا:

إِنَّآاَعُطَيْنِكَ الْكُورُثَرَ.

ال كي تفيير صاحب فتح البيان يول فرمات بين:

إِنَّا أَعُطَينُكَ يَامُ حَمَّدُ الْحَيْرَ الْكَثِيرَ الْبَالِغَ فِي الْكُثْرَةِ إِلَى الْغَايَةِ

اے محرہم نے مخصے دی خیر کیٹر بے انتہا۔

جب ثابت مواكرة ب كوخير كثير حاصل تقى توعلم غيب كى نفى كيد ثابت مولى

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وابون كي المت الوان محمد المراد وابون كي المات المون محمد المون الم

جن ولائل سے غیب کی نفی ثابت ہے وہاں نفی مستقل مراد ہے ، صدیت حضرت عائشہ میر بقد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہی مطلب ہے ، نیز حضرت عائشہ میر بقد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ابی درایت ہے جس کونخالف مجنت نہیں جائے۔

مناعلی قاری نے بھی مستقل غیب جانبے والے پرفتوی دیا ہے نہ ریہ کہ خکدا کا مرعل کس مدین کی مناکش

بتایا ہوا بھی علم کسی میں ماننا کفر ہے۔ خود ملاعلی قاری حضور علیہ الصّلاۃ والسّلام کے لئے علم غیب کو مانتے ہیں، مرقاۃ کو ملاحظ فرما کمی شرح شفا کا مطالعہ کریں خود فقد اکبر میں لکھا ہے کہ علیم الٰہی سے غیب کاعلم حاصل ہوتا ہے۔

الميري التيجب بير مسم المسكم المسكم

میں کہتا ہوں کہ اگر امتحانا کو چھتے ہو، تو کئی دفعہ اِنّفاق پڑے گاڑو ہرو کو چھے لینا تا کہ حاضرِ بین کو بھی اِطِلَاع ہو، آپ نے اسی طرح سوال کر کے پچھٹم حاصل کیا ہے، ورنہ آپ کاعلم تو دہی ہے جوا خبار میں آپ کھ تھے ہو۔

یعنی مولوی فاضل۔علمائے حنفیہ نے بھی آب کو پُوچھنے پر سب کچھ بتادیا محرآب ایسے لائق شاگر دکراستادوں کی ایک نہ مانی۔

اس دلیل کاعلم غیبِ متنازعه پردادات کرناوی دادات بجو لو کست اعلم الغیب کااور لیطلعکم علی الغیب کا متنازعه فیب پردادات کرنائے آپ بری خوشی سے اعتراض کرئے۔

Click For More Books

اِنْ تَذَرُهُمُ يُضِلُّوُ اعِبَادَکَ وَ لَا يَلِدُوُ الْآفَاجِرَّ ا كَفَّارًا. خدایا اگران کوتونے چھوڑا،تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے،ان کی نسل میں ی کوئی مومن نہ ہوگا کا فرفاجر ہی ہوں گے۔

دیکھے کفار کی نسل میں نظر کر کے حضرت نوح علیہ الصّلاۃ والسّلام نے بتاویا کہ الن کے نسل میں نظر کر کے حضرت نوح علیہ النسلاۃ والسّلام نے بتاویا کہ ان کے اس علم غیب کی نصدیق فرما کر سب کو ہلاک کردیا، یہ ہے نبیوں کاعلم غیب۔

آب بنفرمایا:

لُوْتَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُكُمُ، بَخَارى لَوْتَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُكُمُ، بَخَارى لَا عُرضَتُ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَ

إِنَّ اللَّهُ زَوْى لِى الْآرُضَ فَرَايُتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِ بَهَارواه مسلم عُرِضَتُ عَلَى اَعُمَالُ اُمَّتِی حَسنَهَا وَسَیَتُهَا، مسلم ، فَرِضَتُ عَلَی اَعْمَالُ اُمَّتِی حَسنَهَا وَسَیَتُهَا، مسلم ، لَا تَسْتَلُونِی عَنُ شَی و اللَّا خَبَرُ تُکُمُ بِهِ مسلم ) ان سب کامطلب بیہ کہیں آپ نے فرمایا:

کواگرتم جانو جو میں جا نتا ہوں۔

31

https://ataunnaها الماليات الدين ال

اور مجھ پر جنت ودوزخ پیش کی گئی۔

لیعٹی گئی میرے لئے زمین مشرق ومغرب کومیں نے دیکھا۔

مجھ پر پیش کئے گئے میری امت نیک اور بکسب اعمال۔

اوركونى ايباسوال نبيس جوميس نه بتاسكول -

غرضيكه بهبت دلائل بين جن يسيحضور سلى الله عليه وآله وسلم كاعلم غيب ثابت مراح و منگوا کرد میری کتاب ذکرامحود منگوا کرد میصو!

شرح عقائدتفي ميں صاف لکھاہے

لاكلام في كراهة الصلوة خلف الفاسق والمبتدع هذا اذا لم يؤد الفسق او البدعة الي حد الكفر اما اذا ادى اليه فلا كلام في عدم جواز الصلوة خلفه

فایق اور بدعتی کے بیچھے نماز مکروہ ہے مگر اس وقت تک کہ اس کافیق اور بِدعت كَفرتك نه بِهِ بِيَا ہمو، اگر كَفرتك بِهِ بِي جائے تو بھر با<sup>ا كل</sup> ناجائز ہے۔ ۔

تاظرین وہابیہ کے گفریات مُلاحظہ کر چکے ہوں گئزیادہ د کھنے ہوں تو میری كمّاب نصرة الحقّ مين ديكھو۔

خودامام صاحب سے روایت ہے:

آب نے اہل ہوا جوائی خواہشات پر طلتے ہیں جس آیت صدیث کو حاہان لیاجس کودل جا مچھوڑ دیا ان کے پیچھے نماز ناجا تزہے۔

روى محمدعن ابي حينة وابي يوسف رحمهماالله ان الصلود خلف اهل الهواء لا يجوز (فتح القدير) طحاوی نے تصریح کردی ہے:

من كان خارجا من هذاالمذهب فهو من اهل البدعةوالنار ـ .

https://ataunnabi.blogspot.com/ دبایبول کا است ابوالیا می مخدام الدین

لیعنی جوخارج ہوجاروں مذہبوں سے دوزخی ہے۔

پس جب غیرمقر آلد دوزخی ہوئے تو دہ نماز میں امام کس طرح بن سکتے ہیں، ہر
گزنہیں پس حنی بھائیوں سے عرض ہے کہ جب بھی ایسا ہو مُولا ناحضر سے اقدیں جنابُ
اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی صاحب مرحوم اپنے ملفوظات میں صفحہ ۸۵ حصہ اول میں
سکسی سائل کے جواب میں فرماتے ہیں سائل نے بچھاؤ ہا ہیدی جماعت جھوڑ کرالگ
تمازیر مسکنا ہے ارشاد فرمایا:

نهان کی نمازنماز ہے نهان کی جماعت جماعت بلکه ان کی میجد میں نماز پڑھنے سے سے میجد کا تو اب نہ ملے گا، وہ مثل گھر کی ہے (ملفوظات بربیلوی حصہ اول صفحہ ۸۵) سے میجد کا تو اب نہ ملے گا، وہ مثل گھر کی ہے (ملفوظات بربیلوی حصہ اول صفحہ ۸۵) رسول اللہ ملیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْآحَادِيُثِ مَا الْحَدِيثُ مَا الْحَدِيثُ مَنْ الْآحَادُ مِنَ الْآحَادُ مِنْ الْآحَدِيثُ مَا الْحَدِيثُ مَنْ الْآحَدُ مُنْ الْآحَدُ مُنْ الْآحَدُ مُنْ الْآحَدُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

آرخرزمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے تہارے پاسی ایسی حدیث لائیں گے جونہ تم نے اور نہ تہارے باپ دادوں نے شنی ہوں گی، پس ان سے بچوان کواپنے سے بچاؤ، تا کہ وہ تہہیں گراہ نہ کردین فتنہ میں نہ ڈال دین روایت کیااس کو مسلم نے۔
یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس حدیث کے مصداق فرقہ غیر مقلدین کے مرحوا کوئی اور نہیں پہنچاہے، یہی لوگ ہیں جو حدیثوں کے ایسے معنی پیش کرتے ہیں جو سلف کے خلاف ہیں اِس لئے حضور کے اس فر مان کے مطابق سیں بچنالازم ہے، نماز میں بطریق اور نہیں بی بیاری لئے حضور کے اس فر مان کے مطابق سیں بچنالازم ہے، نماز میں بطریق اُولی اُن سے پر ہیز جائے۔

بغض لوگ و هابیوں کوقر آن پڑھتے و بکھ کرکلمہ گوسمجھ لیستے ہیں ،مگراں کو بیمعلوم نہیں ہوتا کہابیافرقہ بھی ایک نکلے گاجوقر آن پڑھے گااوراس میں ایمان نہ ہوگا۔

(33)

bi.**g.g**spot. قَالَ النَّبِي صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوُمٌ لِمَاتُ الْاَمْسَنَان سَفَهًالِاَحُكَام يَقُولُونَ مِنُ خَيْرِقُولِ الْبَرِيَّةِيَقُرَئُونَ الْقُرُآنَ لْمُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمْيَةِ. فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نکلے گی آخرز مانے میں ایک قوم کم س م عقل ان مي مربان مين موگا، قال وال رسول الله سلى الله عليه وسلم يرد هيس كيفر آن كوم ارے گاان کے طلق سے نیچ بھاگیں گے دین سے جنیبا تیر بھا گتا ہے کمان سے بی مسلمانوں کولازم ہے کہ دیکھ لیا کریں کہ امام مومن بھی ہے یانہیں۔ كوں كەقرآن يۇھنے والےسب إيمان دارنېيں ہوتے يہلے ميں لكھ چكا وں کہ فرقہ غیرمقلدین صحابہ کو بھی نہیں جھوڑتے ، صحابہ کو بھی مراکتے ہیں ،اور صحابہ کو واسطى بابت حضور ملى الله عليه وآله وسلم كافر مان مسنة! -عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه مسلسم: إنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي ٱصْبَحَابِي فَجَعَلَهُمُ ٱنْصَارِى وَجَعَلَهُمُ صَهَارِى وَٱنَّهُ مَيَجِيءٌ فِي آجِرِ الزَّمَانَ قَوْمٌ يَنْقُصُونَهُمُ ٱلافَلاتَاكُلُوهُمُ لا قلاتُشساربُوهُمُ ٱلاقلائناكِ حُوهُمُ الافكانُ صَلُّومَ عَهُمُ الْافكانُ صَلُّومَ عَهُمُ الْافكال تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ اللَّعُنَةُ (رواه الحاكم) فرما يا حضور عليه الصلاة والسّلام نے اختيار كيا الله نے مجھ كو اور اختيار كئے

فرمایا حضور علیہ الصّلا قروالسّلام نے اختیار کیا اللّہ نے مجھ کو اور اختیار کئے میرے لئے اصحاب میر ئے اور کیا ان کوسسرال اور مددگار میر ئے جلدی ہوں گے آرخر برمان میں لوگ کے نسبت نقصان کی کریں گے طرف صحابہ کے ،خبر دار ندان کے ساتھ لل میں مائے میا نہ ان کے ساتھ نماز کر کھانا ، اور نہ ان کے ساتھ بانی بینا نہ ان کے ساتھ ناطہ رکھنا ، نہ ان کے ساتھ نماز میں اور نہ ان میں میں اور نہ ان میں میں اور نہ ان میں میں اور میں

34

https://ataun ابوالباس محرامام الد د يکھئے کيباصاف واضح طور پران کے حق میں حضور صلی اللہ عليہ وآلہ و ان کی نماز جماعت میں شریک نه ہونامرجا ئیں تو جنازہ نه پڑھتا، جوش کے پیچھے نماز پڑھے، یا ان کاجنازہ پڑھے،وہ بے شک حضور صلی انڈ علیہ وملم کا۔ فرمان ہوکر جہنمی **ہوگا**۔ نیزامام بنانا گویااس کی عزّت کرنی ہے جس نے اس بدعتی فرقہ کی عزت أس نے اِسلام کوگراد ما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنُ وَقُرَصَاحِبَ بِدُعَةٍ فَقَدُاعَانَ عَلَى هَدَمِ الْإِسْلَامِ،رواه الوواؤد حضور صلی الله علیه وسلم کے دفت ایک آ دی نے جوامام تھا قبلہ کی طرف تھ آ پ نے دیکھ کرفر مایا:اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو! عَنِ السَّائِبِ بُنِ خَلَّادٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلَااَمٌ قَوْمُافَبَصَقَ فَى الْقِبُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ لَايُصَلِّ لَكُمُ .... الخ (مَشكوة) سائب روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی امامت کراتا تھا،اس نے قبلہ ا طرف تھوکا آپ نے اسے دیکھ کرفر مایا: پیمہیں نمازنہ پڑھائے! د کیھئے! ایک تھوڑی سے اولی ہے حضور علیہ الصّلا قوالسّلام نے اس کے بیجهے نماز پڑھنے سے منع کردیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خیال کریں الا کو حیوانوں سے ملائیں ،ان کے تصور کو گدھے سے بدتر کہیں تو ان کے بیچھے کیوں مثا پس مسلمانوں کولازم ہے کہ کوئی اپنی مسجدوں میں وہانی اور دیو بندی امام ہے

ې://ataunn**ab**i.blogspot.co ر کھے اگر رکھے گا، توسب کی نمازوں کا وہ تخص جس نے امام مقرر کیا ہے ضامن ہوگا، الركوئي ايبام وقعدملاجهال ومإنى ديوبندى نماز برها تابهوتواس وفت السليخماز برره ل اُن کی جماعت جماعت نہیں کہ گنہگار ہو۔ مولوی رشیداحد کنگوہی کے عقائد پرجود یو بند کا تعلیم یا فتہ ہوگا،اس کے پیچھے ہرگز نماز درست نہیں وہ فاوی رشید ہیں عبد الوہاب نجدی کے مقلدوں کوحق پر لکھتا ہے،حصہ اول صفحہ ۸رشیدیہ صفحہ ۱ حصہ دوم۔ جن عقائد مردودہ ہے دیوبندیوں کو براسمجھا گیاہے،اگر وہ عقائد کسی تعلیم یافتہ د بو بند میں نہ پائے جا ئیں تو وہ حنی ہے اس کے بیچھے نماز در سبت ہوگی۔

وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدِّي



Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

378

حرمین طیبین کے پُرنورنظارے، عازمین جے وعمرہ ودیگرزائرین کے لئے رہنماکتاب

OS AND BOOK

تالیف: زائرین حرمین شرقین علامه مولانا الحاج ابوسعید محمد مرور قادری گوندلوی

رسول كريم ملاييم كالمياني حيابت مباركه برانمول تخفه



تاليف: علامه نور بخش توكي مينالة

علماءكرام، واعظين وطلباء كبلئة نا درونا باستخفه

فيضان فيض ملبت ووجلا

فیض ملت حضرت علامه الحاج مفتی فیض احمدادی رضوی میشد باهتمام: شیخ محدسروراویسی





مام دین کوٹلوی الوجہ الیاس امام دین کوٹلوی الوجہ الیاس امام دین کوٹلوی

بىم الله الرحمٰن الرحيم غرض تاليف عرض تاليف

آج کل جواسلام کوزوال آر ہاہے وہ مسلمانوں کی غفلت سے آر ہاہے اگر مسلمان اسلام پرمضبوط رہتے تو تبھی تنزل کا مندند دیکھتے جو مسلمان اسلام پرمضبوط رہتے تو تبھی تنزل کا مندند دیکھتے جو مسلمان اسلام پرمضبوط رہتے تو تبھی تنزل کا مندند دیکھتے جو مسلمان اسلام پرمضبوط رہتے تو تبھی تنزل کا مندند دیکھتے جو مسلمان اسلام کو تا ہے۔

رجسدے گھرنوں چور چوطُرنوں چاہوں تن لگائی
اوہ کیوں غفلت کرے نکارا، نیند رکیونکر آئی
سنبغفلت کاصرف یہی ہے، کہ خدا پر ٹیورا بایمان نہیں اگر ہے تو خدا کواب
عاجز سمجھ رکھا ہے، حالا نکہ خدا ہی طاقت کا مالیک ہے بارہ ۲۰ رکوع آ پڑ
جس طاقت سے اس نے قوم نوح کو تباہ کیا تھا،
جس طاقت سے اس نے قوم لوط کو پھروں سے اوڑ ایا تھا،
جس طاقت سے اس نے قوم کو طاکو پھروں سے اوڑ ایا تھا،
جس طاقت سے اس نے قوم عاد کو فنا کیا تھا،

من طافت سے اس نے قارون کوز مین میں دھنسادیا تھا، جس طافت سے فرعون کومعد کشکریانی میں غرق کردیا تھا، حس ماہ میں حدم میں عساط ماہ میں میں میں قرق کردیا تھا،

جس طاقت ميے حضرت موئ وعيئ عليها الصلوة والسلام کی قوم کوسنخ کرديا تھا خدانے اپنی طاقت کوانن کلام ميں بيان فرمايا:

قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى آنُ يَبُعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًامِّنُ فَوُقِكُمُ اَوُمِنُ لَعُو فِكُمُ اَوُمِنُ لَعُ فَعُدَابًامِنَ فَوُقِكُمُ اَوُمِنُ لَعُتِ اَرُجُلِكُمُ اَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيَعًا .....الغ: باره ٢٠ ركوع آخر. ليخ بَيْح عَذاب ليعنى كهد سائده من الله عليه وآله وسلم الى كوفد : رت بكه بَيْح عذاب

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

برایت الشیعہ الموین کوٹلوی میں اوجر الیاس امام دین کوٹلوی میں کوٹلوی میں کوٹلوی میں کوٹلوی میں کوٹریے اور یا تمہمارے یا وک کے بنچے سے یا تھہرائے تم کوٹریے فرقے ، جب بیدا بیت اُتری حضور صلی اللہ علیہ وا کہ دسکم کو بہت فکر لاحق ہوا، آپ نے وی افر مائی جیسا کہ آپ خود اِرشا وفر ماتے ہیں:

سَالُتُ رَبِّی ثَلاثافاً عُطَانِی ثِنْتَیْنِ وَمَنَعَنِی وَاحِدَةً (مشکوة)

ایعیٰ میں نے تین دُعا کیں مانگیں دوقبول ہوگئیں،ایک کی اجازت نہ ہوئی۔
وہ بہی دعا کیں تھیں کہ خُدایا میری امت کو تلے اُوپر کے عذاب سے بچانا اور
میری امت کی صُورتیں بھی سے نہ ہول، یہ دونوں قبول ہوئیں، جب میں نے عرض کیا
کہ خدایا میری اُمّت میں اختلاف نہ ہوتو خدانے فرمایا کہ یہ نہ کہو!
ایس نگر و اللہ ہے میں اختلاف نہ ہوتو خدانے فرمایا کہ یہ نہ کہو!

پس مذکورہ بالا آیت سے ثابت ہو کہ عذاب دینا تبن شم پرہے، عذاب زیر وبالاسنے ٹیہ دونوں بہ سبب مانگنے دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقوف ہوئے ،ایک تفرقہ باقی رہاجوآج کل نمودار ہور ہاہے۔

کوئی خدا کا منگرش دہریہ کے،

کوئی رسول کا منگرش چکڑ الوی کے،

کوئی خلفاء ثلاثہ کا منگرش شیعہ کے،

کوئی ائمہ اربعہ کا منگرش و ہا بیوں کے،

کوئی ائمہ اربعہ کا منگرش و ہا بیوں کے،

کسی نے خدائی نئ بنالی شل قادیانی کے،

یہ کیوں ہوااس لئے کہ لوگوں نے اسلام کوجھوڑ دیا،اور تفرقہ کے عذاب کے مستحق ہوگئے۔ مستحق ہو گئے۔

غرضیکہ تفرقہ بھی ایک عذاب ہے، جس کوخدانے شیعہ کے نام سے موسوم کیا ہے جو آج کل مثل و ہاء کے بھیل رہا ہے ہ خدا تعالی اس عذاب سے مسلمانوں کو بچائے اس مین!

البورالياس الم دين ونلوي البورالياس الم دين ونلوي البورالياس الم دين ونلوي المركوني تقذيرااسلاي كام كرتا بهي ہے، تو پورانہيں كرتا اگرنماز ہے تو وہ بھى كم حدين كے عاشق انہوں نے فرض بھی چھوڑ ديے اور كہا كہ بيظا ہرى نماز كاكہيں تحمنہيں مباطنى نماز ہى ہے ، داڑھى چيث مونچيس چو ہے كی طرح دراز بھنگ چرس خوراك خدا ورسول كا تھم بيں پشت ڈال ديا خور بھى گمراہ ہوئے لوگوں كو بھى گمراہ كيا، جاہل لوگ جو پہلے ان سے بيزار شے فوز امان كرشيعہ نام ركھ ليتے ہيں اور بجائے السلام عليم ياعلى مدد كہنا شروع كردية ہيں ان سادہ لوگ مسلمانوں كے لئے يہ چند محروف لكھتا ہوں كہ مسلمان بے چارے اس دباء شيعہ فد ہب سے نئی جائیں۔

میں ان لوگوں کے عقیدہ کو قرآن ہی ہے رد کروں گا، کیوں کہ حدیثوں کی بابت بیفرقہ کہددیتا ہے کہ جموف ہے، چونکہ عوام کے پاس کتابیں نہیں ہوتیں ، نہ وہ پڑھنا جانتے ہیں ،اس لئے حدیثیں پیش کرنی کارگرنہیں ہوتیں ،اب میں بطور سوال وجواب کے شیعہ واہل سنت کی مرخی ہے کھوں گا۔

شبیعہ: السلام علیم کہناسنیوں کی علامت ہے جہارے پاک ند جب میں یاعلی مدد ہے۔ اہل سنت: حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

وَإِذَا جَاءَ كُ اللَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَام "عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ياره ٤، ركوع ١١،

لیعنی جب تمہارے پاس اے محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم ایمان والے لوگ آئیں نوان کوالسلام علیم کیا کرو،اس پرخدانعالی رحمت نازل فرمائے گا۔ آئیں نوان کوالسلام علیم کیا کرو،اس پرخدانعالی رحمت نازل فرمائے گا۔ معلوم بواکہ بوفت ملاقات السلام علیم کہنا خداوندی ارشاد ہے۔ جس کوشیعہ لوگ عمرانزک کرتے ہیں۔

Click For More Books

برایت انشیعه 384 مرایت انشیعه این کونلوی

قرآن شریف پاره ۱۸،رکوع ۱۳ میں خدا کا تھم ہے کہ جبتم گھر میں داخل ہوتو اپنی جانوں پرالسلام تلیکم کہا کرو،۔

فَاذَادَ خَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُ وَاعَلَى اَنْفُسِكُمْ تَجِيَّةً مِّنُ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً.

جبتم داخل ہوائے گھروں میں تو اپنی جانوں پرسلام کیا کرولیعنی اپنے دین والوں پر (اس لئے کہ سب ایمان والے ایک جان کی مثل ہیں) سلام کہنا اللہ کی طرف سے دعاہے بڑی برکت والی یاک۔

اس آبیت سے ثابت ہوا کہ سلمانوں کو تھم ہے کہ جب اینے دین والاسلے تو السلام علیم کہا کریں، جو خدا تعالیٰ کے فرمان کو ترک کرے اس کی بجائے یاعلی مدد کھے وہ ہے شک خدا کا منکر بے دین ہے۔

قرآن شریف پاره ۱۸رکوع میں تھم ہے:

يَــآأَيُّهَــاالَّـذِيُـنَ آمَـنُـوُالَاتَـدُخُـلُـوُا بِيُـوَتُــاغَيْـرَ بِيُوتِكُمُ حَتْى تَسْتَأْنِسُوْاوَتُسَلِّمُوُاعَلَى اَهْلِهَا.

اے ایمان والے لوگو! غیرے گھروں میں نہ داخل ہو، یہاں تک کہ اجازت حاصل کرواوراس گھروالوں برسلام بھی کرو،

ینبیں فرمایا: کہ غیر کے گھروں میں جاکر یاعلی مدد کہو! جو شخص ہجائے السلام علیم کے یاعلی مدد کہے وہ خدکی کلام کو بد لنے والا ہے خداکی اس پرلعنت ہے۔ یارہ ۵،رکوع ۳۰ آیت:

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوُايُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا ﴿ وَلَٰكِنُ لَّعَنَهُمُ ۗ اللّٰهُ بِكُفُرِهِمُ . اللّٰهُ بِكُفُرِهِمُ .

يہوديوں ميں سے بچھالوگ ايسے ہيں جو كلمات كوان كى جگہ سے بدلتے ہيں

https://ataunnabi.blogspot.com/ ابرکرالیای آنام دین کوالوی

اور کیکن اللہ نے ان پر لعنت فر مائی۔

برومو خدا ان برلعنت كرتائ ، جنہوں نے قرآن مجيدكو بدل ڈالا بجائے السلام عليم ياعلى مددمقرد كرليائے۔

ریم جنت: کفر شتے جب جنتی لوگوکود یکھیں گے کہیں گے:

مسَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبُتُمْ فَادُخُلُو هَاخُلِدِيْنَ. پاره ۲۴، ركوع ٣ تم پرملام ہوتم التجھے ہوئے تو داخل ہوجا وَباغوں میں ہمیشہ کے لئے۔ اس میں بھی وقت ملاقات السلام علیم کہنا ہی ثابت ہوا جن کوشیعہ لوگ عمداً ترک کرتے ہیں،

اگركوئى اجنى صحص آجائے اگروہ السلام عليم كي تواس كوموس جانو! وَكَا مَ فَعُولُو اللَّهِ مَنْ اَلُقْسَى إِلَيْ كُمُ السَّكَامَ لَسُتَ مُؤُمِنًا. بساره

۵،رکوع۹،

جوتم پرالسلام ملیم کیجم اس کویدنه کبوکرتومسلمان نبیں۔ پس اس آیت سے نابت ہوا کہ ایمان دار کی پختہ نشانی ہے کہ دہ السلام علیم مجاکرے،اگریدنہ کیے تواسے کون مومن کہ سکتا ہے؟

شبیعه: دازهی کثا کرمونچیس دراز رکھنی جا بئیس کیوں کہ بیشاہ پر ہیں۔

الم سنت: تم اس لئے بیکام کرتے ہوکہ مسلمانوں کی مخالفت کی جائے ورنہ حضرت علی نے دائمی شریف کٹائی ،ندامام حسین رضی اللہ تعالی عند نے بلکہ شیعہ لوگوں کے بوڑھے مولوی بھی نہیں کثانے۔

خاص کرشیعہ جب جوانی سے ڈھل جاتے ہیں ، تو داڑھی رکھ لیتے ہیں ، جوانی و کھانے کے لئے داڑھی کا تے ہیں ، جوانی و کھانے کے لئے داڑھی کٹاتے ہیں ،

Click For More Books

חננסגיועי יו אינטלעע און nttps://ataungabi.blogspot.co اور حصرت علی کا نام بدنام کرتے ہیں ،انہوں نے واڑھی تو بوڑھے ہونے تك نبيس كثائى، جنانجدانهي كى كتاب اطواق الحمايت مي لكهاي : ثُمَّ قَبَضَ عَلَى لِحُيَتِهِ وَهِيَ بَيُضَاءُ. لعنی دارهی اتن تھی کہ پنچہ میں آسکتی تھی ،اورسفیرتھی۔ حضرت موى عليدالصلاة والسلام جب كوه طور بها رسيدوايس أي توحضرة ہارون برغصہ ہوئے اور داڑھی بکڑلی ،تو هضرت ہارون نے کہا: يَاا بُنَ أُمَّ لَاتَانُحُذُ بِلِحُيَتِى وَلَابِرَٱسِى. پاره ١٢ ع، ١٣ ، اے میری ماں کے بیٹے نہ پکڑ میری داڑھی ،اور نہ پکڑ میراسر! يس اس آيت سے ثابت ہوا كەداڑھى ركھناطر يقدا نبياء عليهم الصلا **ة والسلام** کاہے ، داڑھی رکھنے کے بارہ میں صدیثیں شیعہ وسی کی کتابوں میں بکترت موجود بیں، مگر میں کلام الہی بیرا کتفا کرتا ہوں۔ شبیعه: شراب اور بهنگ کا گھوٹا مجذو بی اور فقر کا خاصہ لا زمہہ اگر چہ بظاہر بھنگ و شراب ہے، مگر حقیقت میں دودھ ہوتا ہے۔ اللي سنت: كيارسول ياك صلى الله عليه وآله وسلم ي محى كونى بره حرفقير ع جب انہوں نے شراب اور بھنگ نہیں بیا،تو آج کون شخص ہے جوان سے بر حکر، فقیری دعولی کرے اور حرام چیز کھائے۔ خداتعالی نے این قرآن مجیدیارہ عرکوع اس فرمایا ہے: يَاآلَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُرُوالْمَيْسِرُوالْانْصَابُ وَالْازْلَامُ رجُسٌ مِنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ. اے ایمان والوشراب اور جوااور بت اور بانے پلیدین کام بن شیطان

https://atau logspot.com/ مے، پس ان ہے بچوا تا کہم خلاصی یاؤ۔ پس جونشہ لانے والی شئے ہے، وہی خمر ہے، وہی شراب ہے اس میں جو أرّمت كى علت ہے، وہى علت بھنگ ميں ہے، اس لئے بھنگ بھى حرام ہوئى۔ یارہ ارکوع وامس ہے يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمُرِوَ الْمَيْسِرِ ، قُلُ فِيْهِمَآ اِثُمُّ كَبِيرٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں آپ سے جُوے اور شراب کے بارے میں تو آپ فرمادیں کدان میں بردا گناہ ہے۔ بس جب شراب کوجونشہ لانے والی چیز ہے، خدانے پلیداور گناہ فرمایا، تواس كوياك اور ثواب كينے والا كيوں نه خدا كا مخالف سمجھا جائے گا، جو خدا كى بے فرمانى كرے وہ بميشہ دوزخ ميں رہے گا: وَمَنُ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَانَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَااَبَدًا. ، باره 96ركوغ 11. اورجواللداوراس كےرسول كى نافر مانى كرے توبلا شك اس كے لئے جہنم كى آگ ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ووزخ بمیشکا فروں کے لئے ہے تو گویا بھنگ شراب پینے والا کا فرول کے ساتھ بمیشدوزخ میں رہےگا۔ شیعہ: بیظاہری نمازیں بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں میلاں لوگوں نے بنائی ہیں 

Click For More Books

ان کے ساتھ نہ کوئی نی نہ کوئی امام نہ کوئی اور ملسکتا ہے ۔

الومحرالياس امام دمن كوثلومي بعداز خدابزرگ توکی قصه مخضر توجب انہوں نے دلی نماز پر اکتفانہیں کیا، بیرظاہری نماز پڑھتے رہے، تو ان سے بر صور کون ہے جواس نماز کوتر کرے خدا تعالی این کلام میں فرما تا ہے: وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشُرِكِينَ. باره ١١، ع٢. لعني يزهونمازمشرك نهبنو! معلوم ہوا کہ نماز کا انکارشرک ہے جس کے لئے بخشش نہیں۔ یاره ۵ ارکوع ۲ میں خداتعالی ارشادفر ماتا ہے: فَخَلَفَ مِنُ م بَعُدِهمُ خَلُفٌ ٱضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشُّهَوَاتِ فَسَوْ فَ يُلْقَوْنَ غَيًّا. یں ان کے بعد پھھالیے ناخلف بیدا ہوئے کہ ضائع کیا انہوں نے نمازوں کواور پیروی کی خواہشوں کی پس قریب ہے کہ ڈالے جا **کھنا** گے دوزخ میں۔ اس آیت سے بیٹابت ہوا کہ جب لوگوں نے اینے نفسوں کی بیروی کیا بھنگ چرس میں مشغول رہے نماز ترک کردی ان کا ٹھکا نا دوزخ ہے۔ وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے دوزخ دیکھنی جا ہیں گے تو تھم ہوگا، کہ دیکھوا جب وہ دوزخ پر آئیں گے تو دیکھیں گے وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں ﴿ مسلمان کہلاتے تھے اور اہل بیت کی محبت کا دعوی رکھتے تھے جنتی لوگ یو چھیں گے۔ مَاسَلَكُكُمُ فِي سَقَرٍ.

، وه جواب دبیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانانہ دیتے تھے۔ وہ جواب دبیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانانہ دیتے تھے۔

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تم كويهال كون مي چيز لا كې ؟

https://ataunnabi.blogspot.com/ قَى الْوُالَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيُنَ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ بهاره ۲۹، سوره مدثر. معلوم ہوا کہ بے نمازی کا ٹھکا ناجہنم ہے، شیعہ: ہارے ندہب میں جمعہ پڑھنا حرام ہے،جیبا کہ ہماری کتاب مصائب التواصب مين لكهاب: فِي صَلُوةِ الْجُمُعَةِ اَقُوَالُ ٱحَدُهَابِالتَّحْرِيْمِ وَهُوَقُولُ مُرُتَّضَى. معنی نماز جمعه میں تین قول ہیں ایک جمعہ حرام ہونے کا ہے وہی قول حضرت

على مرتضى كاب\_شيعه بليث حصدد وم صفحة نمبر ١٥-

افسوس نص قرآنی کا خلاف کر کے پھر بھی مسلمانی کا دعوی تف ا المل سنت: اليىمىلمانى ير!

خداتعالی باره ۲۸ ، سورة جمعه میس فرما تا ہے:

يَآآيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَانُو دِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يُومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى إِذِكُو اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيُرٌلَّكُمُ إِنَ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ.

اے ایمان والوجب جمعه کی اذ ان ہو،تو خرید وفروخت چھوڑ کر حلے آؤیہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

شیعہ کہتے ہیں کہ بیکام جس کوخدا بہتر کہنا ہے حرام ہے، بنا ؟ جوخدا کے حلال كوحرام كي خداكے ناجائز كو جائز كيے وہ بھى مسلمان روسكتا ہے؟ ہر گرنبيں -

شيعه: اللي سنت اللي بيت كوثمن بين أن كواحِهانبين جانة نه بني معصوم جانة بیں حالانکہ قرآن مجید میں ان کامعصوم ہونانص قطعی سے ثابت ہے،

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنكُمُ الرَّجُسَ .... الخ:

https://ataunnabi.bl ابوترالیاس امام دین کوا سلط شک الله تعالی حیا ہتا ہے کہم سے بلیدی کودور کردے ..... یہ تمہارا کہناسر اسر جھوٹ ہے ہم توان کواپناسر تاج سمجھتے ہیں آ ب ہی لوگ ان کو برا کہتے ہو،حضرت علی بلکہ کل آ لِ نبی پر الزام دیتے ہو، کہ انہوا نے اپنی تمام عمر میں حق چھیار کھا، پہلے بھی ان کی نامر دی ظاہر کی میہ ہر کوئی جانتا ہے ک حق چھیانے والا منافق ہوتا ہے ،اور جومنافق کے وہ محب کہلائے اور جومومن ا چوتھا خلیفہ مانے اس کو حتمن کہا جائے۔ آبيت مذكوره بالامين لفظ ابل بيت خضور صلى الله عليه وآليه وسلم كازوام مطهرات کے حق میں دارد ہے، نہ کہ آلی رسول کے حق میں ، آلی رسول تو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دعا ما نگ کر داخل کیا تھا۔ قرآن شریف کوغور سے پڑھواور سوچو! کہ اہل بیت خدانے کمس کو **کہا**۔ یاره ۲۱ سے ۲۲ تک پڑھو،تمام رکوعہ میں حضور کے از واج ہی مراد ہیں،شروع آیة يَاآيُهَا السنَّبِي قُلُ لِاَزُواجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوِ الدُّنْيَاوَذِيْنَتَهَاسِ لِكُرُ وَاَعْتَدُنَالَهُمُ دِزُقًا كَوِيْمًا. تَكْ تَلاوت كُرو! اس کے بعد پھرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے از واج کو مخاطب قرمایا: يَانِسَآء النَّبِي لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ النَّسَاءِ.....اِنَّمَايُوِيُدُاللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ..... الخ ا نے نبی کی عورتو اہم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو،اگرتم اللہ ہے ڈر فی ر ہو پس نرم نرم بات نہ کہو پھر طمع کرے گا وہ مخض جس کے دل میں بیاری ہے: اور بات الجھی کہو،اورائیے گھروں میں تھہری رہو، باہر نہ نکلوجیسا کہ جاہلیت میں دستورتھا،نماہ يرُ ها كرو، زكوة ديا كروخداوررسول كى تابعدارى كيا كرو يتحقيق الله يمي جابتا ہے كه دوليَّ کردے تم ہے بری باتیں ،اے گھر والواور یاک کردے تم کو نیاک کرتا۔

https://ata

وَاذْكُونَ مَايُتُكُى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ آيَاتِ الله وَالْحِكُمَةَ إِنَّ الله كَانَ لَطِيُفًا خَبِيْرًا.

مین یاد کروجو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آبیتی اور حکمت، حقیق الله تعالی بهیدول کاخبرر کھنے والا ہے۔

حاصل مطلب ان دونول آيتول كالعنى انمايريدو الله الخ اور و اذكرن مایتلی علیکم کاریے کراے بی کی بیبواہم ارادہ کرتے ہیں کہم کوآلودگی مناہوں سے پاک رکھیں اورتم پر لازم ہے کہ جوآ بیتی ہم بھیجیں ان کوائیے گھروں میں دن رات تلاوت کیا کر و تحقیق الله تعالیٰ سب باتوں کا جانے والا ہے۔

لفظ اہل بیت ہے اکثر عورت ہی مراد ہوتی ہے ، فارس میں اہل خانہ عربی میں اہل بیت سے کھر کی عورت ہی مراد ہوتی ہے، پنجابی میں بھی جس کی عورت مر جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے گھروالی فوت ہوگئ ہے، یا کوئی سائل کسی کے گھر جائے ا کراس کمر میں رہنے والذ نہ ہوتو اس میں اس کی دختر یا داماد ہی کیوں نہ ہوتو یہی کہیں مے کہ کمروائی کمرنہ ہے الیا اس آیت سے نہ حضرت علی مراد ہیں نہ حسن نہ حسین مرف آب کی بیمال مرادیں۔

قرة ن شريف من دوسرى حكمه يهال لفظ الل بيت آيا هيد بال بهى زوجه بى

حضرت ابراجيم ليهم الصلاة ولسلام كى بيوى كوجب فرشتول نے بيا ہونے كى خو خری وی تو مائی صاحبہ سائرہ نے کہا ہائے افسوس کہ میں جنوں کی ، حالا نکہ میں بوڑھی

Click For More Books

https://ataunnabi.b الوكرالياس المامدين كوري ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھاہے، بینہایت تعجب ہے، فرشتوں نے کہا: قَالُوُ آاتَنَعُجَبِينَ مِنُ اَمُرِاللَّهِ الرُّحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ ، إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. باره ١٢ ، ركوع٢. کہا فرشتوں نے : کیا تو تعجب کرتی ہے خدا کے علم پر ،اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ہم پراے گھروالو تحقیق وہی تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اس سے ریجی اعتراض دفع ہوگیا کہ یسطھ رکھذکر کاصیغہ ہے، یہاں بھی علیم مذکر ہی ہے مگر مراداس ہے مونث ہے۔ اس جگہ بھی لفظ اہلِ بیت ہے بالاِ تِفاق شیعہ و کی حضرت سارہ عی مُراد ہے، پھرآ بت متناز عدفیہا میں اہل بیت ہے مرادخلاف محاورہ قرآن غیرِ ازواج کیوں ہو، جب بیٹیال یا نواسے یا داماد دوسرے گھروں میں رہائش کر لیتے ہیں بتو ان پر لفظ اہل بیت کا اطلاق کس طرح سیح ہوسکتا ہے ،اینے گھر میں حضرت علی رہتے تھے،حضرت فاطمہ بھی نکاح کے بعد حضرت علی کے گھر جلی گئیں ، آپ کے گھر صرف بیبیال بی تھیں اس کئے اہلِ بیت سے حضور کے از واج بی مراد ہیں۔ اگراہلِ بیت ہے پیجتن یاک ہی مراد ہیں تو بھی ان کی معصومیت ثابت نہیں كيول كرايباتوعام مونين ك\_لئے بھى خداتعالى نے قرماديا ہے، ياره الع، وَلَكِنَ يُرِيُدُلِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُ وَنَ. لعنی ارادہ کرتا ہے یاک کردے تم کواور بوری کردے این تعتین تم برتا کہم جيها كه الم بيت كي من يَكُو على من من من من الله على المومنين خصوصاً

ظفاء ٹلشہ کے قل میں وار دہواہے : اس میں بنج تن کی خصوصیت کیا؟

https://ataunnabi.blogspot.com/ برایت الثید

ہاں اگرخصوصیت ہے تو اس میں ہے کہ اگر سادات میں سے کوئی غیر شرع م کام کرے تو اس کو دوگئی سزاہے۔ پارہ ، ۲۱رکو دہ ۱۹ ، میں ارشاد ہے :

يَانِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَانِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ ضِعُفَيْنِ ،كَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرًا.

۔ سیس کی بیبیو! جوتم سے ظاہر قرا کام کرے اس کو دو گناعذاب ہے اور پیہ اللہ مرآ سان ہے۔

عَلَامِهُ فَخِرَالدِّينَ رَازَى ايْ تَفْسِيرِ كِبِيرِ مِينَ تُولِ فَرَمَاتِ مِينَ

دوگناعذاب کیوں ہے اس لئے کہ غیر کی زوجہ کوتو گناہ کی سزاہے، تو زوجہ نبی کوایک گناہ کی سزاہے، تو زوجہ نبی کوایک گناہ کی دوسری حضور کوایڈ ایہ پہانے گئی کیوں کہ ان کا گناہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورنج میں ڈالنا ہے، ایسا ہی حضور کی اولا دے لئے ہے، کیونکہ ان کا گناہ کرنا مجمی حضور کوایڈ ادینا ہے۔

إِنَّ زَوُجَةَ الْعَيْرِتُعَدَّبُ عَلَى الزِّنَا بِسَبَبِ مَافِى الزِّنَامِنَ الْمَعُصِيَةِ وَزَوْجَهُ النَّبِيِ تُعَدَّبُ إِنُ آتَتُ بِهِ لِلَالِكَ وَلِايُذَاءِ قَلْبِهِ وَلِإِزُرَاءِ بِمَنْصَبِهِ عَلَى هٰذَابَنَاتُ النَّبِي كَذَالِكَ.

علامہ نے میہ میں وجہ بیان کی ہے کہ غیر نبی سے اگر اس کا تعلق ہوگا تو گویا اس نے غیر نبی کو بیند کیا،اور بہتر اور اولی جانا اوار نبی کواولی جاننا جا ہے تھا اپنی جانوں سے جھی۔

ٱلنَّبِى اَوُلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ.

نی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔

اس کے بھی دو گناہ عذاب ہے اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے وجہ کھی ہے

جس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کوزیادہ خطرہ ہے۔

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ابوم الیاس امام دین کوٹلوی ایات الشیعه الیاس امام دین کوٹلوی الیاس امام دین کوٹلوی الیاس امام دین کوٹلوی الیاس

جن لوگول کا خیال ہے کہ اہلِ بیت یا سید لوگ خواہ غیر شرع ہوان کوکوئی نہیں او کو کی نہیں گائیں ہے۔ اور فرمایا: وہ بخشے ہوئے ہیں ،اس کا جواب بھی خدانے تھوڑے ہی لفظوں میں دیدیا ہے اور فرمایا: وَسَحَانَ ذَٰلِکَ عَلَى اللّٰهِ یَسِیْرًا.

ہے بیاللہ پر آسان۔

اس کے تلے امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

تنہارانی کی بیوی ہونااورشریف ہوناعذاب کوکودورنہیں کرسکتا، بیتم مخلوق کی طرح نہیں کرسکتا، بیتم مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ کی کے کہنے سے یاسفارش سے رہائی ہوجائے، ہرگز نہیں ایساہی ان کی اولاد کے لئے ہے۔

دیکھوحصرت نوح جب کشتی پرسوار ہوئے اور دعا کی کہ میرے بیٹے کو بھی اسٹر یا خداوند تعالی طوفان سے بچانا۔

وَنَادَانُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنُ أَهْلِي اللَّهِ الْمُلِي مِنْ أَهْلِي اللَّهِ الْمُنْ مِنْ أَهْلِي اللَّهِ الْمِيرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

قال بنُوُ ئُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيُرُ صَالِحٍ. بِإِرَّ الْمُصَابِحِ اللَّهِ عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ بِإِرَّ الْمُصَابِحِ اللَّهِ عَمَلُ عَيْرُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُ كَرِي تَوَاسُ كُودُوكُى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

تُواب هوگا شروع پار ٢٢٥ -وَمَنُ يَّقُنُتُ مِنُكُنَّ لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعُمَلُ ضَالِحًا نُؤُتِهَآ اَجُرَهَا مَ \* تَذُرُ مَا تَهُ - لُذَا لَقُلْدَ أَقُلْدَ أَقُلْكُ مُمَا

مَرَّ تَيْنِ وَاَعُتَدُنَالَهُا رِّ ذُقًا كَوِيهُمَا. لينى جوتم ميں سے خدااور رسول كى تابعدارى كرے اور نيك عمل كرے اس كو

دوگنا ثواب ہم دیں گے اس کے لئے ہم نے عربت کی روزی تیار کی ہوئی ہے۔
اور کوئی یہ کیے کہ اہل بیت پنجتن اور ان کی اولا دہی مراد ہے ان کو طہارت حاصل ہو چکی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ سید جو بھی ہوگنا ہوں سے پاک ہو، ان میں نجاست گفر وشرک وغیرہ کی نہ ہو گر جب ہم دیکھتے ہوں کہ آ دمی کہتا ہے کہ میں اہل بیت اور سید ہوں اور اس کی بیرحالت ہے کہ نہ نماز ہے نہ روزہ، بھنگ اور چرس خوراک ہے۔ بتاؤ خدا کو سے سمجھا جائے جو بیفر ما تا ہے:

میں نے اِن سے نجاسیں دُورکردی ہیں ،یااس نام کے سیدکوسید مانا جائے جس میں غیرشرع ہونے کی نجاست مُوجُود ہے؟ نہیں خُدا ہی سچاہے وہ شخص حُجُوٹا ہے ، سیزہیں۔

> م خودشیعوں کی کتاب معانی الاخبار صفحہ ۲۲ میں موجود ہے:

مَنُ كَانَ مِنَّافَكُمُ يُطِعِ اللَّهَ فَلَيُسَ مِنَّار يعنی امام رِضًا عليه الرحمة فرماتے ہیں جوسید ہو کرخدا کا تأبع نہیں وہ ہم میں

سے ہیں ہے۔

عمرة البیان صفحہ ۱۳۰۷ مام علی بن موٹی رضاہے: وہ سید جس میں تورِ فاطمہ روشن ہے اور تخم حسین سے قبر تور ہے وہ اصلی سید ہے نہ آگ میں جلے گا، نہ جنگل میں شیر و چیتا و ہاتھی خواہ کتنا بھی بھو کا ہوگا کھائے گا، جس کو کھا جائے وہ سیز ہیں آج کل کے سیدوں کو تو کھیاں دم نہیں لینے دیتیں، اس کی

ہدایت الشیعہ ابور کرالیاں امام دین کوٹلوی البیت الشیعہ کے جس کاعقیدہ اہل سنت ہو گوہی اصل میں فرق ہے، یہال بالا تفاق نجاست عقائد کی ہے جس کاعقیدہ اہل سنت ہو گوہی سید لائق تعظیم ہے، اگر اس کاعقیدہ شیعہ مذہب ہو علی کوتمام انبیاء سے افضل مانتا ہو، ملک مشید مضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا مانتا ہو، وہ کسی صورت میں سیر نہیں ہوسکتا ہمقولہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا مانتا ہو، وہ کسی صورت میں سیر نہیں ہوسکتا ہمقولہ

کوئی مُولا کہیں اور کوئی خُد اکہتے ہیں یا علی جو تمہیں کہتے ہیں بجا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیوں کرکےنہ توم نصاری خداعلی کرکےنہ توم نصاری خداعلی کرکھتے ہیں اختیار بقاؤ فنا علی

(شیعه ملیث حصه دوم صفحه ۱۰)

اصول كافى صفحها • المين لكهاب:

امامت مبوئی ہے۔افضل ہے،حضرت ابراہیم کونیوت ملی اس کے بعدامامت م ملی اس سے ثابت ہوا کہ درجیہ امامت درجیہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔

شیعوں کی کتاب انوار الہدی مطبوعہ یوشفی دہلی صفحہ ۹۳ پر لکھاہے:

شب معراج میں رسول فداسیر کرتے ہوئے، ایک موقعہ آسان پر پنچ، وہاں ایک شیرتھا جریل علیہ الضّلوۃ والسّلام کے حکم سے رسول پاک صلّی اللّه علیہ وآلہ و سلّم نے اپنی انگوشی شیر کے مُنہ میں دے دی ، جب آپ تاب قوسین میں شیر برنج کھانے گئے تو ہاتھ خداکی طرف سے نکلا، اس ہاتھ میں وہی انگوشی جوشیر کے منہ میں دی تھی بہنی ہوئی نظر آئی ، جب آپ زمین پرآئے تو حضرت علی کود یکھاوہی انگوشی ان کے ہاتھ میں ہے آپ دن سے آپ کا لقب اسداللہ ہو جس سیّد کا یہ عقیدہ ہو وہ ہر گزسیّد صحیح النسب نہیں ہے، اس سے ہرمسلمان کو بچنا چاہئے۔

شبعہ: ہمارا وجود قدیم سے ہے تمام پیغمبر شبعہ تھے۔ آ دم ۔ نوح۔ عیسی ۔ ابراہیم۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ برایت النیم

موسلے ۔سبشیعہ تھ،رسول پاک بھی شیعہ تھے۔

ل سنت: توبه کروکوئی بینمبرشیعه نه تھا، بلکه شیعوں کی ہدایت کے لئے وہ ریت

خداتعالی ابنی کلام پاک پاره ۱۰ ارکوع امیں فرماتا ہے: وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ فِی شِیعِ اُلاَوَّلِیْنَ. ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے شیعوں میں۔ باس سے معلوم ہواکہ انبیاء خود شیعہ نہ تھے بلکہ شیعوں کو اسلام سکھانے کے لئے آئے تھے ، حضور علیہ الصلاق ولسلام کو فحد انے خاص کر فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُو ادِينَهُمُ وَكَانُوا شِيَعًالَسُتَ مِنْهُمَ فِي شَيْءٍ.

جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور شیعہ ہو گئے (اے محمہ) تو ان میں

ہے۔

جب خداتعالی نے صاف لفظوں میں فرمادیا کہ تم شیعوں میں سے نہیں ہو، تو پھران کو شیعہ کہنا کس قدر تو بین ہے، اللہ تعالیٰ ہدائیت کر کے شیعوں کو اتنی تمجھ نہیں کہ شیعہ خارجی کا وجود تو اس ونت سے ہے جب بقول ان کے غصب خلافت ہوا۔

خارجی اور رافضیو س کی پہیان

جولوگ تین باروں کو مانتے اور ایک حضرت علی کونہیں مانتے وہ خار جی کہلاتے ہیں، جو ایک حضرت علی کو مانتے اور نین کونہیں مانتے وہ شیعہ اور رافضی کہلاتے ہیں۔

پھر پیغیرول نوح ،ابراہیم ،موٹی ،کاشیعہ ہونا چدمعنی دارد ،جب نه حضرت تصے نہ باقی باران نبی اور حضرت رسول باک صلی الله علیہ دا کہ دسلم اگر شیعہ ہوتے تو

ہرایت الشیعہ الموں کے دربار میں جگہ کا ہے کو ملتی ، وہ رسول کے شام وسحر کے دفیق سفر اور حضر کے ہمدم کیوں ہوتے ، حضوران کو بیٹمیاں نہ دیتے نہان کی بیٹمیاں لیتے بیرتو فیصلہ ہو گیا کہ آپ شیعہ نہ سے ورنہان کے مشیر کارکسی امر میں معین و مددگار نہ بنے رہتے ، ان کے بیچھے نمازیں نہ پڑھتے ، غنائم سے حصہ نہ لیتے ، اپنے فرزندوں کے نام ان کے بیچھے نمازیں نہ پڑھتے ، غنائم سے حصہ نہ لیتے ، اپنے فرزندوں کے نام ان کے نام وں پر نہ رکھتے اپنی بیٹی ام کلثوم خلیفہ دوم حضرت تمررضی اللہ تعالی عنہ کے زکاح میں نہ دیتے آن کی مدح وتو صیف میں رطب اللہ ان نہ رہتے۔

غرض بید کدور بار مرتضوی میں بھی در بار مصطفوی کی طرح شیعیت کو جگہ نہ لی بلکہ آپ مجمع عام میں برسر منبراصحاب رسول کی تعریف کر کے شیعیت کی ندمت فرماتے رہے ہر چند تلاش کر وشیعت کا سراغ چلتا ہے تو اس ابن سباسے ہو کو جناب امیر علیہ السکام نے دھکیل کر مدینڈر سول سے نکال دیا تھا اور مملک بارا مارا بھر تار ہا امیر علیہ السکام نے دھکیل کر مدینڈر سول سے نکال دیا تھا اور مملک بارا مارا بھر تار ہا شیمی اب ہم قرآن شریف کی طرف رجوع کرتے ہیں ، کہ قرآنی مجید میں شیعیت کی نسبت کیا فیصلہ ہو آشیعہ بڑا تا ذکیا کرتے ہیں کہ ہمارا نام قرآنی مجید میں جہال کہیں سیعیت کی نسبت کیا فیصلہ ہو آشیعہ بڑا تا ذکیا کرتے ہیں کہ ہمارا نام قرآنی میں جہال کہیں سیعیت کی نسبت کیا فیصلہ ہو آشیدہ بڑا تا ذکیا کرتے ہیں کہ ہمارا نام قرآن میں جہال کہیں سیعین سیوں کا نام ونشان قرآن میں نہیں ملتا، یہ معلوم نہیں کہ قرآن میں جہال کہیں افظ شیعہ لکھا ہے مراداس سے کفارا شرار ہیں۔

پس آؤ قرآن پاک کی ورق گردانی کریں، پھرشیعہ تفاسیرے اس کامعنی تلاش کریں، پھرشیعہ تفاسیرے اس کامعنی تلاش کریں شاید شیعہ حضرات میں سے کسی کو مجھ آئے کہ یہ نتوں نام قرآن میں نیکوں کی بجائے بدوں کے حق میں استعال ہوا ہے۔

لفظشیعه کی ندمت قرآن میں۔

اِنَّ فِوْعَوُنَ عَلافِی الاَدُضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِیَعًا. پاره ۲۰ رکوع ۳ فرعون نے زمین میں غرور کیاا ورکر دیاان کے رہنے والوں کوشیعہ شیعہ اور شیعہ ، فرعونی رعیت کانام ہے ، جس کا سرکر دہ فرعون ہے : شیعومبارک ہے۔

Click For More Books

إِنَّ الَّـذِيْنَ فَرَّقُوادِيْنَهُمُ وَكَانُوُاشِيَعًالَسْتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ بِاره ٨ دومرایا وُ۔

یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کوئلڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیا اور ہو گئے وہ شیعہ شیعہ، اے میر ہے حبیب تیراان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

، شیعه کی متند تفسیر عمدة البیان جلد بہلی صفحه ۹ ساء میں اس کا خلاصه به ککھا ہوا میں کا خلاصه به ککھا ہوا ہے۔ ب ہے کہ اس جگہ شیعه شیعه کالفظ بہودونصار کی وغیرہ گفار پر استعمال ہوا ہے۔

قُلُ هُوَالُقَادِرُ عَلَى اَنُ يَبُعَتَ عَلَيْكُمُ عَذَابُامِنُ فَوُقِكُمُ اَوُمِنُ لَعُومِكُمُ اَوُمِنُ تَحُتِ اَرُجُلِكُمُ اَوُيَلُبِسَكُمُ شِيَعًا. بإره كياؤه،

اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بھیجتم پر عذاب او پرسے یا تمہارے یا وس کے پنچے سے یاتم شیعہ شیعہ ہوجاؤ!

آپس میں لڑائے ، یعنی ایسے عذاب میں اللہ تم کوخراب کر کے عمدۃ البیان جلد اول صفحہ ۳۵ میں فتنہ بازوں اور جلد اول صفحہ ۳۵ میں فتنہ بازوں اور فسادیوں پر استعمال ہوا ہے۔

وَتَكُونُوا مِنَ الْـمُشُـرِكِيُسَ مِنَ اللَّهُمُ وَكَانُوا شِيَعًا.، باره ۱۲ ع، ۲

یعنی نہ ہوتم مشرکوں ہے جنہوں نے تفرقہ ڈال دیاا ہے دین میں اور ہوگئے شیعہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ شیعہ مشرک لوگ تھے۔

كَمَافَعَلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبُلُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكَّ مُّرِيُبٍ. اللهُ ١١٤ ع، ١١ م

ین ایبا کیا ایگائے شیعوں کے ساتھ بیٹک وہ بخت شک میں ہے، یہاں بھی ان کا فروں کو شیعہ کہا گیا ہے جو کعبہ کو گرانے آئے تھے۔

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بدایت اکشیعه معرب می معرب م

وَلَقَدُ اَهُلَكُنَااَشُيَاعَكُمُ فَهَلُ مِنْ مُّذَّكِرٍ. ، پاره ٢٧ ع، ٩ البته جم نے اگلے شیعوں کو ہلاک کردیا تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اشیاع جمع شیعہ کی ہے، اس آیت میں بھی پہلے کا فروں کو شیعہ کہا گیا ہے۔ فَوَرَبِّکَ لَسَمُ خُسُرَنَّهُمُ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَسَمُ خُولً جَهَنَّمَ جِثِیًّا. ثُمَّ لَسُنُ فِرَنَّ مِنْ کُلِّ شِیْعَةٍ اَیَّهُمُ اَشَدُّ عَلَى الرَّحُمٰنِ عِتِیًّا. ، پاره جِثِیًّا. ثُمَّ لَسُنُ فِرَنَّ مِنْ کُلِّ شِیْعَةٍ اَیَّهُمُ اَشَدُّ عَلَى الرَّحُمٰنِ عِتِیًّا. ، پاره ۲ اع، ٤.

پس شم ہے تیرے رب کی البتہ ہم ان کا اور شیطانوں کا حشر کریں گے ، پھر ان کو کنارے دونو ہے کے زانوں کے بل لائیں گے پھر ضرور تھینجے لائیں گے ہر شیعوں سے جو ہوگا ، بہت سخت خدا پر سرکشی کی راہ ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ شیعوں کا حشر جو کا فریتھے شیطانوں کے ساتھ ہوگا یہی خدا کے بے فرمان ہیں خدا تعالی ایسے گروہ سے بچائے ، آمین ۔

ان تمام آیات میں لفظ شیعه کا اطّلاق کفار مشرکین ، فتنه باز ، فسادیوں ، یہودو نصار کی سرکش شیطان صفت گروہ پر ہوا ہے ، پھر شیعہ خود ، بی غور کریں کہ کیاوہ اس لفظ کا مصداق بننا چاہتے ہیں ، لفظ شیعہ پر ناز ہے تو لیجئے ان آیات کا مصداق بننا گوارہ سیجئے ، آخر قر آن کے لفظ تو ہیں ، بقول شخصے ۔ " خرقر آن کے لفظ تو ہیں ، بقول شخصے ۔ "

کعبے سے ران گبتوں کو بھی نسبت ہے دور کی

اللہ و وال نہیں ہر وال سے نکالے ہوئے تو ہیں
ان دوآ یات میں لفظ شیعہ کا اطلاق بظاہرا پچھے معنے میں نظر آتا ہے جس نے
شیعہ اپنی قدامت پر استدلال بھی کیا کرتے ہیں۔

ھاذا مِنُ شِیْعَتِه وَ هاذَا مِنْ عَدُوّ ہِ. (یارہ ۲۰ میاؤ۲)

ھلڈامِنُ شِیْعَتِهِ وَھلڈامِنُ عَدُوِّہِ. (پارہ ۲۰۰ باؤ۲) بداس کے گروہ سے ہے اور بیای کے دشمنوں سے۔

rı)

رایت اشیعہ شیعہ بین کہ بہال شیعہ کامتی دوست ورفیق ہے، اس سے تابت ہوتا ہے کہ حضرت موی علیہ المبعلو قوالسلام کے دفقاء کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے، کین یہ مختی سیعہ کی خوش فی اور عدم تدیر فی القرآن کا بتیجہ ہے، وہ پہلا شخص گو حضرت موئی کے شیعہ کی خوش فی اور عدم تدیر فی القرآن کا بتیجہ ہے، وہ پہلا شخص گو حضرت موئی کے قبیلہ بنی اسرائیل میں سے تھا، محر منافق و مشرک تھا، اور ای گروہ میں سے تھا، جو اس سے بہلی کو سالہ پرسی میں جتلا ہوئے تھے بلکہ فیرس بن فرماتے ہیں کہ ای کا تام سامری تھا جو گوسالہ پرستوں کو اُستاد تھا بجی وجہ ہے کہ حضرت موئی علیہ الصلو ق والسلام نے بہلے دن بھی ای شیعہ کو لفظ مجر میں میں شار کیا۔

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنُ اَكُونَ ظَهِيْرً الِّلْمُحْرِمِيْنَ. مولى عليه الصلوة والسلام نے کھااے دب جیساتو نے بچھ برفضل کیا پھر میں مجھی گنھاروں کا مدد گارنہ ہوں گا۔

لین میں نے ایک مفسد بدکار کی مدد کر کے ایک جان کو ضائع کیا ہے ، بجراییا مجھی نہ کروں گانچر دوسرے دن تو اس کی نسبت صاف صاف فر مادیا:

اِنْكَ لَغُوِى مَبِينَ.

یعن توایک مفسد بدخواه بظاهر گمراه ہے۔

Click For More Books

https://ataunna ابومرالياس امامدين كوطوي اس كے كرود ميں سے تھا ابراہيم جب كة يارب اينے كى طرف سلامت شیعه کہتے ہیں کہ یہاں شیعه کالفظ ابراہیم پیٹمبریراطلاق ہواہے،اورابراہیم شیعہ تضیٰ کی کی ان کی خُوش بھی اور قرآن دانی کا نتیجہ ہے معنی آیت کا میہ ہے کہ ابراہیم کا تولد قوم شیعہ گفار میں ہواجس سے نکل کرآپ اینے رب کی طرف صاف دل وَإِذُ قَالَ إِبْرَاهِيُمَ لِآبِيهِ آذَرَ أَتَتُخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَ قَوُمَكَ فِي ضَلالِ مُبيئن. جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آ ذَریے کیاتم بنوں کو اپنا معبود بتاتے ہو میں دیکھتا ہوتم کواورتمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ اسی ہے ریٹا بت ہوتا ہے کہ وہ خودشیعہ نہ تھے، بلکہ بیڈ ہے کہ قوم شیعہ اور قوم کَفَارے نکل کر آپ ہدایت یا فتہ ہوکرائے رب کے بیاس آ گئے جو**نوح کے مخالِف** سراہ قوم چلی آتی تھی ،اورنوح کے وعظ ونصیحت سے ان کو پچھاٹر تک نہ ہوا تھا ہا اس آیت کی تصدیق ہے،جس کامضمون ہے: اے رسول! ہم جھے سے پہلے اسکے شیعوں میں بھی رسول بھیج میکے ہیں جو پغمبردں کوایذ ایہ بچاتے تھے۔ مرد دنوں آیا بھی پہلی آیات کی طرح شیعہ کے سخت مخالف ہیں ، ہاں ان کیا مركزنهو عَمْرَ الله عَرَان عَمْرَ الله عَلَى الله عَوْلَ وَلا قُوْقُ الله بالله شیعہ کہتے ہیں کہ صنیوں کا قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں ،اس لئے ہم لفظ مرست سنت کی قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔

ابونجرالیاس امام دین کونلوی

فحرآن ميس لفظ سننت

یُویدُاللّهٔ لِیُبَیِّنَ لَکُمُ ویَهُدِیکُمُ سُنَنَ الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِکُمْ .... النح اِراده کرتام اللّه که بیان کرے تمہارے لئے اور ہدایت کرے تم کوان لوگوں کے طریقوں کی جوتم سے پہلے ہوئے (پینمبروں کی سُنّت)۔

سُنَّةَ مَنُ قَدُارُ سَلُنَاقَبُلَكَ مِنُ رُسِلِنَا وَ لَا تَجِدُلِسُنَّتِنَا تَحُوِيلًا. بإره

۔ لین طریقہ سنت ان رسولوں کا ہے ، جو ہم نے پہلے بھیجے ہیں جھے ہے اور نہ ایک گاتو ہماری سنت میں تفاوت ایک جگہ۔

> وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَتِنَاتَبُدِيُلا، بإره٢٦ ركوع ١٠ يا ب يعنى نه يائے گاتو بمارى سنت كوبدلتا۔

پی قرآن شریف سے ثابت ہو گیا کہ لفظ شیعہ کا استعال کا فر ہشرگ ، مجرم غوی ، بے فرمان ، صفحاباز ، رعیت فرعون دین حق سے برطرف پیغمبروں سے جداشدہ موں سے بے زار بدند ہم بخرعون برہوا ہے۔ دسول سے بے زار بدند ہم بخرعون برہوا ہے۔

اور لفظ سنت قرآن شریف میں انبیاء کے طریق پر استعال ہواہے ، پس کابت ہوا کہ اہل سنت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے طرق پر ہیں ،اور شیعه کا فر مشرک فرعون کے طریق ہیں۔

تعزبيه پرستی

Click For More Books

ال المست المحار المراد الم المسين وضى الله تعالى عنه بحى خُولَ وَحُرَّم مول كَمُ الله تعالى عنه بحى خُولَ وَحُرَّم مِيل كَمُ الله تعالى عنه بحل الله يعلى الله كمات بيت من الله تعلى الله تعلى عنه كالم مسين وضى الله تعلى عنه كاخوش رمنا كما تا بيناً إن كونيس بها تا الى واسط بدروت جلات مين كه بالم سين كه بالله يمول كمات بيت اورخوش مين -

جب خدا کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں ،ان کومُردہ نہ کہوتو بھر زندوں پر کیوں ماتم کیا جائے ہاں ان کی زندگی کاتمہیں علم نہیں :سواس کو یُوں سمجھو کہ جیے ،کوئی تمہارا قریح دور دراز ولایت چلا گیا ہواورتم کو بڑا مُعتبر آ دمی کے کہ دہ قریبی تمہارا زندہ اور عیش عشرت میں ہے تو اِس کوئن کرتم کسی اس کی پہلی مصیبت کو یا دکر کے ماتم نہ کرو گے، بلک اس کی مصیبت دور ہوجانے اور راحت حاصل ہونے پرخوش ہوگے ایسای امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھو!

یااس کی مثال ٹون مجھو کہ کسی کا دوست رجب کی ۱۳ اریخ کو پیار ہوا ہو اور این ہو پھر تھوڑے کو پیار ہوا ہو اور این ہو پھر تھوڑے کے بعد اس کو خدائے گئی صحت عطاء کی ہو پھر مید کہ قست کھانے پینے لگ جائے کوئی در دوغم اس کونہ ہوزندگی نہایت چین میں بسر کرتا ہو، پھر اس کا دوست ہرچارتا ریخ رجب کوسوگ کر کے سمجھانے پر بھی نہ سیجھے تو اس کو باگل کو جائے گئی کہ جائے گئی ہے اس کا دوست ہرچارتا ریخ رجب کوسوگ کر کے سمجھانے پر بھی نہ سیجھے تو اس کو باگل کو جائے گئی کا دوست ہرچارتا ریخ رجب کوسوگ کر کے سمجھانے پر بھی نہ سیجھے تو اس کو باگل کو جائے گئی ہو اس کو تعلیف دی محراب صحب

https://atau וּנָיִּצָּ װִעֵיַט עוֹירָנִיטָּ إب ہے، پرسوک کیسا ایساس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جانو! اسلام على يبلا واقعدوفات رسول مغبول صلى الله عليدوة لدوسكم يج محرنه الل بیت ندمحابر رام نوحد کیا، ندمینا کولی کی ندمر ثیدخوانی کی پراس کے بعد جناب علی ا كونهايت بيدردى سے مجد على شهيدكيا كيا السين نے ان كا ماتم نه كيا نه كوئى تجلي ماتم كى بعرامام حسن زبرسے شبيد ہوئے حسين نے كوئى جلس ماتم ندكى ندتعزب بنايا حضرت آدم سے لے کروسول یاک تک نہ تعزید بنا نہ مہندی نہ دلدل حالانکہ کئی نی کفار کے بالقول شهيد ہوئے۔ وَيَقُتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. يَاره اركوع ٢ \_ ناحی نبیوں کول کرتے۔ نه كى يتمبركى امت نے ايها اكھاڑا بنايا دُحول طنبو باہے وغيره اكٹھا كيا، نه مرثید پڑھاندکا غذنہ باتس کی مورتی بنائیں ، ندان پر پڑھے پڑھائے ، جب کی نے ميكام بيل كياتو بجرايها كام كيون نه يدعت موكا؟ اس کی الی مثال ہے کہ جیسی کوئی گھوڑے کی تصویر بنا کر پھراس کے آ کے جاره ڈالے، یونی شید لوگ این اماموں کی تصویریں بنا کر چرصاتے بی ماتم اس کا موتاہے جونہایت رنے اور عذاب میں ہو پوشیدہ ہیں ہے کہ یزید سخت عذاب میں ہوگا، موائع م كوكى خوى كامنا مان نه وكاء اب تعزيه ذكالنے والے يزيد كوعذ اب عمل جان كرمبرنه كرسك بمرسية ويكا شروع كرنااينامعمول بنالياكيه كيول اس لئے كدان كى يزيد كى ماتد ميكى باكر محت ندمونى تويزيدكى بيردى ندكرتي يديد في بيك بيكام خود كيامر المام الحسين كاكتابواد كي كركوف والول نے برى خوشى كى سرمبارك ايك تابوت مى وكاكر خاطر إنعام سب كرسب دْحول اور باج بجائے كمورْ ك مذكار ب موے علیاں کمڑکاتے خوشیاں کرتے ہوئے برید کے پاس پنجے برید ایک مجلس لاقائم

# Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

كركة يخت ويربعيفاناج اورنقلين شروع ہوئين اتنے ميں سرمبارك حاضر كميا كيا بو قریثی امرای بھی مجلس میں موجود تھے ،سرمبارک دیکھ کرسب کے سب جیخے چلا 🕊 کے سینہ کو پی شروع کی ۵ پزید نے بھی رونا شروع کر دیا اور شمر کو ملا کرغصہ ہوااور کہا تم خدا کی لعنت ہوا ہے بد کارتو نے ظلم کیا اگر تمہار ہے لیمیں قرابت ہوتی تو ایساظلم كرتاً ابنِ زياد جولشكر كاافسرتها اس كُول كراديا ،غرضيكه اس نے ابلِ بيت كى بہت تعريفياً کی مرثیہ پڑھے اب بھی جو کو کی مثل ہنوداں جو دہلسر کا تابوت بتاتے ہیں اور ما و مجھن کا سوانگ بناتے ہیں تعزیہ نکالے گایزید ہی کہلائے گا ہمسلمانو! ایسے واہیات کا بت پرتی ایباعمل ہے جس کوخدانے جابجامنع فرمایا ہے جت وہی کہلا گا، بت وہی ہوتا ہے، جو جاندار چیز کی شکل ہوجیسے سامری نے بچھڑ ابنایا۔ وَاتَّخَدْذَقَوْمُ مُوسَى مِنْ ، بَعُدِه مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجُلاجَسَدُا خَوَارٌ. پَاره ٩ ع، ٢. بنالیامویٰ کی قوم نے اس کے بعداییے زیور سے شکل بچھڑے گی وہ آ بهى كرتا تقاءمعبود جونه كلام كرتااور ندراه دكھا تا تھاوہ ظالم۔. يھرآ گے فرمایا: إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوُ االْعِجُلَ سَيَنَالُهُمُ غَضَبٌ مِنُ رَّبِّهِمُ .... الخ: یعن جن لوگوں نے بکر لیا بچھڑے کوان کو بہنچے گاغضب ان کے رب کا۔ دیکھوجنہوں نے تمجسم مورت بنائی اس کو ماننا شروع کیا تھا، خدانے ال ظالم قراردياً ان يرغضب نازل كيا، ايبابي جوتعزيه بنائے گا ابل بيت

https://ata ابوکرالیاس آمام دین ولکوی abi blogspot.com/ حاشيه: \_ اشيعو*ل کي اخبار مانم صفحه ۹۲۷،* س اخبار ماتم صفحه ۲۲۹ س جلاالعون صغيم واخبار ماتم صفحه ٢٩٩ سم اخبار ماتم صفحه ۲۰۰۱ الإخبار ماتم صفحة ١٠٠١\_ كى مجسم مورتين بنائے گاوہ سامرى كانتبع ظالم مغضوب عليه ميں سے ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ الصلو ۃ والسلام نے اپنے باب واپی قوم کومُورتوں سے منع کیا وَإِذْقَالَ لِلَابِيِّهِ وَقُومِهِ مَاهٰذَاالْتَمَاتِيلُ الَّتِي اَنْتُمُ لَهَاعَاكِفُونَ. باره كمديقل بت بين جن كاردكردتم منه كئے ہوئے ہو۔ تعزميرم خالی ازمقبور ہونے میں مجھوٹی تبر ہوکر بوجہ محرم پرستوں کے اپنے ارد كرداعتكاف تشيني كي صوريت ميس مثال بت بي يعني حمولي نقل -حعرت على رضى الله تعالى عنه فرمات بين: قَالَ آمِيْرُ الْمُؤمِنِيُنَ مَنُ جَدَّدَ قَبَرُاوً مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الإسكام، شيعول كي كتاب من لا يحضره الفقيه صفحه ٢ جلدار معنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ جس نے قبر بنائی نئی پہلے وہ قبرنه تھی بغیر مردہ کے مامثال بنائی قبریس وہ خارج ہوااسلام ہے۔ بيرسب كوياو ہے كەتغزىيە ميس مرده نہيں ہوتا ،حضرت على رضى الله تعالى عنه كا

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فیصلہ بمی منظور نہ کیا تو پھران کے شیدائی منگر علی کیوں نہ ہوں گے بتعزیہ بانس اور کا غذ کا ،

دومنزله یا جارمنزله مصنوی مقبره بناناً به فیصله حضرت علی رضی الله تعالی عنه اسلام ہے دومنزله یا جارمنزله مصنوی مقبره بناناً به فیصله حضرت علی رضی الله تعالی عنه اسلام ہے https://ataunnabi.blogspot.com/ ہرایت الشید

خارج ہوتا ہے،،

دوسري حديث

دوسرى صديث بمى سنة آب نفرمايا:

مَنُ ذَارَ قَبَرُ ابِلَا مَقَبُورٍ وَهُوعَلَيْهِ اللَّعُنُ إلى يَوْمِ الْقِينَمَةِ يعنى جوالى قبركى زياد كرے جس مس مرده بيس أس يرخداكى لعنت ہے

قيام*ت تك*ــ

یہ پوشدہ نہیں ہے کہ تعزیدا کی الی قبر ہے جس میں مردہ نہیں ہے اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عند موجود نہیں ہیں ہیں ایسے مقبرہ کی جس کو تعزید کہتے ہیں ،
زیارت کرنی موجب لعنت ہے ، مسلمان بے جاروں کو اتی خبر نہیں کہ ہم کس قدر گناہ عظیم کررہے ہیں : مسلمانو! بچو! تعزید بنا تا توا کی طرف اس کا دیکھنا بھی بخت گناہ ہے مطلمی اب میں رسالہ کا پہلا حصہ ختم کرتا ہوں افشاء اللہ دومرا حصہ بھی جلدی تہمارے ہاتھوں میں ہے ، دومرے حصہ میں فضائل اصحاب ٹائد وظا فت آں و باغ فدک ودیگر شبہات شیعہ کا جواب کھا ہے۔
فدک ودیگر شبہات شیعہ کا جواب کھا ہے۔
تمہارے ہاتھوں میں ہے ، دومرے حصہ میں فضائل اصحاب ٹائد وظا فت آں و باغ فدک ودیگر شبہات شیعہ کا جواب کھا ہے۔

Click For More Books

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u> انالنين فرقوادينهم كانواشيعا



ابتدائيه بسم الثدالرحمن الرحيم

#### ابتدائيه

نَحُهَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

قبل ازیں میں نے ایک رسالہ می به ہدایت الشیعہ لکھا تھا اس میں بید عدہ كياتها كيغظريب اس كادوسراحظة بهى تكھول گاءاب ميں اس وعدہ كو بورا كرتا ہوں اس رسالہ میں ان کے چند سوالات کے جوابات صرف قرآن شریف سے ہی دیئے تھے تا کہ لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ شیعہ لوگ قر آن شریف کو کہاں تک مانتے

مندو،آریه سکھ، بگمان خوداین این کتاب لئے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ ہارے ماس کرمیشور کی کرتاب سے گرشیعہ ند ہب ایسے ہیں کدان کے یاس کوئی کتاب اللی ہے بی ہیں بھٹکیوں کی طرح ان کے ذبانی دعوے ہیں۔

هینتا جو کتاب البی ہے جس پرمسلمانوں کا ایمان ہے اس کوتو یہ مانے نہیں كتيم بن كه جوقر آن جريل لا يا تعاوه ستر بزار آيتين تفيس:

عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إنَّ الْقُرُ آنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جِبُرِيلُ

411

https://ataunnabi.blogspot.com/ تبریاشید برایة اشید (4)

عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مُحَمَّدٍ سبعة عشر .....آيات ١٠ اصول كافي صغرا ١١ـ

لعنی امام جعفر صا<u>دق فرماتے ہیں</u>:

تحقیق وہ قرآن جس کو جریل محمصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے وه ستارال ہزارا میتی تھیں۔

اب موجوده قرآن میں سات بزار کئی سوآیتیں ہیں معلوم ہوا کہ موجودہ قرآن شيعه لوگول كانبيل ہے وہ براتھا كه اب تك اس كى كى كوزيارت بمى نفيب نه بمونى ان كانو قرآن ى علىحده تعاجوستر كزلم باتعاجس كيوض كاذ كرنيس كه كتنا چوژا تعا د ميكهو!اصول كافي صفحه ١٣٧\_

(نوٹ اب کی گفتی اور شخفی سے قرآن کریم کی کُل آیات ۲۹۲۹ میں، نیزاس جگه فروع الكافى كے حواله سے عبارت ورج بالا كامعنى ستره آيات بي اور عبارت بمي غلط ہے میرے پاس فروع الکافی ہوتی تو میں اے درست کرکے قل کرتا، قادری)

عَن ابى عبد الله النح وَإِنَّ عِنكنَاالُجَامِعَةَ وَمَايُلُويُهِمُ مَاالُجَامِعَةُ قَالَ: قُلُتُ: جَعَلْتَ فِدَاكَ وَمَالُجَامِعَةُ؟ قَالَ: صَحِيْفَةٌ طُوْلَهَامَبُعُوْنَ ذِرَاعًا بِذِرَاع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسِلَّمَ. .

لعنی ابی بصیرامام جعفرصادق سے بیان فرماتے ہیں: انہوں نے فرمایا: ہارے پاس ایک جامع ہے جہیں کیا خرکہ جامع کیا ہے بس نے عرض کیا كه مُن آب يرفدا مول جامع كياب؟ آب نے فرمایا: وہ قرآن ہے جس کا طول رسول اللہ کے گزیے ساتھ ستر گز

مولاناامام الدين قادري

حبرالثيد بدلية الثيد

حضرت فاطم كاقرآ ل موجوده قرآ ل سے بنی حصر زیادہ ہے۔ وَإِنَّ عِنْدَنَامُصَحَفَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ وَمَايُلُويْهِمُ مَامُصْحَفُ فَاطِمَةَ، قَالَ: مُصْحَفَ فِيْهِ مِثْلُ قُرُ آنِكُمُ هٰذَا ثَلْتَ مَرَّاتٍ وَاللَّهِ مَا فِيهِ مِنُ قُرُ آنِكُمُ حَرُفٌ وَاحِدٌ (اصول كافى مغه ۱۲۳)

معنى امام جعفر صادق فرماتے ہيں:

ہارے پائ قرآن فاطمہ ہے تہمیں کیا معلوم کہ کیسا قرآن ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ قرآن تمہارے اس قرآن سے تین حصہ زیادہ ہے اوراس قرآن کا اس میں ایک حرف بھی نہیں ہے۔

اب بھی مسلمانوں کوشک ہے کہ بیموجودہ قرآن کے منکرنہیں ،ضرور منکر میں یہاں تک کہاں کے ایک حرف کو بھی خدا کا کلام نہیں سیجھتے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَسَمِعْتُ اَبَاجَعُفَرٍ يَقُولُ:

مُ اادَّعٰی اَ حَدُّ مِّنَ النَّاسِ اَنَّهُ جَمَعَ الْقُرُ آنَ كُلَّهُ كَمَا اُنْزِلَ اِلْا كُذُّابٌ وَمَا جَمَعَ الْقُرُ آنَ كُلَّهُ كَمَا اُنْزِلَ اِلْا كَذَّابٌ وَمَاجَمَعَهُ وَحَفِظَهُ كَمَا نَزَّلُهُ اللهُ اللهُ الْاعَلَى ابْنِ ابِي طَالِبٍ وَلَا اَئِمَةٍ مَنْ بَعُدِه (اصول كافى صححه)

لین جابر دوایت کرتے ہیں کہ مین نے ابد جعفر کو رہے کہتے سنا: جود کو و کر سے اس بات کا کہ قرآن سب جمع ہوگیا ہے جس طرح نازل ہوا تھا تو وہ جمونا ہے اس کو کسی نے سوائے حضرت علی کے جمع نہیں کیا نہ می کس نے اس کی حفاظت کی ہے۔

بى شيعه نديب والول كاسموجوده قرآن كوكلام خدانه بحصا بحواس كومنزل

من اللہ کہے اس کو جھوٹا کہنا انہی کے اماموں سے انہیں کی کتابوں سے ثابت ہو گیام جس کو بیکلام الٰہی کہتے ہیں وہ اس کا امام غار میں لے گیاجس کا اب تک شیعوں کو دیدار تھی بنصیب نہیں ہوا۔

جب بیقر آن جمع کیا ہوائینخین وحضرت عثان کا ہے (نه عندالشیعہ حضرت على كاجمع كيابوا) توبيجهُوث مين داخل بهواء استغفر الله نعوذ بالله معاذ الله

جب بيقر آن جمع كيا ہوا اور ديا ہوا خُلُفاء ثلُّثهُ كا ہے اور شيعوں كے نز ديك وہ وتمنِ إسلام تصلِّبذاان كے جمع كردہ عطا كردہ قرآن پراعتباران كا ہو بھى نہيں سكتا تو پھر بیس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اگر بیلوگ شرم کے مارے تقیہ کرکے کہہ دیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں تو ان سے بیا قرار لوکہ جو قرآن موجودہ نہ مانے یا محرف کے یا ناتص کیے وہ بے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے اگر وہ اس قرآن کو ما نیں تو ان کو بیآیت پڑھ کرسناؤ ،اور کہو کہ دیکھوتمہارے عقبیدے میں حضرت علی پر کیا الزام آتا ہے۔

### شيعول كاحضرت على بربهتان

الله تعالى فرما تاب: (يارهم، ع)

كُنْتُمُ خَيْرَاُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنُكُر وَتُؤمِنُونَ بِاللهِ وَلَوُامَنَ اَهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيُر ٱلْهُمُ مِنْهُمُ المُؤُمِنُونَ وَاكْتُرُهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿

یعنی تم سب ان امتوں سے بہتر ہوجولوگوں کے لئے ظاہر کی گئیں تم اچھے

https://ataunnabi.blogspot.com/ مولاناهام الدين قادري مولاناهام الدين قادري

کاموں کا حکم کرتے ہواور مرے کاموں سے روکتے ہواور اللہ پرایمان رکھتے ہواوراگر اہلِ کتاب اِیمان لے آتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا پچھلوگ ان میں سے مومن ہیں اوراکٹرلوگ ان میں بدکار ہیں۔

فرا تعالی جُلُ شَانَهُ ان مسلمانوں کو مخاطب فرما تا ہے جو بوقت نزول اِس
آیت کے موجود تھے بینی صحابہ کرام کو بہترین امت فرمایا ان کی بیصفت بیان فرمائی کہ

نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور جُری باتوں سے رو کتے ہیں اور ایمان والے فرمایا۔

خدا تعالی تو صحابہ کرام کو ایمان والے اور بہترین اُمّت فرمائے اور شیعہ کہیں

کہ وہ اِیمان دار نہ تھے ،نعوذ باللہ! بتاؤیہ ہے ہیں یا خدا؟

بہیں خدا سچا ہے! شیعہ سراسر جُھوٹے ہیں۔

بلکہ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بُرتر سے بُرتر تھے اُن ہیں ایمان نہ تھا،

انہوں نے ظلم کئے،

عضرت علی سے خلافت چھین لی ان کی گردن میں رسی ڈال کر بہ جبران سے .

بيعت لي،

بای فدک کھولیا،
نماز تراوی جو بردا گناہ تھارائے کی،
منعہ جیسی عبادت بندی،
قرآن کو بدل دیا،
اصلی قرآن کے شیخے جلاد کے،
نتام لوگوں کو بے دین کردیا،

مولاناامام الدين قادري

(8)

تنبيهالشيعه بداية الشيعه

میں کہتا ہوں: بیسب بچھتے ہے تو بیسارے کام حضرت علی کے رو ہروہوئے انہوں نے ندروکا۔

بتاؤ! پھرحضرت علی خیرامنت میں کس طرح داخل ہوسکتے ہیں؟ اگراس وقت ڈرتھا تو اپنی خلافت میں ہی درست کر دیتے گیہ ہے شیعوں کا حضرت علی پر بہتان۔

اس آیت میں برعم شیعہ امام مہدی کے زمانے کے لوگ بھی مراد نہیں ہو سکتے

کیوں کہ یہاں حاضر کے صیغے ہیں غائب کے نہیں، یہ ہونہیں سکتا کہ حاضرین سے کوئی

بھی نہ ہوغائب ہی مراد ہوں اس کی نظیر نہیں ملتی ، اگر کہا جوائے کہ اس آیت کے خاطب
حضرت علی ہیں تو یہ بھی غلط ہے کیوں کہ آیت انجم ایس جمع کے صیغے ہیں اور لفظ امت خود
جمع پردال ہے نہ فرد واحد پر۔

اگر مان ہی لیا جائے کہ حضرت علی ہی ممراد ہیں تو بموجب کتبِ شیعہ حضرت علی میں بیاوصاف نہ تھے، جواس آیت میں بیان ہوئے ہیں کیوں کہ

انہوں نے ظالموں کے ہاتھ پر بیعت کرلی،

ان کے سامنے قرآن کو تغیر و تبدّل کیا گیااصلی قرآن کوجلا دیا گیا، در مند میں میں

فدك غصب كيا گيا،

حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنه کی بیخ آتی کی گئی مار ببیث تک نوبت بیخی ، منعه حرام کیا گیا ،

نمازتر اوت کرائج ہوئی،

ت مگرانہوں نے کچھ نہ کیا مجھلا ایسے خص میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی

مولاناامام الدين قادري

حبياشيد بدلية أشيد

مغت کہاں ہوئی؟ پر طَرہ ہے کہ اپنی خلافت میں بھی کچھ نہ کیا، جب انہوں نے ناجائز کام روبروہوتے ہوئے دیکھے تو نہ روکا، پھروہ امت میں بہتر کیسے ہوسکتے ہیں؟ فقد بر۔

حضرت على برشيعول كادوسرابهتان

تغيرلوامع التزيل جز ثاني صفيه ٢٢ علامه حائري لكصة بن:

وليل عام صديث متواتر، قال صلى الله عليه وسلم:

إِنِّى تَارِكَ وَيُكُمُ الشَّقَلَيْنِ إِنْ تَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا لَنُ تَضِلُوا بَعُدِى النَّعَابُ اللهُ وَعِنرَتِى النَّعَدِي النَّعَدِي النَّعَدِي النَّهُ وَعِنرَتِي النَّهُ النَّهُ اللهُ وَعِنرَتِي النَّهُ اللهُ وَعِنرَتِي النَّهُ اللهُ اللهُ وَعِنرَتِي النَّهُ اللهُ اللهُ وَعِنرَتِي النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعِنرَتِي النَّهُ اللهُ الل

المعنی کرری فیرخاطب بسی ابد دامة فرمود تقیق من درمیان شاد وشئے نفیس کرانماید دیمانهادم اگر شامتمسک بردومعاشد یداند دالئی الآخر و گراه نخوابید شدوآل کتاب بزااواولا دمن اندروعتر قباجها گامة اندابلدیت و فاطمه زبرا اند .....الخ اس محدیث سے ثابت بواکه حضور سلی الله تعالی علیه و آله واصحابه و سلم نے دو چیوٹریں چیوٹریں بین ایک قرآن دوسری ابل بیت اور فرمایا که ان دونوں کو نہ چیوٹر تا اب دیمی ایک قرآن دوسری ابل بیت اور فرمایا که ان دونوں کو نہ چیوٹر تا اب دیمی ایک قرآن دوسری ابل بیت ایس بیشل کیا ہے یا کہ نبین جب حضور مسلی الله تعالی علیه و آله واصحابه و سلم کے بعد (بقول شیعه ) لوگ مرتد ہوگئے کتاب مسلی الله تعالی علیه و آله واصحابه و سلم کی بیشی کردی وی قرآن تا تقص بھیلا یا بلکه اپنی ظافت میں جی ابناضی قرآن نا شرکی نددی فرآن نا قص ایک نازوں میں پڑھتے رہے شیر خدانے بھی ذراد میکی نددی خبوں نے قرآن گو بدلا اور نبیس تو اپنی خلافت میں بی میکل قرآن شائع کرتے ، بتاؤ!

10

مولا ناامام الدين قادري

سمبرالشيعه بدلية الشيع

حضرت علی نے کتاب اللہ کو کیامضبوط پکٹر ابلکہ (بقول شیعہ)وہ اس آیت کے مصداق بنتے ہیں۔

إِنَّ اللَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَآ اَنُزَلْنَامِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعُدِمَا بَيِّنَهُ لِللَّهُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهِ وَالْهُدَى مِنْ بَعُدِمَا بَيِّنَهُ لِللَّهُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهِ وَلَى الْكِتَابِ أُولَئِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهِ وَلَى إِلَا ١٤٦٤) إلى الله الله وَلَا يَحْ الله الله وَلَا يَحْ الله عَلَى يَكُولُ فِي الله وَلَا يَكُولُ الله الله وَلَا يَكُولُ الله الله وَلَا يَكُولُ الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الله

جب ضدانعالى فرمادياتها:

جَاهِدُوُا الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ

یعن کا فروں اور منافقوں سے جہاد کرو!

لَا تُتَوَلُّوا قَوُمًاغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ .

لین کا فروں ہے دوئی نہ کر دجن پر خدا کاغضب ہے۔

بتاؤان آیات پرحضرت علی نے کیاعمل کیا بلکہ خلفاء ثلثہ کے ہم نوالہ ہم پیالہ

رے۔

اب عترت کو لیجے اجب منافقوں نے جناب سیدہ فاطمہ پر زیادتیاں کیں ا باغ فدک جوحق فاطمہ کا تھاوہ دشمنوں نے لیامنبر پر کھڑ ہے ہوکر گالیاں دیں آپ کے اسے فدک جوحق فاطمہ کا کھا وہ دشمنوں نے کیا گئے کے شکم پر ایسی ضرب لگائی کے جمل ساقط ہو گیا تتاہیے ایسے موقعہ پر حضرت علی نے کیا گئے۔

حبیرالعیعہ ہدایۃ الشیعہ ہدایۃ

عترت کاادب کیاا یسے موقعہ پرادنی ایمان والابھی جان دینے کوتیار ہوجا بتا ہے باوجود قدرت کے اس قدرظکم وستم دیکھ کروہ خاموش رہتا ہے جس میں ایمان کی بلکہ ایمان کے ساتھ غیرت کی بوبھی نہ ہوگی۔

اس سے بڑھ کر دیکھتے وہی اصحاب ہملتہ جس کوشیعہ کا فر ومشرک کہتے ہیں ،
حضرت علی کی دختر کو چھین کر نیکاح میں لائے یہاں تک کہ اولا دبھی ہوئی جس پر شیعہ
لوگ آئ تک پیٹ رہے ہیں گر حضرت علی نے کچھ نہ کیا، کیا کوئی ایما نداراہیا کرسکتا
ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے لڑکی گفار کے حوالہ کر دئے ہر گرنہیں! معلوم ہوا کہ شیعون
کے مسائل می گھڑت کو مانے سے حضرت علی (معاذ الله! استعفر الله!) ملعون، غیر
مومن، بڑدل اور کمزور ٹابت ہوتے ہیں۔

# شيعول كاتيسرا بهتان

قرآن شریف میں جابجا خدانے فرمایا ہے: کہمومن خدا اور رسول کے تالع دار ہمیشہ خالفوں پرغالب رہتے ہیں اور دشمن کا فرومشرک ہمیشہ مقہور و نامرا در ہتے ہیں میں برجہ خدا فرما تاہے: (پار ۲۲۴ع ۱۰)

إِنَّالَنَنُصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوا فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا.

لیعنی ہم رسولوں اور ایمان والوں کواس دنیا میں کامیاب کرتے ہیں اور مسلمانوں کی امداد کرتے ہیں۔

ووسرى جكه خدافر ما تاب: (بارة ٢١ع)

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ آجُرَمُو او كَانَ حَقًّا عَلَيْنَانَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ

(12)

متميرالشيعه بدلية الشيعه

یعن ہم نے مجر مین سے انقام لیا اور ہم پرلا زم تھا مومنوں کی مدد کرتا، پھر فرمایا:

فَاِنَّ حِزُبَ اللهِ هُمُ الْعَلِبُونَ ﴿ إِره ٢ عَالَ اللهِ مُ الْعَلِبُونَ ﴿ إِره ٢ عَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وَ أَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّالِلللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

اور ريجى فرمايا:

وَعَدَاللهُ الَّذِيُنَ آمَنُو امِنكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرُضِ (پ١٨، ١٢٤)

لینی وعدہ کیااللہ نعالیٰ نے ان لوگوں سے تم میں سے جوایمان لائے اور نیک عمل کئے کہ ضرور خلیفہ کرے گاان کو زمین میں ،

إِنَّ الْآرُضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ﴿ إِلَى الرَّهَ الرَّوعَ ٢٠) لِيَّى زَمِّن كَ مَا لِكَ مُول كَ مِيرِك نَيك بندك والكِ مُول كَ مِيرِك نَيك بندك والكَّفَادِ (باره ٢٦ ركوع ١١) وَالَّذِيْنَ مَعَةَ اَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّادِ (باره ٢٦ ركوع ١١) رسُولُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّادِ (باره ٢٦ ركوع ١١) رسُولُ اللَّه عليه وسَلَم كاصحاب كافرون برسخت بين -

كافرول اورمنافيقول كي ميں ارشاد خداوندى هَمُّوا بِمَالَمُ يَنَالُوُا (بِ١٠ع،١٥)

420

حرالتيد بزلية التيد

لعنی وہ اینے مطلب کونہ پہنچے۔

مَالَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيّ وَلَانَصِيْرِ ﴿ الْحَامَ اللَّهُمْ فِي الْلَارُضِ مِنْ وَلِيّ وَلَانَصِيْرِ ﴿ الْحَامَ اللَّهُمْ فِي الْلَارُضِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْرٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

یَقُولُونَ بِاَفُواهِهِمُ مَّالَیْسَ فِی قُلُوبِهِمُ (پ،۳۶،۷) لیخی زُبان سے دہ بات کہتے ہیں جوان کے دل میں نہیں ہوتی کر مُغلُوب موتے ہیں دل کی بات نہیں کہتے۔

وَلا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارُ ا (ب،١٥، ع،٨) لِعَى بَيْنِ بِلْ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارُ ا (ب،١٥، ع،٨) ليعنى بين طالمول كُومَر خسارا يعنى ناكاميا بي -

لَمِنُ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فَلَى الْمُدِيْنَةِ لَنُغُويَنِنَ كَيْ بِهِمْ ثُمَّ لَايُجَاوِرُ وُنَكَ فِيْهَا اِلْاَقَلِينُلامَلُعُونِيْنَ فَي فِي الْمُدِيْنَةِ لَنُغُويَنِنَ كَى الْمُدِينَةِ لَنَعْرِينَ كَامُ اللهُ اللهُل

محرخداتعالی اس دعوے کی تصدیق پرمثالیں بیان فرما تاہے:

اَلَـمُ يَـاُتِهِمُ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ قَوْمٍ نُوَحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُودٍ اِبُرَاهِيُمَ وَ اَصْحَاب مَدْيَن..... الشي النح.

لیمنی کیاان کے پاس پہلےلوگوں کی خبرین نہیں آئیں توم نوح، قوم عاد، قوم خمرد، قوم ابراہیم کی اور کدین والےلوگوں کی۔

مولانا امام الدين قادري

14

سميرالشيعه بدلية الشيعه

میرے ناکام شیعہ دوستو!

قرآن مجید کامید دعوی ہے کہ جب مومن اور کا فرکا خدا کے دین قائم کرنے

میں مقابلہ ہوتا ہے تو جوخدا کی طرف ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ گوابتداء میں اس کو

تكليفين ملين أيك دود فعه شكست بهي ملے مكر آخر كارا ينے مطلب كو بنتے جاتا ہے، جو جھوا

مشرك كافرمنافق موتابءه ناكام مقبور ونامرا دربتا يجاس كامطلب بورانبيس موتابه

میں فوش ہوتا ہوں کہاس خدائی اصول کے مطابق حصرت ابو بکر حصرت عمر ا

حضرت عثمان ابی مراد کو بینے گئے اور اس بات کا افسوس کرتا ہوں کہ آپ کے عقیدہ کے

موجب حضرت علی بالگل مقهوراور نا کام رہے یعنی آپ کے قول کے مطابق حضرت علی

برابر پچیں سال تک بے جارے مار بیٹ کھاتے رہے خلافت نہ کی جب خداخدا کر

کے خلافت ملی تو حضرت معاور پیٹے ساری عیش منفص کردی ابھی اس پر قابونہ یائے

تے کہ ابن ملجم نے شہید کرڈ الّا آپ کے بیٹے خلیفہ ہوئے مگر چھے مہینے گذرے تھے کہ

باب كى سنت كے ظلاف سارى سلطنت اينے بائب كے دشمن كے حوالد كردى۔

آب كے قول كے مطابق امام حسين كوجونا كامى اور شكست كر بلائے ميدان

میں نصیب ہوئی جس کا اعتراف ہر کو چہ و ہازارا ور درو دیوار پر سیاہ پوشی نیم ہوشی سر <del>نکلنی ا</del>

سینه کوئی زنجیر بستنی جگرسوزی تاله زاری اور بے قراری جیسی مختلف حرکات سے جب

آپ کرتے ہیں تو ہم کو بھی رحم آجا تا ہے۔

ان کے بیٹے آپ کے قول کے مطابق اپنی ناکامی دیکھے کر برابر جالیس سال

تك ايك كوشه ميں بينھے روئے رہے اور پھرآ ب كى اولاً دامام الى جعفر امام الى عبدالله

https://ataunnabi.blogspot.com/ احبيه العيد بدلية العيد العبيه العيد بدلية العيد

حضرت نقی وقتی حسن عسکری کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ویوار کے پیچھے سے انہ کن کر خلیفہ وقت کو جا کر کہد ہے پھر جان کے لالے پڑجا کیں پھر آ پ کے عظیم انٹان آرخری امام اپنی ناکامی اور شکست کو محسوس کر کے ایسے بھاگے کہ بوچھنے پر بیتہ نہیں ملتا کیس آ پ بریہ موال بیدا ہوتے ہیں۔

## سُوالات

(۱) کیا آپ ثابت کرسکتے ہیں کہ پیمبرسلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے

مسلمان اليخمش يعنى دين اللي كرواج دين مي كامياب بيس موع؟

(۲) کیا آپ ٹابت کر سکتے ہیں کہ پیغمبروں اورمسلمانوں کے مقابل دین الہی

كمنادين كوشش كرنے والے مقبورنا كام بيس رہے؟

(۳) کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابو بکر وغمر وعثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے مالانکہ آپ کے مزعومہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کا اعتداف میں میں بات کا اعتداف میں بات کا اعتداف میں میں بات کا اعتداف میں بات کا اعتداف میں بات کا ایک بات کا بات کا ایک بات کا بات کا

روضه كافى صغيه ٢٩ ـ احتجاج صغير ٢٨٣ برفر ماتين

متعہ طال کر دیتاً فدک اہل بیت کو واپس کر دیتا، جماعت تر او تک بند کر دیتا محر ابو بکر دعمر کامشن کامیاب ہے کہ لوگ مجھ سے فی الفور باغی ہو جا کیں گے کہ دیکھو اس نے عمر کی سنت یعنی اس کے مشن کو تبدیل کر ڈ الا۔

(٣) بر كيا آپ كے مزقومہ حضرت على حضرت ابو بكر وعمر وعثان كے مقابلے ميں

مولانا المام الدين قادري

(16)

حثبي الشيعد بدلمية الشيعد

کامیات ہوئے؟

(۵) اگر حضرت ابو بکر وعمر وعثمان کا میاب ہوئے تو کیا ہے اور علی ان کے مقابلہ میں ناکام رہے تو کیا ہے اور علی ان کے مقابلہ میں ناکام رہے تو وہ کیا ہوئے؟ صاف بات رہے کہ عقا کد شیعہ کے وقعہ سے حضرت علی مضی اللّٰد تعالیٰ عند ہے دار ہی ثابر ہیں ہوتے۔

خبردار! اے ابن سباکی اُمّت

میں نے تھے پہچانا تیرے اندر یہودیت کی روح بول رہی ہے خدا کی تیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز ایک منٹ کے لئے بھی حضرت ابو بکر وعثمان کی مخالِفت نہیں کی بلکہ ہمیشہ معاون مدد گار مشیر سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے آپس میں بھائی ، بھائی بالکل دوست دومغز ایک پوست تھے۔

رَضِى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنُهُ وَلَوْكُرِهَ الْكَافِرُونَ

خلفاء ثلثه كامل مومن تنض

لَئِنُ لَمُ يَنُتَهِ الْمُنفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُ وُنَكَ فِيهَا اِلْاقَلِيلُلا مَلْعُونِينَ فَيَّا (باره۲۲، رکوع، ۲۲)

لینی اگر منافق اپی شرارت اور بدخیالی سے بازند آئے تو ہم بھو کوان کے برخلاف کے بیاد ندا کے تو ہم بھو کوان کے برخلاف ورغلائیں گے کرتھوڑ ہے دن العنت برخلاف ورغلائیں گے کرتھوڑ ہے دن العنت کی زندگی ہے۔

لعنى كافر منافق قيامت تك مدينه منوره شبر مس عزنت اورشان وشوكت

AOA

https://ataunnabi.blogspot.com/مولانا الدين قادري العيد بدلية العيد

زندگی نہیں عامل کرسکتا ہے، ہم و کیھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وعمر وعثان ابنی ساری حیاتی اس شہر میں نہایت شان وشوکت سے سلطنت کرتے رہے ہزاروں ان کے غلام لاکھوں ان کے غلام لاکھوں ان کے خوشامدی مگر افسوس کہ تقیہ کرنے والوں کو بیعزت حاصل نہ ہوئی۔

پس بھائیو! خدانے کہا: کافرومنافق مدینہ کے اندرعزت اورسلطنت حاصل نہیں کرسکتا محضرت ابو بکر وغمر وعثان نے ای شہر میں تا دم زیست بردی عزت پائی اور سلطنت کرتے رہے اگر خلفاء اربعہ کومومن نہ مانا جائے تو خدا کا وعدہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے جب خدا کا وعدہ سیا ہے جب خدا کا وعدہ سیا ہے تو معلوم ہوا کہ خلفاء ثلثہ کامل ایمان دار نہے اگر ایمان دارنہ ہوتے و عزت اورسلطنت حاصل نہ کرتے۔

رليل دوم د بيل دوم

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَانٌ اِلَّامِنَ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ (باره۱۱۰،رکوع۲)

بینی اے شیطان تو میرے بندوں پر ہمیشہ کے لئے قبضہ ہیں یائے گالیعنی عیث کے شیطان تو میرے بندوں پر ہمیشہ کے لئے قبضہ ہیں یائے گالیعنی ہمیشہ تو ان کواپی مرضی کے موافق نہیں چلاسکتا گرجس نے تیر تا بعداری کی گراہوں میں سے ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے۔

حضرات شیعہ کومعلوم ہونا جا ہے کہ پچیں سال تک خلفاء ثلثہ حضرت علی امام حسن وامام حسین پر قابض رہے یعنی ان کواپنی مرضی پر چلاتے رہے اپنے ماتحت رکھاکیہ مجرد گواران کی بیعت میں واخل ہوئے بیچھے نمازیں پڑھتے رہے ان کی غنیمت کا مال محمد کے بلکہ حضرت امام حسین غنیمت کے مال سے لونڈی نکاح میں لائے جس کھاتے رہے بلکہ حضرت امام حسین غنیمت کے مال سے لونڈی نکاح میں لائے جس

کی اولا دسب سید بین مید حفرت محمر کے جہاد کی غنیمت شدہ شہر با نوش اور حضرت ابا بکر رصیر بین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کی غنیمت شدہ خولہ بنت جعفر کو حضرت علی اپنے نکاح میں لائے ،اگر حضرات خلفاء ثلثہ مسلمان نہ تھے تو ان کا جہاد جہاد نہ ہوا، وہ دونوں لونڈ یال غصب ہو ئیس تو وہ مسلمانوں کے لئے حرام ہو ئیس تو بتاؤ سید کون ہوئے اور حضرت علی ہوئے یا محضرت علی ہوئے یا اصحاب ثلثہ۔

دليل سوم

خدانعالی منافقوں کا ذکر فرما تاہے:

هَمُّوُا بِمَالَمُ يَنَالُوُاهَالَهُمْ فِي الْآرُضِ مِنَ وَّلِنَ وَلَانَصِيْرِ ﴿ اللَّهُمُ فِي الْآرُضِ مِنَ وَلِي وَلَانَصِيرِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّه

شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بعدر سُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت حاصل کرنے کے لئے ایر ی چوٹی کوز ورلگا یا ایک گدھی پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کوسوار کر کے امام حسن اور حسین کوآ کے کر کے ایک مہاجر کے گھر گئے ایک ایک انصاری کے در پر پھرئے بہت روئے اور چلائے (اور بہت کوشش کی )ان کو اپنے حقوق جتلائے گرکسی نے آپ کی مدونہ کی اور حضرت ابو بکرسے آپ ملے خلافت نہ کے سکے ،اب حضرات شیعہ اپنے عفائد پر خلافت نہ ایک مرت کا انکار کرتے ہوئے حضرت علی ا

يسه منافق ہونے کاازالہ کریں۔

دليل جيارم

لَبِنُ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمُ ثُمَّ لَايُجَاوِرُونَكَ فِيُهَا اِلْاقَلِيلُا مَلُعُونِينَ ﴿ فَيُهَا (ياره۲۲، ركوع، ۱۲)

کینی اگرمنافق اورشرارت سے بازنہ آئے وہ مدینہ میں ع<sup>رو</sup>ت کی زندگی نہیں بىركرىكتے، بلكەلعنت كى زندگى بسركريں گے۔

اورشیعه لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ فیدک مائلنے ٹیکی، واپس آرہی تغی*ں کی مرفط نے* ان کو برا بھلا کہا ایک لات بھی ماری جس سے اسقاطے مل ہو گیا آ ب کے گھر کوآ گ بھی لگا دی حملہ حیدری میں لکھا ہے۔

بدست عمر بود یک ریسمان وگر در کف خالد پیلوان فگندند در گردن شیر نر کشیدند او را بر بوبمر لعنی عمراورخالد نے جا کرحضرت علی کی گردن میں رسیدڈ الا ،اور تھسیٹ کرابو

پس دونول کی فِرِلتوں میں سے اس سے زیادہ فِرلت اور بے عزقی اور کیا ہو سنتی ہے کہ می شریف آ دمی کی عورت کوسر بازارلوٹا جائے پھراس پریخی سے زُ دوکوب کیا جائے کہمل گرجائے گھر کوآ گ لگائی جائے شریف اور کنواری بیٹی غصب کر کے نا جائز استعال كياجائے مانی كتاب الحجة جزسا حصه اول صفحة ١٨٨ فروع كافي جلد دوم

مولانا امام الدين قادري

(20)

سميرالشيعه بداية الشيعه

صفحها الله کردن میں رسی ڈال کر رسوا کیا جائے اور بیرسب کچھ ہو بھی مدینہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں م دلتیں منافقوں کی علامتیں ہیں۔

اب شیعه صاحبان حضرت علی سے منافقت دور کر کے دکھائیں!

دليل ينجم

خداتعانی قرآن میں منافقوں کا اس طرح ذکر قرماتا ہے:
یقُولُونَ بِاَفُواهِهِمُ مَّالَیْسَ فِی قُلُوبِهِمُ (پ،۲۹ع،۷)

یعنی منافق کے دل میں کچھاور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ،
اور چونکہ مغلوب ہوتا ہے اس لئے دل کی بات نہیں کہرسکتا۔
اور شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ،ابو بکر،عمر اور عثان رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت صرف ڈبان سے تبلیم کرتے تھے، گردل سے نہیں مانتے تھے۔

مهربانی فرما کرمنافقت کی بیملامت تمهار بے عقیدہ کے موجب حضرت علی پر چسپاں ہوتی ہے اِسے دورکریں ہمار بے نز دیک حضرت علی دل وجان سے خلفاء تکشہ کی خلافت کوشلیم کرتے تھے۔

وليل ششم

إِنَّا اَرُسَلُنَا اِلْيُكُمُ رَسُولُاشَاهِدَاعَلَيُكُمُ كَمَا اَرُسَلُنَا اِلَى فِرُعَوْنَ رَسُولُا (بِ،٢٩سورة مزل)

شخفیق ہم نے بھیجا تہاری طرف رسول جوشامد ہےتم پرجیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رشول۔

/https://ataunnabi.blogspot.com/ مولاناهام الدين قادري معيرالغيد بدلية الغيد

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اپنے رسولِ کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کو حضرت مولی علیہ الصّلاۃ والسّلام کامماثل قرار دیا ہے کیوں کہ ان کے حالات ان سے

جيے موی عليه والصلاة والسلام نے مصر سے بجرت کی تھی ای طرح رسول كريم ملى الله تعالى عليه وملم نے مكه سے جرت كى فرق بيتھا كه حضرت مولى عليه الصلاة والتلام كے ساتھ تمام توم بن اسرائيل تھي اور رسول پاک صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ایک رفیق تفاجس طرح فرعون نے حضرت مویٰ کا پیچھا کیا تھا اسی طرح گفار مکہ نے حضور کا تعاقب کیا جس طرح فرعون اوراس کے لشکر کواصحاب مویٰ دیکھیرا گئے تھے اى طرح كَفّارِ مكه كونز و ميك غار كے و مكي كرحضرت ابو بمرصدٍّ بيّ رضى الله تعانی عنه گھبرا محصے تھے قرآن میں توں آیاہے:

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمُعَانِ قَالَ اَصِبَحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرَّكُونَ ﴿ اللَّهُ لَا لَكُولَ ا یں جس وفت دونوں طرف کے آ دمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تواس وفت مولی کے ساتھی کہنے لگے کہ اب ہم پکڑے گئے۔

حضرت مُولی نے کہااییانہیں ہوسکتا میرارپ میرے ساتھ ہے کوئی صورت بچاؤ کی مجھے بتائے گا۔

اب دیکھتے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف!خدا فرما تا ہے:

إِذُاخُورَ جَهُ الَّذِيُنَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذُهُمَافِي الْغَارِإِذُيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا..... الخ

جس وفتت نکالا اس کوان لوگوں نے جو کا فریتھے دو میں سے دوسرے کو جب

https://ataunnabi.blo /gspot.com شبیدانشیعه بدلیة الشیعه

مولاناامام الدين قادري

وہ دونوں غار میں تھے، جب اس نے کہا ساتھی اپنے کو نہم کر بے شک اللہ ہمارے

تحقیقین نے اس میں بہت نکات بیان کئے ہیں منجمّلہ ان کے بیاہے کہ مویٰ عليه الصلاة والسلام في اين كلام مين معيت كواول بيان اوررب كانام بعد فرمايا يعني مَعِي رَبِي أور بهارے نبی الله تعالی علیه وسلم نے پہلے الله کا نام بعد میں معیت کو ذكر فرمايا اس معلوم مواكه حضرت موى عليه الصلاة والنلام مريد كاحق ركهتا تص كيول كهآب نے اسپے سے ق كى طرف ديكھا اور رسولِ ياك صلى اللہ تعالى عليہ والہ وسلم نے حق سے اپنی طرف دیکھا۔

یعنی موی علیہ الصلا ۃ والسّلام نے پہلے اپنا ذکر کیا بھرخدا کا حضور نے پہلے عدا کا ذکر کیا پھرا پنا ذکر کیا ، پس مریداور مراد میں بیفرق ہے کہ مرید کو جو پچھ کہا جائے كرتاميخ مرادجو يجه كم وعمل ميں لاياجائے۔

حضور صلى الله عليه وسلم كااراده تقاكه بهارا قبله كعبه بهونو خدان مان ليا فرمايا:

فَلَنُولِينَكَ قِبُلَةً تَرُضُهَا (ب،٢ركوعًا)

یعنی پھردیں گے بچھ کواس قبلہ، کی طرف جس پرتم راضی ہو،

قیامت میں بھی خداحضور کی رضایر کام کرے گا:

وَلَسُوْفَ يُعْطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضِي ﴿ إِنَّاكُ فَتَرُضَى ﴿ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لعنى قريب ہے كدد ے كا تھے تيرارب يس توراضي ہوگا۔

حضرت موی علیدالصلاة والسلام نے معین خداکے اوصاف سے بیان کی حضور سلى الله وعليه وللم في خداكى ذات سي بيان كى قول موى مسعِ رَبّى اورقول

حضور صل الله عليه وسلم إنَّ اللَّهُ مَعَناهم

اس مے حضور کے درجہ عالی اور مولی علیدالصلاۃ والسلام کے درجہ میں فرق

حضرت موی علیه الصلاة والسلام نے اپنی ہی ذات کے نماتھ فرمایا حضور سکی التدعليه وسلم نے اپنے صاحب کوساتھ رکھ کرجمع کے صینے سے فرمایا کہ جمارے ساتھ۔ اب دیکھنایہ ہے کہ خدانے جوفر مایا ہے:

فَـقَدُ نَصَوَهُ اللهُ مَن چيز ـــــمدد کی ده ذريدابو بمرميديق بی ينهاس ــــ ثابت ہوا کہ ابو بکر کی رفاقت خدا کی مدد تھی۔

ایسے نازک وفت میں گواور بھی اصحاب موجو دیتھے مگزان کو آپ نے بیند فرمايا اورساتهولياجس سيهنهايت وفادارى برخداا وررسول كواعتادتها ورنهسى كواليسي سفر میں کوئی رفیق تبیں کرتا۔

. جو پچھاس ونت میں مصیبت تھی وہ ان دونوں کے ساتھ مخصوص تھی اور جواس كااجرتفااس مين بهي صديق اكبرشامل يتضيح وكسي كوبهي حاصل شهوا\_

إِذَا خُورَ جَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِي ثابت بور باب كَدُلُفًا رفِح صلى الله علیہ وسلم کو نکالا تھا ابو بکر کوتو کسی نے نہیں نکالا تھا انہوں نے خودحضور کی محبت سے وطن چھوڑا آرام وراحت چھوڑی اس سے کیسا پختدا یمان ثابت ہوتا ہے۔

صاحب کےلفظ سے ٹابت ہوا کہ ایا بکرساتھی نتے اور حضور کے ساتھیوں کی مغت قرآن میں پڑھو!۔

مُحَمَّدٌ رُّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدًاءُ

431

### Click For More Books

لاتسنحسزن سيمعلوم مواكة حضور صلى الله عليه وسلم كى ابا بكر كے ساتھ نہايت محبت تقي ان كارنجيده ہوناحضوركو گواره نه ہوا ان كوسلى دى ، بيظا ہر ہے كه جوحضور صلى الله عليه وسلم كامحت ومحبوب ہے وہ خدا كامحت ومحبوب ہے۔

ِ إِنَّ اللهُ مَسعَنا مِن صَمِير متكلم مع الغير كي بجوموافق قاعده بيجا مِن بهك متنككم كے ساتھ كم ازكم ايك اور ہومُعلُّوم ہوا كہ حضور نے اپنے لئے اور اہا بكر كے لئے معیت بیان فرمائی۔

پس ٹابت ہوا کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کوہی فضيلت حاصل بخان كى فضيلت ميں كوئى نہيں ملتاءاى كے حضور صلى الله عليه وسلم نے مرض موت میں انہیں کوامام بنایا قبر میں بھی ساتھ رکھا۔

حدیث شریف میں آیا ہے:حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَغْثَى الْكَذِبُ (بخاري)

تمام زمانوں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھران لوگوں کا جوان کے منتصل بين بهران كاجوان ميمتصل بير بهر بهلي كالمحوث.

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نتن زمانے بہترین ہیں ایک صحابہ کا دوسرا ، تابعین کا تیسرانع تابعین کااس کے بعد میں جھوٹ ظاہر ہوگا۔

الحمد للد! امام ابوصنيف رحمة الله عليه بهترين زمانوس ميس سے بين جولوگ ال كو م برا کہتے ہیں اوران کی پیروی نہیں کرتے وہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو مجھٹلاتے ہیں۔

تكنته

قرنی کے جاروں حروف ہیں ان سے خلفاء اربعہ کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے جاروں خلیفہ کے آرخری حرفوں سے قرنی بنتا ہے۔

(ق) ابا بمرصتريق رضى الله تعالى عنه كا آرخرى حرف ہے اور

(ر) حضرت عمر (فاروق) رضی الله تعالی عنه کی اور

(ن) حضرت عثان (غنی ذُوالنورین) رضی الله تعالی عنه کااور

(ی) حضرت شیر خداعلی رضی الله تعالی عند کی اگویاحضور سلی الله علیه وسلم نے بیہ

فيصله فرماديا كه خلفاءار بعد كازمانه سب سي بهترزمانه ب، بى المراد ـ

خدات ني بهي اس بات كى تائيد فرمادي اور فرمايا:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا مَعَةَ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ

بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا....الخ

مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مصحضور كاوجودو اللّذينُ آمُنوا مُعَهُ مَتَ الله عليه وسلم مصحضور كاوجودو اللّذينُ آمُنوا مُعَهُ مِن الله مَسْدِ بِينَ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه وحصرت عمّان رضى الله تعالى عنه و تحصرت عمّان رضى الله تعالى عنه و تحصرت عمّان رضى الله تعالى عنه و تحصرت على رضى الله تعالى عنه مراد بين ، اور يهى پنجتن پاک بين جن كى مجمت كاحكم مور با

مولانالام الدين قادرك

(26)

شميدالشيعه بداية المشيعه

حدثني سيدى على بن على الرضاعن ايه عن آبائه عن

الحسين بن على عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إِنَّ اَبَابَكُرٍ مِنِى بِمَنْزَلَةِ السَّمُعِ وَإِنَّ عُمَرَ بِمَنْزِلَةِ الْبَصَرِ وَإِنَّ عُثْمَانَ إِنَّ اَبَابَكُرٍ مِنِى بِمَنْزَلَةِ السَّمُعِ وَإِنَّ عُمَرَ بِمَنْزِلَةِ الْبَصَرِ وَإِنَّ عُثْمَانَ

مِّنِي بِمَنْزَلَةِ الْفُوَادِ....الخ-

يعنى حسين ابن على كهتم بين : فرمايار سول الله حلى الله عليه وللم في

ابا بكر بمزله ميرے كان كے ہے اور عمر بمزلد آ كھے كے اور عمان بمزلد ال

ئے ہیں اس شیعوں کی مدیث ہے بھی اصحاب ملئے کی قضیلت تابت ہوئی۔

معلوم مواكه حضور شكى الله عليه وسلم جو يجمد سنتے تنے ابا بكر ك ذريعه سنتے ت

جود مکھتے تھے وہ عمر کے ذرایعہ در مکھتے تھے اور جو بھتے تھے وہ عمال کے ذرایعہ بھتے تھے

تب بى توخدانے فرمایا

لِيَغُفِرَلَكَ اللهُ مَاتَقَدُمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاتَّحُرَ.

یعن اے نی تہاری خاطر گذشتہ وآئندوسب کی لغزشیں معاف کرے گا۔

نہیں کہ ہاتھ باؤں اور منہ کے گناہ معاف کرے گا اور آ تھے کان دل ۔ سیبیں کہ ہاتھ باؤں اور منہ کے گناہ معاف کرے گا اور آ تھے کان دل ۔

گناه معاف نه کرے گا،

اور بیرکہنا کہ اصحاب ٹلٹہ کو ان اعضاء ہے اس کئے تشبیہ دی ہے کہ خدا۔

فرمایاہے:

افسوس شیعوں کے علم پرجنہوں نے اس سے بیمسئلہ استغباط کیا کہ اصحام

434

حبيه الشيعه مداية الشيعه الشيعة المستميعة الشيعة المستميعة الشيعة الشيعة الشيعة المستميعة الشيعة المستميعة علیٰ کو پوچه ہوگی میبیں خبر کہ کان آئے دل والے سے سوال ہوگا اس کی جواب دہی ان اعضاء والے پر ہوگی جس کے وہ اعضاء ہیں نہ بیر کہ ہرایک کے اعضاء جُدا کر کے اعضاء كوئيو چيو ہوگئ بيے فرمان ہوئے تو اعضاء كو دوزخ ميں ڈالا جائے گا،اوراعضاء والے کو جنت میں۔

### خلافت كابيان

حديث غزوه خيبر مين حضورعليه الصّلاة والسّلام نے فرمايا: كل میں جھنڈاا بیسے خص كو دوں گا جواللہ پر راضى ہو گا،اللہ اس پر راضى ہو

**گااں** کے نام پر فتح ہوگی صحابہ می<sup>س</sup>ن کردل میں تمنار کھتے تھے کہ ہمیں جھنڈا ملے گا آخر

ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ریرسب اوصاف جوحضور نے بیان کئے تھے اس کا مصداق حضرت على رضى الله تعالى عنه يقط \_

اياى آيت وَعَدَاللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ كَامِصداق طَفَاءِ اربعه عَصد العنی خداتعالی نے فرمایا ہے:

وَعَدَاللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ يَسُتَخَلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْآرُضِ كَـمَـااسُتَـخُـلَفَ الَّـذِيْنَ مِـنُ قَبُـلِهِمُ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَى لَهُمُ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمُ مِنْ ، بَعُدِ خَوْفِهِمُ آمُنَّا يَعُبُدُونَنِي لَايُشُرِكُونَ بِي شَيْتًا ، وَمَنْ كَفَرَ بَعُدَذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ (ب، ١٢، ١٢) لیعنی وعدہ کیا ہے اللہ نعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تم میں

مولاناامام الدين قادري ؟ \*

(28)

ثعبيهالشيعه بدلية الشيعه

سے اور عمل کئے نیک، کہ البتہ خلیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کوز مین میں جیسا کہ خلیفہ کیا پہلوں میں سے اور البتہ خکیم کرے گا ان کے لئے دین ان کا جو پہند کر دیا ان کے لئے اور دے گا ان کے الئے اور دے گا ان کو ان کے ڈرکے بدلے امن میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گے ، جنہوں نے گفر کیا اس سے پیچھے پس وہ لوگ گنہ گار ہیں۔ محابہ جو اس وقت موجود تھے ان سے خدا تعالیٰ چندوعدہ بصیغہ استقبال فرما کی سے ایک لیکٹ کے گفتہ کم کے گا کہ ان کا دین محکم کرے گا ، دوسرا کی شرکت ان کا دین محکم کرے گا ، دوسرا کی شرکت ان کا دین محکم کرے گا ، اور ان کے خوف کو امن میں بدلے گا۔ اور تیسرا کی بیر کی اور ان کے خوف کو امن میں بدلے گا۔

اس سے صاف ظاہر ہے ان وعدوں کا ظہور بہ نسبت زمانہ نزولی آیت کے زمانہ آئر ویں آیت کے زمانہ آئر ویں اوعدہ سے کہ ا زمانہ آئندہ میں ہوگا ،اول وعدہ بیہ کہ خلیفہ کرے گا ان کو زمین میں دوسرا وعدہ سے کہ ا پندیدہ دین ان کے لئے قائم کرے گا تیسراوعدہ سے ہے کہ کفار دشمنا بن دین سے جوالا کوخوف ہے وہ امن سے بدل دے گا اور بیہ وعدہ صحابہ سے ہے۔

خدانعالی وحده خلافی نہیں کرتا۔

إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيُعَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ

ATE

https://ataunr مولاناهام الدين قادري ا مادید المادید الماد

قائم ،شرك يه كوسول وورالحمد لله! خلفاء اربعه كى خلافت ان كا كامِل مؤمن ہوتا اس آیت سے ٹابت ہوا۔

شيعوں کی معتبر کتاب نج البلاغت جھا پہتہران صفحہ ۹۴ د۹۵، میں حضرت علی ا کی مندرجہ ذیل عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وعدہ کے موغود وہی لوگ ہیں جن کو سَنى لوگ موعود مانتے ہیں تعنی خلفاء راشدین،

ومن كلامه عليه السلام بعمر بن خطاب لما استشاره عمر في الشيخوص للقتال الفرس ان هذا الامرلم يكن نصره ولا خذ لانه بكثر ـ قولا بـ قتـ لمة و هـ و دين الله الذي اظهره و جنده الذي اعده و امده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع ونحن على مو عود من الله .

اس کی شرح مصباح السالکین میں علامہ کمال الدین بن عنیم بحرانی نے ان الفاظ نے کی ہے:

ثم وعدنا بموعود هوالنصر والغلبة والاستخلاف في الارض كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنو منكم وعملو الصلحت ليستخلفنهم . في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وكل وعده من الله فهو منجز لعدم الخلف في خبره .....الخ.

ترجمہ:۔ حضرت امیرغلیہ السلام کے کلام سے ہے جب مشورہ لیاان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے ملک فارس کے جہاد میں خود جانے کے لئے حضرت علی نے فرمایا اس دین کی مدد کرنا اور نه کرنا قِلت اور کنرت پرنبیس بیالله کا دین ہے جس کو ظاہر کیا اور ای کالفکر ہے جس کو تیار کیا اور مددی مہان تک پہنچا جہاں تک پہنچا اور نکلا جہاں سے

/ https://ataupnabi.blogspot.com/ مولاناهام الدين قاسة معيد الشيعة بدلية الشيعة

نكلااور ہم اللہ كے وعدے پریفین كتے ہوئے ہیں۔

شارح نے اس پر مید لکھا ہے پھر وعدہ کیا ہم سے مدد اور غلبہ اور زمین کی خلافت کا جیسا کہ وعدہ فر مایا اللہ تعالی نے ان سے جوایمان لائے اور کے عمل نیک اس بات کا کہ خلیفہ بنایا بہلوں کو، بات کا کہ خلیفہ بنایا بہلوں کو،

<u>پھرشارح لکھتاہے:</u>

اللہ تعالٰی کے وعدے بورے ہوئے ہیں کیوں کہ اس کے وعدے میں خلاف نہیں ہوں کہ اس کے وعدے میں خلاف نہیں ہوسکتا ہیں حضرت علی ہے بھی یہی ثابت ہوا کہ خلفاء اربعہ ہی اس آیت علی ہے جس کے معراد ہیں۔ معراد ہیں۔

وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِیُّ اِلَی بَعْضِ اَزُواجِه حَدِینُا (پ، ۱۹،۳) جس وقت خفیہ بات کہی نبی نے کسی بی بی ہے۔
اس کی تغییر شیعوں کی کتاب مجمع البیان میں ٹیوں ندگورہے:
ان جُورَ حَفَظَة اَنَّهُ یَمُلِكُ مِنُ بَعُدِها بو بحر وعمر وعثمان
ا نُجْرَ حَفَظَة اَنَّهُ یَمُلِكُ مِنُ بَعُدِها بو بحر وعمر وعثمان
ا ت نے پوشیدہ طور پر حفظہ کو خبر دی کہ میرے بعد ما لِک الو بحر چر حمر می میرے بعد ما لِک الو بحر چر حمر می میں گے۔

کیااب بھی کی مسلمان کوشک رہائے جبکہ شیعہ ہی قر آئن سے خلافت خلفاء ٹلٹد کی ثابت کرتے ہیں تو پھرا نکار کیسا؟

عَنَ حُذَيُ فَهَ قَالَ: كُنَّاجُلُوسًا عَنُدَالنَّبِي فَقَالَ: كَا أَدُرِى مَا بَقَائِى فَيَالَ الْمَرِي مَا بَقَائِى فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّه

. 438

https://ataunnabi-blogspot.com/ ميراهيد براية الحديد

ہم حضور ملی اللہ علیہ ہم کم پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا: پیتنہیں کہ کب تک تم میں رہول میرے بعد ابو بکر کی تابعد اری کرنا پھراس جدعمر کی۔

عَنْ عَلِي قَالَ: قَيْلَ: يَارَسُولَ اللهِ مَنْ نُوْمِرُ بَعُدَكَ قَالَ تُومِرُوُااَبَا بَكُرِ تَجِدُوهُ آمِينَاالخ.

معن معرت على نے فرمایا: عرض كى گئ:

یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) آب کے بعد کون امیر ہوگا؟

آپ نے فرمایا:

ابا بمرتمهاراامير بوگاتم است امن يا دَكر مشكوة ،

ويمواحز على عديثابت كم حضور ملى الله عليه وملم كر بعدابا بمركى

الْبِالْ

علالبيت ببوى اورامامت نماز

المت نہایت مشکل کا مہادر صحابہ کرام کی المت اور بھی مشکل تھی کی حضرت ابو بھی مشکل تھی کی حضرت ابو بھر کو دومرت بہ سے مشکل الشان شرف حاصل ہوا، ایک بار بنو محمر بنان کوف میں بچھ جھڑا ہوا، آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم مصالحت کے لئے تشریف لے گئے نماز کا وقت آیا، تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بحر کے پاس آئے اور کہا کیا آپ نماز بڑھا کی ح

"بولے بال "اگرتم جا ہو!

/:https: مولاناامام الدين قادري حضرت ابوبكرنے نمازشروع كى تو آتخضرت صلى الله عليه وسلم تشريف لانے اورصف میں کھڑے ہو گئے لوگول نے تالیاں بجانا شروع کیں لیکن حضرت ابو بکرنما میں اس قدرمنہمک ہو جاتے ہے کہ ان کومطلق خبرہیں ہوتی تھی، جب زیادہ زوریۃ دیر تک تالیاں بجیں تو حضرت ابو بکرنے مڑ کر دیکھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلّم نے اشارہ سے فر مایا کہ اپنی جگہ پر رہولیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا کم طر خدا کاشکرادا کیااور پیچھےہٹآ ئے۔ آ تخضرت صلّی الله علیه وسلّم آ کے بڑھے اور نماز پڑھائی نماز کے بعد حضرت ابوبكري يوجهاتم اين جگه يركيون ندريج؟ مكن نواجازت دى تھي۔ انہوں نے کہا پر ابو قافہ کی میمال نہیں کہ آپ کے آگے کھڑا ہو کرنماز ليكن جب آنخضرت عليل ہوئے تو حضرت ابو بكر رضى اللہ تعالی عنہ كو بيہ خدمت انجام دینا پڑئ آپنماز کی اقامت خود فرمائے تھے جب مرض میں زیادتی ہوئی اور مؤ ذن (بلال)نے آ کرمطلع کیاتو آپ نے فرمایا: مُرُوا اَبَابَكُرفَلُيُصَلِّ بِالنَّاسِ. ابوبكريه كبووه نمازيزها ئمي بيعشاء كاوفت تقالوك انتظاريين يتصليكن حضرت غائشهمزاهم موكيل اور عرض کی کہ ابو بررقیق القلب بی جلدرونے لگتے بی آب کی جگہ پر کھڑے ہوں گئے تو نمازنه پڑھائیں گے آپ حضرت عمر گوفر مائیں کہ دہ پڑھائیں، آب نے پھراہا برکے لئے فرمایا:

440

/https://ataunnabi.blogspot.com/ تعبيرالشيعه بداية الشيعة

پر حضرت عائشے نے مائی صاحبہ حفصہ کو کہا:

تم بی حضرت عمر کے لئے کہو!

ما کی حفصہ نے بھی کہا:

بھرآ پ\_نے فرمایا:تم یوسف دالیاں ہو،

اباً بمركوكهو! نمازير هائے (بخاری كتاب المغازی)

غرضیکہ اہا بکر نے نماز پڑھائی بعد ازاں حضور سکی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف کے آئے آئے آئے ہوگئے ، اہا بکر پیچھے ہو گئے اس حدیث سے بورے طور پردوشن ہوگیا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی ابو بکر کومنصب امامت عطافر مادیا تھا،

اعتراض

شیعوں کا بیاعتراض کہ صحابہ نے اہا بکر کی اِقتداء کی ہوتی تو سقیفہ میں جب انصار در ہارہ خلافت جھڑا کررہے تھے کیوں نہ امامتِ اہا بکر کو بطور دلیل پیش کیا گیا؟

جواب

توجواب بیہ ہے کہ اس وقت امامت ابو بکر کوبطور دلیل پیش کیا گیا تھا، دیکھو! حدیث جو حاکم نے متدرک اور ابوعمر نے استیعاب میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے:

عَنُ عَبُدِاللهِ إِبْنِ مَسُعُودٍ قَالَ: لَمَّاقَبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: اَنْصَارٌ مِنْ اَمِيرٌ وَمِنْكُمُ اَمِيرٌ قَالَ:

فَانَّهُ عُمَدُقَالَ: يَامَعُشَرَ الْانْصَارِ اللَّهُمُ تَعُلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ

441

مولاناامام الدمين قاوري

**34** 

تنميهالشيعه مداية الشيعه

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَمَرَ اَبَابَكُرِيَّوُمُّ النَّاسَ فَايَّكُمُ يُطَيِّبُ نَفُسَهُ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَبَابَكُرِ؟

فَقَالَتِ الْانْصَارُ: نَعُوْ ذُ بِاللّهِ اَنْ نَتَقَدَّمَ اَبَابَكُو.
کہا عبداللّہ بن مسعود نے جب حضور کی اللّٰہ علیہ وسلّم نے رحلت فرمائی تو انصار نے کہا:

ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیرتم میں سے ہو! کہااس نے کہ حضرت محمر فاروق ان کے پاس آئے اور کہا: اے گردہ وانصار کیاتم نہیں جانتے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کولوگوں کا امام بنایا تھا؟ بس تم میں سے کون ہے جواس بات پر فقد رت رکھتا ہے کہ اپنے نفس کو صرتہ بی پر مقدم کرے؟

پی کہاانصار نے کہ نعوذ باللہ! کہ ہم بیکام کریں، ہرگز نہیں اس حدیث کو باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار کی جلد فتن میں استیعاب سے بلفظ نقل کیا ہے:

> عَنُ عَمْرِوبُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَالَ النَّبِي فَقَالَ: أَى النَّاسِ آحَبُ إلَيْكَ؟ قَالَ:عَائِشَةُ،

> > فَقُلُتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: أَبُوْهَا فَقُلُتُ: ثُمُّ مَ \*؟ فَقُلُتُ: ثُمُّ مَ \*؟

/https://ataunnabi.blogspot.com/ سجيراهيد پرئية الثنيد سجيراهيد پرئية الثنيد

فَقَالُ: عُمَرُ بُنُ الْحِطَابِ (بخاری و مسلم)

ین عروبن عاص نے تو تچھا نی سی الله علیه وسلم

کون خص ہے لوگوں میں سے آپ کو بہت پیادا؟

آپ نے فرمایا عائشہ

گرموض کیا کہ مردوں میں سے؟

آپ نے فرمایا: باپ اس کا۔

پھر بو چھا: بعداس کے؟

آپ نے فرمایا: عُربن خطاب۔

امیر الموشین حضرت علی کُرُمُ الله وَجَہَدَ نے بھی امامتِ ابو بکر کی تقد این فرمائی ہے۔

ہے جُہنا نچے کتاب اسدالغابہ میں ایک حدیث کس بھری سے دوایت کی ہے۔ میں الفاظ میہ بیں۔

الفاظ میہ بیں۔

عَن الله تَعَالَى الله عَن عَلَى الله عَلَيه وَسَلَم الله تَعَالَى الله تَعَالَى عَنه قَالَ: قَلَم رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم اَبَابُكُو وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَإِنَّى شَاهِد عَنْ وُمَولُه الله عَلَيه وَسَلَّم اَبَابُكُو وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَإِنِّى شَاءَ اَن يُقَلِم نِي وَلَو شَاءَ اَن يُقَلِم نِي وَالَّهُ شَاءَ اَن يُقَلِم نِي وَالِّهُ شَاءَ اَن يُقَلِم نِي وَالْ شَاءَ اَن يُقَلِم نِي وَالْ شَاءَ اَن يُقلِم نِي وَالْ شَاءَ اَن يُقلِم نِي وَاللَّه عَنه وَرَسُولُه لِدِينِنَا بِلَفُظِه لَي عَنه وَرَسُولُه لِدِينِنَا بِلَفُظِه لَا الله عَلى الله عَنه وَرَسُولُه لِدِينِنَا بِلَفُظِه لِي عَنه وَالله عَنه وَرَسُولُه وَالله وَالله

ہم دنیا کے لئے ای کو تبول کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کے لئے پند کیا ہے ابن عسا کرنے بھی بسند حضرت علی اسی حدیث کولم بند کیا ہے۔ پس ناظرین کومُعلُوم ہو گیا ہوگا کہ جب حضور صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم نے صبّریق کو امامت کے لئے فرمایا تھا حضرت علی بھی اس وقت صحیح وسالم پاس موجود ہتھے اگر حضرت علی کوامامت دی ہوتی تو آپ ان کوفر ماتے کہنماز پڑھاؤ! یا کم سے کم صحابہ ہی اعتراض ألها ليت كه آب ان كومَن كُنْت مُ مَوْلاهُ فَعَلِي مَوْلاهُ كَهِد يابِهاب ۔ دوسرے کی کیا حاجت ہے مگر کسی نے نہیں کہا بلکہ اگر کہا ہے تو حضرت علی کو کہا ہے کہ

مینانچه بخاری میں حدیث ہے: مرضِ موتِ رسول اللّٰہ میں کہا،حضرت عبّاس نے علی سے کہ طلب کرلو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت اینے کے حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نہیں طلب کرتا کیوں کہ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ مانگوں تو آپ

اس مديث سے بيجي ثابت ہوتا ہے كہ مَن كُنتُ مَوْلاهُ فَعَلِي مُولاهُ ے خلافت م انہیں ۔ سےخلافت م انہیں ۔

حضرت على نے خُود فرمایا ہے:

مهاجرين وانصار كامنتخب كيا هواامام خدا كالبنديده هوتا ثبي اس كامانناسب مسلمانوں برواجب ہے جونہ مانے واجب القتل ہے۔

نهج البلاغت مجموعه مصر مفحه عين نهج البلاغت مع شرح كصفحه وسامين لكهاب:

انه با يعنى القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثما ن على ما

/https://ataunnabi.blogspot.com سجيرالشيعه بداية الشيعه

بايعوهم عليه ولم يكن لشاهدان يختارو لاللغائب ان يردواانما الشورى لسلمها جرين والانصار فان اجتمعو على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضيا فان خرج من امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه فان ابي قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ماتولى .

. کین تحقیق مجھے سے ان لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر وغمر وعثمان ہے بیعت کی تھی اور نہ حاضر کو اختیار ہے اور نہ غائب کو بیہ کہ رو کرے ،میری خلافت کواور سوا اس کے نبیں کہ خلیفہ مقرر کرنے کے مشورہ کاحق مہاجرین وانصار کا ہے، اگر لوگ سی شخص پر اکتفا کر لیس اورا مام بنالیس وہ نزدیک اللہ کے بھی بیندیدہ ہے اگرکوئی ان کے علم سے باہر نکلے کوئی اعتراض کرکے یا کوئی ٹی بات نکال كرمسلمان اس كواى طرف واپس لائيس جس سے وہ نكلائے پس اگروہ نه آئے انكار كرية الت قل كردواس جرم پركهاس في مسلمانون كاطريقه جهور ديائ جهردے گاانٹدنغالیٰ اس کوجس طرف وہ پھراہے۔

جب بقول شيعه اصحاب ثلثه مسلمان يتصنوان كاجها داسلامي جهادنه مواإن كا آپس میں اڑنا برصنا ایک دوسرے کاحق غصب کرلینا عندالاسلام مسلمانوں کے لئے مو کب درست ہوسکتا ہے بنیمت کا مال وہ طلال ہوتا ہے جواسلام کی حفاظت کرنے پر لڑتے ہوئے مطے لڑنامحض خدا کے لئے ہونہ مع مال کی خاطر اگر اصحاب ثلثہ مسلمان نہ

#### https://ataunnabi

سعبيالشيعه بدلية الشيعه الدين قادري مولانا الم الدين قادري

تصطمع ونیاوی رکھتے تنصحتوان کا مالے غنیمت کب مسلمانوں کے لئے جائز ہوسکتا ہے۔ . ویکھئے! حضرت ابو بکر صیّر بی نے اپنے جہاد کی اسپر شُدہ حضرت خُولہ بنت جعفر كوحضرت على كى زُوجه بنايا جن سے حضرت محمد حنیف بیدا ہوئے اور جضرت تمز فاروق نے اینے جہاد کی اسیرشَدہ حضرت شہر بانوامام حسین کی زوجیت میں دی جس ے امام سجاد پیدا ہوئے ای سے سب سید بیدا ہوئے اب بتاؤ اگر خلیفتین کا جہاد اسلامی جہاد نہ تھاتو برگانی عورتیں جرا جھینی ہوئی کب حلال ہوسکتی ہیں اور حلال نہ ہوئیں تو سید کو کیالقب ملا۔

اب میں اس رسالہ کو بہاں ہی ختم کرتا ہوں۔انشاء اللہ تنسرے حصے میں باغ فدك كابيان شروع كرول كاناظرين غوري يرهيس اورانصاف كى داددي والله يَهُدِئُ مَنُ يُشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.







نحمده ونصلى على رصول الكريم
اعوذبالله من الشيطن الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا جَآءَ كَ اللَّهِ يُن يُومِنُونَ بِايُاتِنَا فَقُلُ مَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ

رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمُ سُوَّءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنُ مَ يَعْدِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورُرُ حِيْمٌ ﴿

ین اے جمراصلی اللہ علیہ وسلم جب تہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہاری آتھوں پر ایمان لائے ہیں ان سے کہد وائم پر سلائتی ہوا تہارے رب نے رحمت فرمانی اسے ذمہ کرلی ہوئی ہے جھیت جو خص تم میں سے براکام کر بیٹھے جہالت کی وجہ سے چھروہ اس کے بعد تو بہ کر لے اور اصلاح رکھے تو خدا کی شان ہے کہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اس آ بت على مسلمانوں کے لئے خوتخری ہے، خاص کر صحابہ کرام کوتو بڑی معاری قعت ہے جن پر آ پ سلام کرتے تنے خدا فرما تا ہے، کہ جن پر تو سلام کرتا ہے، اور میں اپنی رحمت بھیجنی لازم کر لیتا ہوں چونکہ آ پ حریص شے اس لئے آ پ جب مسلم کو طبحے تو پہلے سلام کرتے ، تا کہ میری دعا ہے بیاوگ بخشے جا کیں!

الوالياس الممالد ع

ریوز زندوں کے لئے باعث نجات ہے اب مردوں کو دیکھے! مردہ لوگوں کے بارے جب آپ دعا مانگتے تو خداان کو بخش دیتا لینی جو مخص مرجا تا آپ اس پر نماز جنازہ ہی اداکر دیتے تو بھی خدا بخش دیتا ہ

إِنَّ صَلُوتَكُ سَكُنَّ لَّهُمُ.

دعا کران برتمهاری دعاان کوسکین دسینے والی ہے۔

عام لوكون كونعمت حاصل بيكه وهضور صلى الله عليه وسلم بردرود بره هدمي او

بهی خداان پردس بار رحمت فر ما دیتا ہے اور دس گناہ بخش دیتا ہے۔ دس درجہ بلند کردیتا

ہے جو گنبگار ہیں ان پرخدا کا انعام یہ ہے اگروہ سے دل سے تائب ہوجا کیں محرکتاہ ہ

ندكرين توخدان كے كذشته كناه بخش ويتا ہے۔

اس کی بیصفت ہے کہ وہ بخشنے والامہر بان ہے گذشتہ گناہ تا نب کے معاف کرنے برکئی آیات شاہر ہیں:

وَمَنُ يُسْمَلُ سُوَّءً اَوْيَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرُاللَّهُ يَجِدِ اللَّهَ خَفُوْدٍ

رُحِيُمًا 🗘

لینی جوکوئی برے کام کرے اپنے نفس پڑظلم کرے پھروہ بخشش ماسکے اللہ

\_ تو يا ي كا الله كو بخشف والامهر بان -

يَاآيُهَاالُـذِيْنَ امْنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةُ نَصُوحًاعَسَىٰ رَبُّكُمُ أَنْ

يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيَاتِٰكُمُ الخ.

یعنی اے ایمان والوتو به کروالله کی طرف تو به خالص ، قریب ہے کہ تمہار۔

مناه رب دور کرد ہے۔

450

هُوَالَّذِي يَقُبَلُ التُّوبَةَ عَنُ عَبَادِهٖ يَعْفُواعَنِ السَّيَّالْتِ.

اللہ وہ ہے جوابے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے، ان آخوں کے علاوہ رہمی آیا ہے کہ برائیاں دور ہی نہیں کرتا بلکہ بجائے

برائیوں کے نیکیوں میں بدل دیتاہے،

إِلَّامَنَ تَمَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَافَاُ وَلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّاتِهِمَ

حَسَنَاتٍ.

. جو گناه کر کے پھرتو بہ کر لے ایمان لے آئے اور ممل کرے اچھے، یس بہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کوخدانیکیاں بناویتا ہے،

ویکھیے! مسلمانوں کا خدا کیما رہم اور مہربان ہے کہ بندہ کا قصور معاف کر ویتا ہے آریوں کا خدا ایما ہے کہ جب تک جم م کوسراندد سے لے خلاصی نہیں کرتا ، ہزار بارگر کڑا ہے چلا ہے منت ساجت کر ہے ایما سخت دل خداسر ادی بغیر نہیں چھوڑتا۔
جس کے دل جس یہ خیال ہو کہ بیعا کم ہرگر بغیر سراد کے نہ چھوڑے گا اس سے کیا بھلائی کے امید ہو گئی ہے ، اس سے مجبت کب ہو گئی ہے ، جو خض کہ تمام عمر گناہ سے بچتار ہے چھوٹک کو قدم دھر تار ہا گرا تفاق سے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ، اس کی سادی ھیا دت خاک جس لگی جب تک بندر ، سور نہ بن جائے رہائی نہیں ، دنیا کے کیا میں اس گئی جب تک بندر ، سور نہ بن جائے رہائی نہیں ، دنیا کے کیا میں گئی جب تک بندر ، سور نہ بن جائے رہائی نہیں ، دنیا کے ماری میں اس کی جرموں پر درتم کرتا ہے ، الیک دوسر نے پر درتم کرتا ہے ، الیک صفت والے کو ہرا کیک جا نتا ہے الیک صفت اچی ہے تو اللہ میں ضرور ہونی چا ہے گر مفت والے کو ہرا کیک جا نتا ہے الیک صفت اچی ہے تو اللہ میں ضرور ہونی چا ہے گر

454

Click For More Books

اب دیکھے! ایک گنجام فض کوس زہب میں تملی کا پیغام کا اے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ابطال تاسخ

آرىيدنىب ساقوات جواب لمائے كدد يكمواديا تنداسين ستيارته ميكائل باب عصفی ۱۳۸۸ میں لکھتے ہیں:

سوال:۔ آیٹورایے بہکوں کے باپ معاف کرتا ہے بانہیں

جواب: ـ نبيس وه ياپ معاف كرد ي تواس كاانصاف جا تار بتاب،

سنة! جس ج كي نسبت بحرم كويفين بوكه بيها كم محد بردم بيل كريكا، و مجرم كوبهى بيارانه موكاجس كوميريقين موكه بحص شأيدها كم جيوز دي تواس كوها كم محبت ممکن ہے دوسرے کوئیں ، سیج فر مایا:

> إِنَّهُ كَايَيْشَسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُوْنَ. آ دينزبب کي حافت د يکھتے!

> کہتے ہیں گناہ ہوں کے عوض بندہ سور بن جاتا ہے،

مطلب بيكه مندويا ويدك دهرم كى روست انسانى روح اسين اعمال كامزا وجز البھکننے کے لئے درخنوں حیوانوں دغیرہ میں چکرانگاتی پھرتی ہے، اس کو کمی نہیں۔ لعنی نحات تہیں۔

کیا حیوان بنے سے وہ انسانی عذاب محسوس کرتا ہے ہر گزنہیں بلکه انسانی جسم سے حیوانی جسم میں خوش رہتا ہے۔

انسان تعاتو مكلف تفااستهم تعاكر كسى كي عورت كوما تحدندلكا ناءاب كنهكار معا توحیوان کی جون میں آیا اب آزاد ہے جول جائے سب میاح کوئی روک ٹوک بی نبیں،انسان تفانمر د، کمز ورتھا، یاہ پھی نہیں دوسری جون میں **کد حابواسب فرق نکل کیا** ، کیاوہ عذاب میں گنا جائے گا؟ ہر گزنہیں جب بندہ نے گناہ کیا تھااس کاجسم انسانی تھا

Click For More Books

آریوں کا خام خیال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں، کہ سلمانوں کو ہندوستان سے ہمارائی نشان مف جائے گااس لئے کال دیاجا ہے ان کواتنا پیڈ نہیں کہ ہندوستان سے ہمارائی نشان مف جائے گااس لئے کہ قیامت میں جب ہندوستان سے لوگ اٹھیں سے تو مسلمان ہی آٹھیں سے ہندو کہیں دریا بیس خوط کھا تے ملیں گے، ہندوستان میں ان کائٹم بھی نہ طے گا۔

الحامل آریوں کا مسئلہ اوا گون یعنی تناشخ نہا یت غلط مسئلہ ہے۔

عمل سلیم والا انسان بھی اس کوسلیم نہیں کرسکتا کا اور کتیہ کو والدین تصور کرنا ان بی کا کام ہے، پھر بھی آریہ فد ہب والے فیریت نہ آئے ہی کہتا جوئے کہ یہی تی سے ساس جیبا ہوئے وہ کہ یہی گا

منوسرتی، جوان کی بردی معتبر کتاب ہے جس کا سیارتھ پرکاش میں بھی حوالہ دیاجات ہے۔ اسکا سیارتھ پرکاش میں بھی حوالہ دیاجات ہے۔ دیاجات ہے۔ اسکا میں کتھا ہوا ہے:

منا بہور، گدھا، اونٹ، محوڑا، بھیڑ، بکرا، ہرن، چرند، پرند، چا تڈ ال، پکسن انہوں کی جون میں برہمن کا مارنے والا جاتا ہے۔

**453** ,

ابطال تائ الراس کوسی مان لیا جائے تو ما نتا پڑے گا کہ جس گائے تیل کی ہمدواس قدر

تعظیم کرتے ہیں، وہ پچھلے جنم کے برہم ہیا کرنے والے انسان ہیں برہم ہیا کرنے

والوں کی اس قد رفظیم کرنا بالکل نا مناسب ہاس سے بیجی معلوم ہوا کہ گاؤ ماوہ کی

مسلمانوں کے کھانے سے جیس بلکہ برہم ہیا کے سبب ہے۔

آئ برہمن کولوگ مار نا شروع کردیں تو گائیوں کی کشرت ہوجائے جوگائے

کی کشرت جا ہتا ہے اسے لازم ہے کہ برہمن بتیا کی لوگوں کو تعلیم دیا کہ گائے کی

نسل میں ترتی ہو۔

اور منوسم تی او ہیا ہما اشلوک نمبر ۲۵ میں لکھا ہے:

والے شروفیم وانبوں کی ، بوں ، بی شرا کہ میں لکھا ہے:

والے شروفیم وانبوں کی ، بوں ، بی شرا سے دوالا برہمن جاتا ہے،

والے شیر وغیرہ انہوں کی ، یوں ،ی شراب پینے والا برہمن جا تاہے،
اگراس کو مح مان لیا جائے تو بیا عربی بید ابوتا ہے کہ برہمنوں کی قوم تو صرف ہندوستان میں ،ی ہے، اور یہاں پرجی ان کی آباد کی دو ڈہائی کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، ان میں شراب پینے والے برہمنوں کی تعداد بہت کم ہوگی چند بزاریا چھ لاکھ ہوگی دوئے زمین پر تو ایک صرف خود ہندوستان بلکہ ہندوستان کے ایک چھوٹے لاکھ ہوگی دوئے زمین پر تو ایک صرف خود ہندوستان بلکہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے صوب بلکہ ضلع کے بھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں کیڑے کو ڈوں کی تعداد کو دیکھئے! پھر خیال سیجے ! کہ یہ کیڑے سب اس گاؤں کی شراب نوش پر ہمن جیں ؟ کیا ، ویکھئے! پھر خیال سیجے ! کہ یہ کیڑے سب اس گاؤں کی شراب نوش پر ہمن تصور کرنا ہے۔ برہمن فضول خیال ہے کیڑے موڑوں کی جون میں شراب نوش پر ہمن تصور کرنا ہے۔ برہمن قوم کی ہنگ کرنا ہے۔

تنائ (مرنے کے بعدمات جم پر پیدا ہونا) ایسا مسئلہ ہے کہ ہرایک اونی

ابوالياس المام الدين

(9)

ببالعاغ

واعلى مجيسكا ہے كه بيسراسرلغود بيبوده خيال ہے۔

کیوں کہ تا تا ہے ہے۔ یہ الازم آئے گا کہ انسانی روسی جب تک
مرحجب گناہ کے نہ ہوں دنیا کا کاروبار نہ چلے گا اگر کاروبار بند ہوا تو عبادت کرنی مشکل
، زمینداروں کے لئے حیوانوں کی ضرورت تو سب رزق مفقو د، زمینداری نہ ہوتو ستر
مورت کے لئے کپڑا کہاں ہے؟ کہاں ہوتو کپڑا بنتا ہے معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام
فعتوں کا حاصل ہونا بدکاریوں پر مخصر ہے کوئی گناہ کر ہے تو گائے کے جنم میں آئے تو
تہاوگ دودھ تھیں ہوئی گناہ کر ہے تو تھوڑے کہ جنم میں آئے تو تم ہارا ابو جوا تھا کیں
اسواری کریں ،کوئی گناہ کر ہے تو نچراور گدھے کی جنم میں آئے تو تم ہارا ابو جوا تھا کیں
معلوم ہوا کہ خدائی سلسلہ سب گناہوں کی طفیل چل رہا ہے ، گنبگار نہ ہوتے تو پر میشور
کی میں نہ تھا ، گنبگاروں کے سواتو وہ از سرنوکوئی چیز پیدائیس کر سکتا پھر پر میشور کاروحوں
کی جی نہ تھا ، گنبگاروں کے سواتو وہ از سرنوکوئی چیز پیدائیس کر سکتا پھر پر میشور کاروحوں
کی جی نہ تھا ، گنبگاروں کے سواتو وہ از سرنوکوئی چیز پیدائیس کر سکتا پھر پر میشور کاروحوں
کی جی خدکرنا شا بیکری ایکلے جنم میں نیک جملوں کا سبب ہوگا۔

دومری بدبات ہے کہ ایک مخص نے پہلے اجھے مل کے کمی پاگیا، بعن نجات فی می کا کا کہ بین نجات فی کا کی کا کی ایک کے کمی پاگیا، بعن نجات فی کا کی میراس کو مارکر بندہ بی بنانا ہے تو اس کو پہلی بار مارائی کو ل؟ پھر پرمیشور حسد کرتا ہے کہ کی بندے کو بمیشہ کے لئے راحت لیے۔

قيدخانه كي آربيمثال پيش كرتے بين، كەقىد بىمكت كر بمربا برنكالاجا تا ہے قىد

AEC

ايوالياس فامهاله

(10)

بطال تائخ

خاند میں کوئی نیک کام ہیں کرتا۔

میں کہتاں ہوں: یہ می جی نیس اس لئے کہ جوجرم ندکرے وہ می جیل کامنہ نہیں کہتا ہوں ایہ می جیل کامنہ نہیں اس لئے کہ جوجرم ندکرے وہ می جیل کامنہ نہیں و بکتا ایسانی نیک آدی جائے کہ دہ مجمی ہیں شدند میں اسے اوج متا ہوں: پرمیشوراس بات برقا در ہے کہ دہ اسے نیک

میں آر ہوں سے ہوچھتا ہوں: پرمیشوراس بات برقا در ہے کہ وہ اپنے نیک بندے کہ ہمیشہ کے لئے کمی دے یعن نجات دے دے اگر قادر ہے تو بھر کیوں بختی کرتا ہے کہ اول ایک بندہ ایسا مقرب بنا کر او تارکرتا ہے اس پر دید نازل کرتا ہے بھراس کی بندہ ایسا مقرب بنا کر او تارکرتا ہے اس پر دید نازل کرتا ہے بھراس کی باحق عزت بڑا کر رفتہ رفتہ مختلف جانوروں میں ڈال کراس کی کیڑے کوڑے تک

نوبت ينبنيا تاب اكرقاور بين توخداني كالأن بيس

اگركوني آرىينكى:

اگرتنائ ندمانا جائے تواعتراض آتاہے: کہ خدانے ہرایک کوایک جیسا کیوں ندبنایا کسی کوامیر کیا، کسی کوغریب، کسی کوئنگرا، کسی کوئنچہ وغیرہ وغیرہ۔

توجواب اس کاریہ ہے کہ شروع دنیا میں جب انسان پیدا ہوئے ہے وہ ایک جیسے تھے یا درجہ بدرجہ تھے جیسا کہ دیا نندوستیارتھ پر کاش اوھیا نمبر مصفحہ ۲۶۲، میں سوال کا جواب دیتے ہیں۔

سوال: ان چاروں رشیوں پر ہی ویدنازل کئے اور وں پڑبیں کئے اسے ایشور طرفدار کھیرتا ہے؟

جواب: و ا

ياك نا

اینی سبایی جیسے بی انسان ہے، ان کی زعر کی کے لئے کیا چیز تھی کیا کھاتے ہیئے ہے گائے کیا چیز تھی کیا کھاتے ہیئے ہے گائے بھی درود در ہیئے نیا تات بھی نہتے جس سے غلہ حاصل کرتے یا اس کے گائے بھی نہتے جس سے غلہ حاصل کرتے یا اس کے پی کہاتے پر مزو کی بات یہ ہے کہ وہ عبادت جس کو آرید فرمب میں ہون کہتے ہیں جو آرید هرم میں فرض ہے۔

ویدی رش کیے ہون کرتے تھے، جباس کے لئے تھی کا ہونا ضروری ہے، مسلمی کا ہونا ضروری ہے، مسلمی کا ہونا ضروری ہے، مسلمی کا ہونا موری کے ساتھی کا ہونا مونا ہے اور یہ می نہیں تو چر ہون ایسا ضروری فرض کس طرح آ دا ہوتا ہوگا۔

ا كركونى آرىيك كداس دنياكى ابتداميس \_

تو میں کہتا ہوں: ابتداء ہے جودید بتار ہاہے، دید کی خود دیا نندنے بھی اپنی کتاب رکوندادی بھاشا بحوم کا کے صفح نمبر • کے میں دیکھوعبارت اس کی بیہے،

"جس وقت بید رول سے لکر بنی ہوئی دنیا پیدائہیں ہوئی تھی ،اس وقت مید درول سے لکر بنی ہوئی دنیا پیدائہیں ہوئی تھی ،اس وقت مینی پہلے است (غیر ومحسوس حالت تھی) بعنی شونیہ اکاش بھی نہ تھا کیوں کہ اس وقت کچھ کا رو بارنہ تھا ۔۔۔۔الخ،،

ہمارے پیارے آر رہا تی غور کریں، کہ وید دنیا کا نوپیدا ہونا کیسا صاف بتا رہاہے،معلوم ہوا کہ دنیا کا ابتداء تھا فہوالراد۔

بطلان تناسخ يرعجب دليل

بی قرایک فریک کام کرنا چاہئے، برے کاموں سے پچنا چاہئے خود معتقد تنائخ بھی نیک کام کرنے اور برے سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں یہی چاہتے ہیں کہ سب انسان تن پر ست اور نیک بن

ابوالياس امام الدين

(12)

ابطال تاسخ

جائيں۔

اب دیکھنایہ ہے کہ سب لوگ نیک ہوجا کیں آئندہ حیوانات یا نہا تات کے قالبوں میں سزایار ہے ہیں وہ کے قالبوں میں سزایار ہے ہیں وہ اپنی این اور جوحیوانات یا نہا تات کے قالبوں میں سزایار ہے ہیں وہ اپنی اپنی سزاختم ہونے پرانسانی قالبوں میں آئیں گے۔

تو پھرایک دن دنیا میں انسان ہی انسان نظر آئیں گے۔ندکوئی جانور ہوگانہ
پودانہ درخت کھانے کے لئے غلم مفقو در کاری پھل ساگ وغیرہ کوئی چیز میسر نہ ہوگ ،
پنے کے لئے دودھ نہیں ہوگا۔ یعنی پوجا کے لئے تھی نہیں بہننے کے لئے روئی نہیں مواری کے لئے تھوڑ ایا ٹونہیں بوجھ اٹھانے کو نچر وغیرہ نہیں۔

غیرضیکدانیانوں کے لئے ضرور تیں پوری ندہوں گی، نظام عالم درہم برہم ہوجائے گا، اگراس کا آربیا نظام کرنا چاہیں تو نیک کاموں سے پر ہیز کرنے کی ترغیب دیں زوف ایسے ندہب پرجو بدیوں پر مخصر ہے۔



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



ضرودت مرشد مسرودت مرشد

تبتم الثدالرحن الرحيم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عُلَى رُسُولِهِ ٱلْكُرِيْمِ

جانناچاہے کہ جیسے آنکھ ناک کا مطلب اصلی ویکھنائسو گھنا اور ڈبان کان کا اصلی مطلب اسپیے خالق کی عباوت کرنا اصلی مطلب اسپیے خالق کی عباوت کرنا ہے جیسے آئکھ ناک زبان کان ویکھنے ہو گئے سننے کے لئے بنائے گئے ہیں ،ایسا ہی ہی آئ دم خداکی اطاعت کے لئے بنائے گئے ہیں ،ایسا ہی ہی آئد م خداکی اطاعت کے لئے بنائے گئے ہیں ،

وَمَاخَلَقُتُ اللِّحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعُبُدُونَ.

نہیں پیداکیا میں نے چق اور اِنسانوں کو گراس لئے کہ وہ عبادت کریں

زمین سے لے کر آسان تک جس چیز پر نظر پر ٹی ہے، وہ اِنسان کے کار آ مہ

نظر آتی ہے ، گرانسان ان میں سے کسی کام کا نظر نہیں آتا، ویکھوز مین پانی ہوا چا نہ

سورت نہ ہوں تو ہمارا جینا محال ہے ہم نہ ہوں تو اِن چیز وں کا کوئی حرج نہیں، پس جب

ہم گلوقات میں سے کسی کے کام کے نہیں تو بِالضرور ہم اپنے خالِق کے کام کے ہوں

گے، ورنہ ہماری پیدائش فضول ہوگی، جس سے خالِق کی طرف فضول کام کا الزام عائد

ہوگا، اور ہماری طرف بھی نکے ہونے کا عیب راجع ہوجائے گا۔

اَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمُ عَبَثًاوً أَنَّكُمْ اِلَيْنَالَا تُرْجَعُونَ.

معنی کیاتم نے گمان کرلیا ہے کہ ہم نے تم کونگما پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف محر

بیہونی نبیں سکتا کہ سب چیزیں کام کی ہوں اور انسان کسی کام کا نہ ہو معلوم ہوا کہ انسان کو بھی خدانے کسی کام کے لئے بنایا ہے، وہ کام کیا ہے عبادت ہے۔

Click For More Books

/https://ataunnabi.blogspot.com/ ضرورت مرشد 462 علامه مولانا محراها من ين رضوي

ہمہ از بہر تو گشتہ و فرمال بردار شرطانصاف نہ باشد کہ تو فرمال نبری اللہ الحاصل الحاصل مطلب اصلی اِنسان کی بیدائش ہے کہ بیضدا کے کام آئے اور کسی کام میں مشغول نہ ہو، نادان لوگوں نے بیں بھے رکھا ہے کہ ہم کھانے پینے کے لئے بیدا ہوئے ہیں ،حالانکہ بیمرا سرغلط ہے۔

خردن برائے زیستن وذکر کردن است تومعتقد که زیستن از ببرخوردن است

اگرانسان عبادت کے سواکسی اور کام میں مشغول ہوگا تو یہ اس کی کم نصیبی ہے خدا کی غرض کو مٹانے والا ہوگا، اس وقت اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے فرض کیجئے پائے چار پائی کے بنے شخے کہ چار پائی بنائی جائے یا کپڑا اثنا تھا پہنے گوعوض اِن کے اس نے پائے اور کپڑا اجلا کرروٹی پکالی تو کیا اس کی صریح غلطی نہ ہوگی ، ضرور ہوگی ایسا ہی انسان کو خدا نے عبادت جھوڑ بیٹھے گا تو سراسراس کی کم عقلی اور نے عبادت جھوڑ بیٹھے گا تو سراسراس کی کم عقلی اور نے عبیدی ہوگی۔

آیسے خص کوکوئی عاقل نہ کیے گاوہ جاہل بے عقل ہوگا اس کا دل سلامت نہیں ؟ دل بیاری کو بڑھا تا ہے۔

یماری گواس صفت کو کہتے ہیں جو بدن کو لاحق ہو کر صفراعتدال سے خارج کردے، اور افعالِ سلیمہ میں خلل و نقصان ڈال دے، ایسا ہی و وحانی بیاری ہے، گر روحانی جو بعض اعراضِ قلبیہ ترک عبادت ،حسد ، کینہ ، بداعتقادی ، گنا ہوں کی طرف میلان کرنا اور ہلاکت کا سبب ہوا کرتی ہے ، اس طرح یہ اعراض بھی روحانی ہلاکت کے موجب ہوا کرتے ہیں۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ ضرورت مرشد یں جس مخض میں علامات مذکورہ یائی جائیں گی وہ ضرور بیار ہے اسے طبیب حاذ قی کی تلاش کرنی جاہئے ، جورؤحانی بیاری کو دور کر دے تا کہ قیامت میں صحت روحاتی اس کونجات دے۔ يَوُمُ لَايَنُفَعُ مَالٌ وَّكَابَنُونَ إِلَّامَنُ آتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيُمٍ. امام غزالى عليه الرحمه إحياء الْعَكُوم مين فرمات بين: إِنَّ اللَّهُ نُيَادَارُ الْمَرَضَ إِذُلَيْسٌ فِي بَطُنِ الْارُضِ إِلَّا مِيِّتٌ وَّالاعَلَى ظُهُرِهَا إِلَّاسَقِيْمٌ . · بے شک ڈنیا بیاری کا گھرہے اس لئے کہ جوز مین کے اندر ہے وہ مردہ ہے جواو پرہے وہ بیار ہے۔ روحاتی بیاریال جسمانی بیاریوں سے زیادہ ہیں: اور میرسیس سے ہیں۔ توبيه ہے كەروھانى بياراپيغ آپ كو بيارنېيں سمجھتا۔ دوسرا ہیکہ روحانی بیار کا انجام موت سے پہلے نظر نہیں آتا بخلاف مرضِ بدنی کے ال كاانجام موت نظراً تى ہے۔ ول میں بیخیال جمالینا کے دنیا میں طبیب ہے ہی ہیں اس بدعقید گی ہے کسی

تیسرا دل میں بیخیال جمالینا کے دنیا میں طبیب ہے ہی ہیں اس برعقیدگی ہے کس کے پاس نہ جانا انہی و جو ہات سے روحانی بیار زیاد ہیں۔ اگر بیتینوں و جہیں نہ ہوں تو انشاء اللہ دئیا میں روحانی بیار کوئی نظر نہ آئے۔ روحانی بیاری کے لئے خدانے طبیب اولیاء اللہ مقرر فرمائے ہیں جن کے

کہنے پڑمل کرنے سے انسان کامل صحت حاصل کر لیتا ہے جن کی صحبت ہے ہی بیاری

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

علامه مولا تامحمرامام دمين رضوي

کافورہوجاتی ہے۔

یک زمانه صحبت به اولیاء بهتراز صدسال عابد بے ریا ایک ساعت صحبت دل سوخته تجھ کوکر دے شل گل افروخته خاک شودر پیش شخ باصفا تا زِ خاکِ تو بروید کیمیا آیت : یَا آیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوُ التَّهُو اللَّهَ وَ کُونُوُ ا مَعَ الصَّادِقِیْنَ. کاای طرف اشاره ہے یعنی خُداتعالی فرما تا ہے کہ اے ایمان والواللہ سے ڈرواور سے لوگوں کی رفاقت حاصل کرو!

جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ بیارہوجا کیں جین جس کام کے لئے وہ مخلوق ہوئے
ہیں جو کام نہ دین تو خوانخواہ انسان اس کے علاج میں سرگردان رہتا ہے ، مثلاً خدانے
ہیں جو کام نہ دین تو کھنے کواور جب وہ دیکھنے سے کوتا ہی کریں تو فوراً فکر ہوتا ہے کہ ان کا
علاج کرون ایسا نہ ہو کہ نظر بند ہوجائے ، ایسا ہی کام انسان تارک الفرائض کا سوچنا
چاہئے کہ جب کہ مجھ سے وہ کام نہیں پایا جاتا جس کے لئے مجھے خدانے پیدا کیا ہے تو
میں ضرور بیار ہوں مجھے طبیب حاذق کی طرف رجوع کرنا چاہئے جب طبیب کے
پاس آئے تو پہلے سوچ سمجھ لے کہ پیطبیب کیساہے؟

فَانْظُرُ وُ اعَمَّنُ تَأْخُذُونَ دِيْنَكُمُ

توتم و مکھلوکہ سے اپنادین لے رہے ہو۔

اگر طبیب صحیح العقیدہ طبابت سے پورا داقیف ہوتو بہتر ورنہ خام عکیم سے ایران ضائع نہ کر لے ،اعلی حضرت صاحب مرحوم بریلوی کے ملفوظات حصّہ دوم صفحہ ایمان ضائع نہ کر لے ،اعلی حضرت صاحب مرحوم بریلوی کے ملفوظات حصّہ دوم صفحہ اسم ، میں ہے آپ فرماتے ہیں:

**(5)** 

ضرورت مرسد معامه مولا نامحمرامام دین رضوی

كه بيعت الشخص كى كرنى جائة جس ميں بيرجار باتيں ہوں ورنه بيعت

جائزنہیں۔

اولا للمستحيح العقيده بهو

ٹانیا کم از کم اِتناعلم ضروری ہے کہ بلاکسی امداد کے اپنی ضرور یات مسائل کِتاب و علم میں کا کہ میں ایک کے ایک سے مے خود نکال سکے۔ مے خود نکال سکے۔

و و مریک ثالثا اس کاسلسله حضور تک منصل ہو۔

رابعاً فارق معلن نهره عامِل بالشّنة هو

اور می کی و کی کے کہ خُوشامہ پرست تو نہیں دولت مند کا لحاظ کر کے امر معروف اور نہی من المئر تو ترکنہیں کر تا اگر ایسا ہے تو اس کے زدیک نہ جائے وہ شل اس تھیم کے ہے جو بیار کو پر ہیز نہ بتائے بلکہ کے کہ فلاں چیز کھا لوں تو تھیم کے کھا لوہ تو یہ یاد رکھو کہ ایسا بیار جلدی بلاک ہوگا ، اگر ایسا بیر ہے کہ امر معروف نہیں کرتا ، در ہم ودینار سے ہی واسطہ ہے تو اُس کے نزدیک نہ جائے ، اگر تھیم حاذ تی یعنی بیر کا اِس کی طرف رجون کرے گا اس کے بتائے ہوئے نسخہ پڑمل کرے گا، تو بیشک عذاب اللی سے مطامت ہے گا۔

#### حكايت

اے طبیب درد ہر خوردوکلاں! ہے کوئی دارو گناہ کا بھی عیاں موں کے طبیب درد ہر خوردوکلاں! ہے کوئی دارو گناہ کا بھی عیاں من کے وہ بیہ بات جبیکا رہ گیا ۔ وہ جو دعوی تھا غلط سو بہ گیا ایک دیوانہ کہیں بیٹھا تھا وہاں ہو، لگا کہنے ادھر آرے میاں

6) AGE

### Click For More Books

https://ataunnabi.blogspot.com/ مصودت مدشد شد **466** 

میں گناہ کی تیری رکھتاہوں دوا ایک نسخہ یاس میرے ہے لکھا لیکن اِس تَنخه میں ہیں سب تلخ چیز پی نہیں سکنے کا تو اِس کو عزیز بولے اِس سے تُب بیٹن کر بایزید سنانج ہی دارو تو ہوتی ہے مفید لا مجھے تودے کہ لے جاؤں شتاب اسکے بینے سے شفا یاؤں شتاب سنے دیوانے نے تب اس دُم ہے کہا سیلے جا تو ک نیج ورویٹی لے آ ساتھ اِس میں برگ صبراے یار کر اور ہلیلہ رحلم کا تیار کر لے ہلیہ رابقاء کا با برید آملہ میں کر تو اضع کی مزید کوٹ ران کو دستہ و تو میں سے رکھ انہیں پھر دیکھی میں قکر کے بعد ازاں آب مجت اِس میں بھر وکیے آتش شوق کی بھر تیزکر جوش میں جب آ وے تو بھر چھا تڈال فضلہ حرص و ہوا اس سے نکال ساغر أُمِّيد میں پھر اِس کو بھر شہد ذِکر اللہ کا وافِل تُو کر خَلَقَ مِيں پھرتو گنہ کے اس کو ڈال تا شفا دیوے خدائے ڈوالجلال جو کہ ہو بیارِ عصیاں با یزید اس کے فن میں بیدواہے بس مقید روحانی بیار یوں ہے ایک بیاری سکتہ ہے مثل جسمانی کے ، جو بہ سبب عاقل ہونے ذکراللہ سے بشکل مردہ یرا ہے ہوئے ہیں۔ م بخاری میں بروایت ایوموسی اشعری آیا ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يَذُكُرُ رَبَّهُ وَ لَا يَذُكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَى وَالْمَيَّتِ: الله كرسول صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

https://ataunnabi.blogspot.com/ بالمهمولانا محمد بين رضوي **467** 

، جواہیے رب کا فرکر کرتا ہے اور جونہیں کرتا اس کی مِثال الی ہے جیسے زندہ

و: ورم ده۔

لیعنی ذاکر زندہ ہے غافل مردہ ، یہاں مردہ ہے ہوگا جو علاج کرنے سے زندہ رہ سکے وہ مردہ بعارضہ سکتہ ہی ہوگا، جو ذکر اللہ سے زندگی حاصل کر سکتے ہے خلاف فانی کے پس ایسے مریض کے لئے لائق ہے کہ طبیب حاذق یعنی خدا کے خالص بندے کے پاس جائے اس کی بیعت کرئے اس سے نبخہ ذکر اللہ مع اوراد واوقات بجھ کراس یمل کرئے داتھائی اس کو پاک زندگی عطا کرے گا۔

مَنُ عَمِلَ صَالِحُامِنُ ذَكْرِ أَوُ أُنْتِى وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً. يعنى جومل نيك كرے مردمو ياعورت اور وہ مومن بھی ہوتو اسے ہم پاك سے رسے سے مردمو ماعورت اور اللہ مومن بھی ہوتو اسے ہم پاك

زعمی عطا کریں گے۔

ہاں جو تفس اپنے آپ کو بیاروں سے نہ سمجھے اور حکیم کے پاس نہ جائے بلکہ سمجھے کہ شرک ہے گفر ہے میں خود ہی اپنی بیاری کا علاج کرلوں گا بلکہ لوگوں کو بھی منع مسمح کہ شرک ہے گفر ہے میں خود ہی اپنی بیاری کا علاج کرلوں گا بلکہ لوگوں کو بھی منع مسمور کر ہلاک مسمور کے کہوں کو جھتے ہوخود کتابیں دیکھے کرعلاج کرلوتو ایسا شخص ضرور ہلاک ۔ مع

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُواانُ هِذَآ الْآاِسَاطِيُرُالَاوَلِيْنَ وَهُمْ يَنْهَوُنَ عَنْهُ وَيَنْتَوُنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ الْآانُفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.

۔ کہتے ہیں کا فرنہیں ہے گریہ کہاوتیں ہیں پہلوں کی اور وہ اس ہے نع کرتے ہیں اور اس سے نع کرتے ہیں اور اس سے دورر ہتے ہیں نہیں ہلاک کرتے گراپنانفسوں کو اور نہیں سمجھتے۔
اس سے معلوم ہوا کہ روحانی طبیب کے پاس جانا فرض ہے۔

Click For More Books

صرد درت مرشد

جب صحت بدنی کوقائم رکھنا اضروری ہے توصحت روحانی کوقائم رکھنا کیوا نے مراہ ہوں کے اسلام دیں اور دی ہوگا بعض بیار یوں میں سے ایک بیاری قبض بھی ہے اور وہ عندالا طباء یہ فیضر وری ہوگا بعض بیار یوں میں سے ایک بیاری قبض بھی ہے اور وہ عندالا طباء یہ کہ کھانا بیٹ میں ہی رہنا گیبیا ہو کہ کہ جانا اور اس کے تعفن سے بیاری کا پیدا ہو اس کا نام قبض ہے قبض کے گئوی معنی ق سے قبضہ کرنا ، بند کرنا ، ض سے ضرر پہنچا نیوا اس کا نام قبض ہے قبض کے گئوی معنی ق سے قبضہ کرنا ، بند کرنا ، ض سے ضرر پہنچا نیوا اس کا نام قبض ہے تب ہونا اس واسطے تصور سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب پائج اشیاء کا بیکا جب ہونا اس واسطے تصور سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب پائج

اییا ہی روحانی بیاریوں سے بعض بعارضہ بین بیار ہیں اُن کے دِل میں اُ کی محبت نے قبضہ کیا ہواہے ، مال کو بندر کھا ہواہے ایسا مال قیامت میں اِن کے ۔ مفرہوگا ۔

وَالَّذِيُنَ يَكُفُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنفِقُونَهَافِي سَبِيلِ الْفَضِّةَ وَلَايُنفِقُونَهَافِي سَبِيلِ الْفَبِرُهُمُ مِعَذَابِ اَلِيُم يَوْمَ يُسحُملى عَلَيُهَافِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولى بِلَّ فَبِشِرُهُمُ مِعَذَابٍ اَلِيهُم يَعَلَيُهَافِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولى بِلَّ فَبِشِرُهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَذَامَا كَنَزُتُمُ لِانْفُسِكُمُ فَذُوتُوامَا كُنَةً جَبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَذَامَا كَنَزُتُمُ لِانْفُسِكُمُ فَذُوتُوامَا كُنَةً تَكُوزُونَ.

تَكُنِزُونَ.

ل فَمَنِ اضُطُرَّغَيْرَبَاعِ وَلَاعَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ.

تو جوکوئی مجبور ہوسر سی کرنے والا اور حدے تجاوز کرنے والانہ ہوتو اس

کوئی گناہ ہیں ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ مرشد **469** علامه مولانا محمدانام دین رضوی

اور جولوگ سونے اور جاندی کوجمع کرتے ہیں اور اُسے الله کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور اُسے الله کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کوخوش خبری مناو و وردناک عذاب کی جس دن وہ گرم کیا جائے گا ب ووزخ سے پھراس سے اِن کی بیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغ دی جائیں گی اُن سے کہا جائے گا کہ یہ ہونا جاندی جسے تم اینے لئے جمع کرتے تھے۔

مل خدانے اِنسان کوعش اپی عبادت کے لئے بیدا کیا ہے۔ مر

> م خنانچه سورة فاتحه میں تعلیم ہے: مربع

إِيَّاكُ نَعُبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِيْنُ.

عبادت کرونو خاص میری ہی عبادت کرؤاں میں کی کوشریک نہ کرو!نہ سے سواکسی کی تابعداری کرونہ میرے سواکسی کا تھم مانو ،نہ میرے سواکسی کو تحدہ کروگوں وں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

> إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ مشرك كالمخشش نهيں۔

ر مت فی الحکم کی ممانعت

وَكَايُشُرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. بإره ١٥ ا، ع ١٥ ا.

(10)

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ضرورت موشد **470** علامه مولانا محمد المام و من و**ضو** 

اوروه این حکم میں کسی کوشریک نہیں کرتا۔ اِن الْحُدِیمُ اِلَّالِلْهِ ، باره ۳رکوع ۱۰۰۔

رِنِ الله تعالى كي ميواتهم من كانبيس ہے۔ الله تعالى كيرواتهم من كانبيس ہے۔

شركت في الانتباع كي ممانعت

اِتَّبِعُوا مَا آنُولَ اِلْيُكُمُ مِّنَ رَبِّكُمُ وَلَا تَتَبِعُوامِنُ دُونِهٖ آوُلِيَآءَ. پار

یعنی اس چیز کی تابعداری کروجوتمهارے رب نے تمہاری طرف اتاری ہے

راس کے سواکسی کی تا بعداری نہ کرو۔

شركت في السجده كي ممانعت

كَاتَسُبُ دُو الِلشَّمُسِ وَ لَالِلُقَمَرِ وَاسْجُدُو اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنَّ

كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ. بإره٢٢ ١٩٤،

سورج اور جا ندکو مجدوہ نہ کرواس کو مجدہ کروجس نے ان کو بیدا کیا ہے ، اگر

اسی کی عبادت کریتے ہو۔

حاصِل ان آیات کا به ہوا که غیر الله کی تابعداری شرک غیر الله کا تھم ماع

شرک غیراللّٰدکو سجدہ کرنا شرک جوغیراللّٰد کی تابعداری کرے وہ مشرک جوغیراللّٰد کا تعلق

مانے مشرک جوغیراللہ کوسجدہ کرے مشرک بخلاف لی قیام کے اور مشرک کے لئے جنہ

ا نماز جنازہ میں قیام مسنون بخلاف سجدہ کے سجدہ اس میں جائز نہیں اس کے گئے۔ ملا سمجہ سر ملا سے سر میں سر میں میں میں میں ایر میں تار

جامل بینه بھیں کہ میت کو تجدہ ہے کیوں کہ تجدہ خاص خدا کے لئے ہے، نہ قیام

ضرورت مرشد 471 علامه مولا نامحمراهام دين رضوي

-2-17

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ الْجَنَّةَ.

اب ويكف غيرالله كانكم ما نافلا وَرَبِّكَ لَايُـؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ

فِيُ مَاشَجَرَ بَيْنَهُمُ .

لیعنی بھی کوئی مون نہ ہوگا، جب تک آے محد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این تنازع میں آی کو حاکم نہ بنائیں،

اس بیت میں خدا تعالی نے اپنے انبی کا تھم ماننا فرض فرمایا ہے۔ است محمد وغیروں کی انتاز ع

قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمَ اللّهُ وَيَغَفِرُلَكُمُ فَنُوْبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رُّحِيمٌ. ياره ٣.

اے جم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگرتم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میری تابعداری کروہ خداتم کو دوست رکھتے ہوتو میری تابعداری کروہ خداتم کو دوست رکھے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والام میران ہے۔

اس آیت میں خدانے اینے سواحضور علیہ والصلاۃ والسلام کی ایجاع کوبھی فرض فرمادیا۔

الْقَيْمُ لَاشْتُمُ وَإِنْكُ فَا لَهُمْ يَكُنُ فِيُهَارَكُوعُ وَلَاسَجُودُ لِنَلَايَتَوَهَمَ بَعُضُ الْمَيْمُ لَا الْمُعْدَدُ لِنَالَا اللهِ اللهُ ال

(12)

نسروزت مریشد نسروزت مریشد

حضور كيرواء عكاء مجهزرين كي إتباع

علم دوسم بي علم احكام علم مكاشفة بردوك لئے امر بے۔

فَاسْنَلُوْ آ اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ.

علم احكام كى خبرنبيل توابل علم ي يوجهو!

الرعلم مكاشفه كى ناواقفى بيتوابل كشف كى طرف رجوع كرو!

اس آیت سے تابت ہوا کہ بیر کے پاس جانا مامور من اللہ ہے، آیت

وَاتَّبِعُ سَبِيلٌ مَنُ آفَابَ إِلَى . اور

يَ آايُّهَ اللَّذِيْنَ آمَنُ وُااتَّقُوااللَّهَ وَابُتَعُو الِلَّهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوافِي

سَبِيُلِهٖ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُوُنَ.

اے ایمان والو! الله تعالی سے ڈرواوراس کی طرف وسیلہ تلاش کرواوراس کی

راه میں جہاد کرو! تا کہتم فلاح یا ؤ۔

بيآيات بھي انهي معنول کي مويد ہيں:

اب ان آیات اور سایقد آیات میں بظاہر تاقص نظر آتا ہے گر حقیقت میں کوئی تناقص نہیں کیوں کہ سواء خدا کے جس کسی کی تابعدار ہوگی خدا کے حکم ہے ہوگ وہ خدا ہی کہ وگی ، نہ غیر کی ، نبی علیہ الصلاۃ والسّلام کی تابعداری خدا کی عبادت ہے اور نبی کا حکم ماننا خدا کی عبادت ہے تھائے جہتدین کی تابعداری خدا کی عبادت ہیر کی تابعداری خدا کی عبادت ہیر کی تابعداری خدا کی عبادت ورنہایت اجہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا اور مرس کی تابعداری منع ہے ہرگر نہیں اولاد کو رسول صلّی اللہ علیہ و آلہ و کم سوا دوسرے کی تابعداری منع ہے ہرگر نہیں اولاد کو مول سال اللہ علیہ و آلہ و کم کے سوا دوسرے کی تابعداری منع ہے جرگر نہیں اولاد کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا میں منافعہ کے خدا اور کم کا میں منافعہ کی تابعداری منافعہ کے جرگر نہیں اولاد کو کہتا ہے کہ خدا اور کم کا میں منافعہ کے جرگر نہیں اولاد کو کہتا ہے کہ خدا اور کم کا میں منافعہ کے جرگر نہیں اولاد کو کہتا ہے کہ خدا اور کم کا میں منافعہ کے جرگر نہیں اولاد کو کہتا ہے کہ خدا اور کم کا کا میں منافعہ کے جرگر نہیں اور اس کی تابعداری منافعہ کی تابعداری منافعہ کے جرگر نہیں اور اس کی تابعداری منافعہ کے جرگر نہیں اور اس کی تابعداری منافعہ کے جرگر نہیں اور اس کی تابعداری منافعہ کی تابعداری منافعہ کے جرگر نہیں اور اس کی تابعداری منافعہ کی تابعداری منافعہ کی تابعداری منافعہ کی تابعداری منافعہ کے خدا کو کا کو کو کا میں منافعہ کی تابعداری کی تابع

**13** 

والدين كى تابعدارى شاگر دكواستاد كى تابعدارى عورت كوخاوند كى غلام كو ما رك كى ،سب خدا کی عبادت ہے۔ وليل سوم ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ مِّنُ ، بَعُدِ ذَالِكَ فَهِى كَالُحِجَارَةِ أَوُ اَشَدُّ قَسُوَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَايَتَفَجُّرُمِنُهُ الْالْهَارُوَإِنَّ مِنْهَالَمَايَشُّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَهُبِطُ مِنُ خَشْيةِ اللَّهِ وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُوُنَ.. اس آیت میں خدافر ما تاہے، کدان کے دل سخت ہو گئے ہیں مثل بیخروں کے یااس سے بھی زیادہ اس کئے کہ بعض پھروں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، بعض بَعِث جاتے ہیں اِن میں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ بعض خدا کے خوف سے گریز تے ہیں جوم عمل کرتے ہواس سے خداعافل نہیں ہے۔ اس آیت میں خدا تعالی نے دلوں کو پھروں سے مشابہت دی ہے اس لئے کے دلوں کی جارحالتیں ہیں۔ ایک وہ دل ہیں جونور الہی ہے منوراوراس میں مستغرق ہیں پس ان ہے علم کی نہریں جاری ہوتی ہیں جس نے اس میں سے بیاز ندہ رہائشل اُنبیاء واُولیاء وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجُّومِنُهُ الْآنُهَارُ. كَااتَّاره السَّطرف ب، دوسرے و، دل ہیں جنہوں نے علم سیکھافہم واستنباط کیا اور پھیلا یا اس سے لوكول كونفع ببنجايا، إس عنكاء مجتهدين وصوفياء كرام مرادي، وَإِنَّ مِسنُهَا لَمَا يَشَفَقُ

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ <u>ضرور</u>ت مرشد ملامه مولانامحرامام دین رضوی

علامه مولا نامحرامام دين رضوي

فَيَنْحُورُ جُ مِنْهُ الْمَاءُ كااس طرف اشار \_\_\_

تيسرے وہ دل جوخوف فراسے گريزتے ہيں جيے عام مسلمان وَإِنَّ مِنْهَا · لَمَايَهُ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ كااى طرف اشاره برج

چھوتھےوہ دل ہیں جوان نتیوں گروہوں سے الگ یا اِن سے تعلق نہیں رکھتے اور اَشَدُّ قَسُوَةٍ كااى طرف اشاره ئے انبیاء واولیاء حمہم اللہ نتعالی علیہم اجمعین کے کہنے برعمل کرنا پہلے گروہ کی تابعداری ہے ،عَلَاء مِجُہّدین وصّوفیاء کرام کومضوطی ہے بکڑنا دوسرے گروہ کی تابعداری ہے مومنوں کے راستہ پر چلنا تیسرے گروہ کی ایتاع ہے اگر تنسر ہے گروہ کی بھی انتاع نہ کرے توجہتمی ہوگا۔

وَ يُتَّبِعُ غَيُرَسَبِيُلِ المُمُؤُمِنِيُنَ نُولِهِ مَاتَوَلَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ. ناء/١١٥ الحاصل صوفیائے کرام کی اس آیت سے تابعداری کرنی لازی مجھی گئی قرآن کے ماننے والے کواس سے انکارنہیں ہے جو شخص صوفیائے کرام سے فیض حاصل نہ 

ہے جاننا جاہئے کہ انسان کی زندگی کامیدان ایک مسافرت کا میدان ہے گ جہاں ہمیشہ تھہر نانہیں بلکہ یہاں ہے گزرنے کی ضرورت ہے جو یہاں ہے تھیک طور برگزرے گااس کا بیڑا یارہے نیدمسافرت بالکل جھوٹی ہے کیوں کہ بید و بڑے بڑے عدموں کے درمیان ہے انسان پہلے بچھ بھی نہ تھا۔

ضرودت مرشد 475 علامه مولانا محماماً مومن ضوى

وَقَدْخَلَقُتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْنًا

هَلُ اَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهُوِ لَمُ يَكُنُ شَيْئًامُّذُكُورًا.

لعنى انسان بروه زمانه بھى تھا كەس كافر كربھى نەتھا\_

پھروہ زمانہ جو بعد الموت ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کومعلوم

ہے کہ جس جگہرا ہزن زیادہ ہوں چورا بیکے بہت ہوں ، وہ تھوڑ اساراستہ بھی لمباہو جاتا

ہے ایسے راست میں نقر ایمان بالغ ہونے سے لے کر گور تک صحیح سالم لے کر پہنچا

کامیابی ہے فی زمانہ کتنے بوے لئیرے ایسے ملیں گے،جوخیرخواہ بن کرنفتر ایمان چھین

لینے کے منتظر کھڑے ہیں ، وہابی ، مرزائی ، چکڑالوی ، شیعہ ، آ مریہ وغیرہ ذرای غفلت

ہوئی انہوں نے اپنا کام کر لیا ،ایس مسافرت کے واسطے ایک سیدھے رائے کی

ضرورت ہے جومنزل مقصود تک جلد پہنچادے اور راستہ بھی ایباہموار ہوکہ جس پر اندھا

مجمی چل سکے (مینل مذاہب اربعہ خصوصا مذہب حنق) اور وہ راستہ آباد ہولوگ اس پر

گزرتے ہوں اس راستہ میں ایسے لوگ بھی ہوں جوراستہ دیکھے ہوئے ہیں (مثل

صوفیاء وعظام )ای کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ریدوعا کرنے کی تعلیم دی گئی

الهدناالصِراط المستقيم يعى خداوندا بمين صراط منتقم كابدايت د\_\_

حضور عليه والصلاة والسلام نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا اور رہی می فرمایا

ہے کہ جب تم سفر میں بہت آ دمی ہوتو ایک کوامیر بنالوجوین (عمر) سے زیادہ دُنیا ہے کم

راغب ہووہ عالم اور صاحب اخلاق اور صاحب تقوی اور سخاوت میں سب سے بڑھ کر

ہواس کی اتباع کرد! اس صدیث شریف میں مقلد کی ضرورت ٹابت ہوئی ہے اور

طریقت میں مرشد کی ضرورت اور آئر کی تا بعداری ٹا۔ ت ہوئی ،نبی المراد\_

15)

#### Click For More Books

ضرورت مرشد 476 علامهمولانا محمدانام ومن رضوى

قربان جائے ایسے ہادی پرجس نے ایساسبق دیا جس سے سفرا سانی سے طے ہوسکے اگر ایک شخص کی تقلید نہ کے جائے تو آبس میں تنازع پڑھ جائے گاکوئی کچھ کے گاکوئی کچھ کھر دِفت پیش آئے گی۔

مثنوى شريف

پیردابگزیں کہ بے بیرایں سفر، ہست پس پر آفت وخوف خطر

آل رہے کہ بارہا تو رفتہ ع بے قلا درزندان آل شفتہ ع
پس رہے راکہ زفتی تو بھے ہیں مرد تنہا ز رہبر سر میلئ ہرکہ او بے مرشدے درراہ شد از غولان گرہ دور چاہ شد
گرنباشد سامیہ عیراے فضول! پس تراسرگشتہ دارد بانگ غول
پراسا داستہ ہے کہ سوائے مرشد کے اس میں گزرنا محال می عظمند آدی
داہیر کے قدم پرچل کر منزل مقصود کو پہنچا ہے۔
دامن او گیرز و دتر بے گمان تارہی از آفت آخرز مان
اگرر ہبرنہیں یار ہبر پکڑ کر پھردامن اس کا چھوڑ دیا تو ضرور ہلاک ہوگا۔

وليل ينجم

اَعُوُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيهُ. بناه ما نگناموں ميں ساتھ الله تعالىٰ كے شيطان مُردود سے۔ استعاذه ميں اِس بات كی طرف آشارہ ہے كہ شيطان جب باتوں ہے مُردود مواہے اِن باتوں سے بچنے كی دعا كرما گويا بہ كہنا كہ خدايا شيطانی عقا كدوا قوال سے

ضرو دت مرشد مولانامحرامام دین رشوی علامه مولانامحرامام دین رشوی مولونام

مجھے بچائے رکھنا!

شیطان بندے کود کھتاہے۔

إِنَّهُ يَرِكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَاتُرَوْنَهُمْ.

بيك وه اوراس كا قبيلة مهيس ايسه و يكتاب كرتم البين نبيس و يكهته .

جب بندہ اِس کونیں ویکھاتوبندے کو جا ہے کہ اس سے فریاد کرے جو شیطان کودیکھا ہے، اس لئے اعدود بسال لیے بار صفح کا تھم ہوا، شیطان نظر کیوں نہیں آتایں لئے کہ وہ خدا اور اس کے بندوں کا دیمن نئے دیمن کو دیکھنا ببند نہ کیا حضرت لیعقوب علیہ المصلاق والسلام کی دونوں آتھیں بند ہو گئیں کہ وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ المصلاق والسلام کے دیمنوں کونہ دیکھیں خدا فرما تا ہے:

وَاللَّهُ يَدُعُوالِلْي دَارِ السَّكِامِ.

م رئی خداجنت کی طرف بلاتا ہے۔

کیکن شیطان رو کتاہے۔

فَيِمَا آغُويُتَنِي لَاقَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ.

مینی شیطان کہتا ہے کہ بسبب اس کے کہتو نے مجھے اغواء کیا ہے اب میں متقت عدد مہ

ضرورمراطم تنقيم برجيمون كا

پی شیطان مردوزشل کتے کے جنت میں داخل ہونے ہے منع کرتا ہے اس کی مثال موں نے ہے منع کرتا ہے اس کی مثال موں محمو کہ کوئی تی اعلان کرے کہ جومیرے پاس آئے اِنعام حاصل کرے محمولہ کوئی تی اعلان کرے کہ جومیرے پاس آئے اِنعام حاصل کرے محمولہ میں ایک زبردست کتا ہے وہ اندر نہیں جانے دیتا اب اس کتے ہے تین آدی نے سے ہیں۔

(18)

ضرورت مرشد 475 علامه مولا تامحدامام دين رضوي

ایک تو وہ ہے جو ہمیشہ اس تخی کے پاس آتا جاتا تی ہے میں رکھتا ہو وہ بے دھر کھتا ہو وہ بے دھر کھتا ہو وہ بے دھر ک دھر ک جاسکتا ہے اس کو کتا بچھ ہیں کہتا وہ مجھتا ہے کہ بیا نکا اپنا بندہ ہے۔

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَانٌ.

لعنی میرے بندوں پر تیری حکومت نہ ہوگی۔

ال سے بیمسکلہ بھی نکل آیا کہ جس پر شیطان کا دخل ہوگاؤہ خدا کامقرب نہ

ہوگااس کو بیرومرشد بناناسخت بے دین ہے۔

عری عربی وست ہے۔ دوسراوہ مخص اس کتے ہے نی سکتا ہے جوخدا کے مقرب بندے کے ساتھ چلا جائے ،خدافر ماتا ہے!

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

يَعْنَ المُمُومُ وَخَدَالت وُرداور سِجِلُولُول كَما تَهِ مُوجَاوُ!

يَعْنَ المَمُومُ وَخَدَالت وُرداور سِجِلُولُول كَما تَهِ مُوجَاوُ!

چونکہ ہم کوخُدا کا قرب تو حاصل نہیں ہمیں لازم ہے کہ ہم ایسے بندوں کے دامن کو پکڑلیں جو خُدا کا قرب تو حاصل نہیں ہمیں لازم ہے کہ ہم ایسے بندوں کے دامن کو پکڑلیں جو خُدا کے مقرب ہیں تا کہ منزل مقصود کو بینے جائیں بہی وجہ ہے مرشد کیڑنے کی۔

تیراوہ فض ہے جس کوالیا فض نہ ملے تو وہ کتے کے تملہ کرنے کے وقت گر والے لؤ کارے کہ اے صاحب خاندای گئے ہے بچاؤ! اور وہ بھی اس کتے ہے فئے سکتا ہے اور اندر جا کر اِنعام حاصل کر سکتا ہے ،ای لئے ہمیں تھم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑا کرو! پس انسان کے لئے لازم ہے کہ کی خاص خُدا کے مُقرب بندے کی تلاش کرئے اس کی معیت حاص کر گئے تو بھر آس کے ساتھ آنے جانے ہے گتا بھے نہ کے گا بھر وہ بھی مقرب ہو کر دوسروں کو لے جایا کرے گا۔

19

/https://ataunnabi.blogspot.com/ ضرودرت مرشد **479** 

#### حكايت سعدى عليه الرحمة از بوستان

شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں لڑکین کی حالت میں عید کے روز یاب کے ساتھ باہر گیا باپ نے مجھے کہا کہ میرادامن نہ چھوڑ ورنہ مجھول جائے گا میں تھیل وغیرہ دیکھنے لگ گیا،اور دامن جھوڑ دیا جب میں فارغ ہوکر باپ کونہ پایا تو رونے نگاجب میرے باپ نے رونے کا آ واز سنا تو آ وازیرمیرے یاس آ یا اور کہنے

اے شوخ چیٹم آخرت چند بار مجفتم کہ دستم ز دامن مدار به تنها نداند شدن طفیل خرد که مشکل بود راه نا دیده برد توہم طفل رائبے بسعی اے فقیر برو دامنِ نیک مردال گیر مريدال بقوت زطفلال كم اند مشائخ بيو ديوار منتحكم اند بیاموز رفتار زال طفیل خورد که چوں استعانت بدیوار برد لینی اےسعدی کتنی دفعہ نم کوکہا کی میرادامن نہ جھوڑ نا کیوں کہ جھوٹالڑ کا راہ سے نا واقف ہوتا ہے وہ مکان کوہیں پہنچ سکتا۔

سعدی علیدالرحمداس سے بینتیجہ نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو بھی راہ طریقت کا نا واقف ہے تو بھی گویا بچہ ہے کوشش کر کے سی نیک مرد کا دامن پکڑ مرید لڑکوں سے بھی کم طافت ہے جیہا کہڑکا دیوار کے آسرے پر چلنا سیکھتا ہے ،تو بھی اس سے سبق حاصل كرتومشائخ كة سرے ير چلناسكھ!

مریدگوا پی خلطی ہے پیر کی مجلس سے محروم رہے مگر تا ہم بھی بوقت مشکل پیر کو

ضرورت مرشد علامہ دورت مرشد علامہ کا تعلق کے سبب سے اس کے پاس پنچے گا،اس کورنے سے نجات دے گا،وی ماری کے سے نجات دے گا،جیبا کہ شخ سعدی علیہ الرحمہ نے ففلت سے دامن چھوڑ دیا مگر باپ نے اس کی آ ہ وزاری من کر گلے لگالیائے

پے نیک مردال بہا پر شتافت کہ ہرکیں سعادت طلب کردیافت

پیر چونکہ خُداکا مقبول بندہ ہوتا ہے اُس کے علاقہ پیداکرن اس کی مجلس کرنی

اس سے مجت کرنی نہایت مفید ہے، خداتعالی اس کی مجلس کرنے سے ہی پخش دیگا ۔

جامہ ءِ کعبداکہ ہے بوسند مراد نداز کرم پیلہ نامی شد

باعزیز سے نشست روزے چند لا جرم ہمچو او گرامی شد

یعنی کعبہ کے کیڑے کولوگ چو محے ہیں اِس لئے نہیں چو محے کہ یدریشی ہے

بلکہ اس لئے چو محے ہیں گر مترک مکان کیا تھ یہ کچھ دن رہا ہے۔

بلکہ اس لئے چو محے ہیں گر مترک مکان کیا تھ یہ کچھ دن رہا ہے۔

اللہ تعالی سب مسلمانوں کو نیکوں کی صحبت عطافر مائے،

آئین

تمت بالخير

ابوالمياس محمدامام دين امام مسجد جامع كونلى لومارال مغر في ضلع سيالكوث ـ

21)



بسم الثدالرحمن الرحيم

### سونية من نظركن

اللہ تعالی نے تمام اشیاء میں اباحت رکھی ہے ای لئے جس چیز کے حرام اسیاء پر کے حرام اسیاء پر کے حرام اسیاں میں اباحت رکھی ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابوالیاس محمد امام الدین قا دری نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کوٹلی لو ہاراں سیالکوٹ نے میں جامع رسالہ لکھ کراس بات کو واضح کر دیا ہے کہ حقہ کے بارے میں کوئی دلیل بین اسے حرام قرار دینے کے لئے موجود نہیں ہے لہذا یہ مباح ہے زیادہ سے زیادہ اس میں کراہت تنزیمی ہے اس لئے آپ نے اس کا ایک نام رکھا:

"مبين البرهان عملي شرب الدخان في جواب ﴿من هوقائل بحرمة الدخان﴾،،

لینی دھواں (مراداس سے سگریٹ یا حقہ ہے) پینے پر دلیل کوروثن کرنے والا اس کتاب کے جواب میں جس کا نام ہے تمبا کونوشی کی حرمت کا قائل کون ہے؟ چونکہ اس رسالہ کے لکھنے میں آپ کی مراد اصلاح اسلمین ہے اس لئے آپ نے فرمایا:

"المسمى به الصلح بين الاحوان فى اباحة شرب الدخان"
"اس كانا متمبا كونوش كے مسئله بيس بھائيوں كے درميان سلح كروانا"
مشہورنام اس كا "جواز حقد" ہےاس كے جواز بردلائل وينے سے بيمراد جرگزنہيں ہے كہ ہركوئى اسے پي

شروع كردي بلكه بيربتانا مقصد ہے كه اسے استعال ميں لانے والا گنام گارنہيں جيسا كرحرام خور وحرام نوش گنام گار موتاب، اگركسي كومجبورايا دواء است استعال كرنايرتا ہےتو وہ گناہ كاار تكاب كرنے والانہيں ہے۔

یہ بات توسمی سے تخفی نہیں ہے کہ تمبا کونوشی صحت انسانی کے لئے مصرو

نقصان ده ہے لہذااس سے بچاہی بھلاہے؟

افسوس کی بات رہے کہ آج کل ہم دیکھا دیکھی بڑے عمل کرتے ہیں کسی کو پچھ کرتے دیکھ کراس کی نقل میں کرنا شروع ہوجاتے ہیں بیسو جتے نہیں کہوہ کیوں كرر ہاہے اس كوبطور دواتو ضرورت نہيں تھى ميرے لئے مفيد ہے يانہيں ميں اسے استعاكر كے نقصان تو نہاٹھا ؤں گا مجھے و مكھے كركوئى اوراس كا عادى نہ بن جائے كيا اس ے مجھے دنیا میں کوئی نقصان تو نہیں آخرت میں اس سے میری بکر تو نہ ہوگی کہیں اس كى وجه ي غيره وغيره ، كاش قوم كاسبب نه جوجائے وغيره وغيره ، كاش قوم مسلم کے ہرفردکوالی باتیں سوچنے کی توقیق مل جائے تو معاشرہ بہترین ہوجائے۔ جیسے انگریز کی نقل میں داڑھی منڈھانا آج کل تو ایک نیا ڈیز ائن داڑھی کا انگلتان سے چلتا ہوا آ گیا ہے اور لوگ شایدا سے نبی کی سنت سمجھ کرر کھتے ہوں جوشیو کرتے ہوئے باریک دھار بالوں کی بنا کرمونچھاور داڑھی کوملا کر عجیب کیفیت ہے جونى كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت بركز تبيس بوسكتى -

بعض تو کمل شیو کے ساتھ نیلے ہونٹ کے پنچے ٹھوڑی کے اوپرنشان بنالیتے

میں، جیسے کھیاں بیٹھی ہوئی ہوں یا زخم پرخشک ہوکرسکر آ گیا ہو۔ · اس طرح کی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں ہسلمانوں کواس طرح کی نقلیں

اتارنے سے بیخا جا ہے غیرمسلم تو یہی جا ہتے ہیں کہمسلمان اپنے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ

#### Click For More Books

483

وسلم سے دورہو، کیونکہ یہی دوری ان کے لئے مفیداور بھارے لئے انتہائی نقصان کا سبب ہے۔

مولانا کی تحقیق کا مطلب بیدواضح کرناہے کہ اس پرحرام یا مکروہ وغیرہ نتوی لگانا درست نہیں ،اگر کوئی بیتاہے تو شرعا کوئی حرج نہیں ،نا پیئے تو یہ الگ بات ہے البتدا ہے حرام و مکروہ کہنے سے کف لسان چاہئے کیونکہ اس طرح لوگ حرام کا ارتکاب کرنے والے ثابت ہوگر گنا ہگار ہوں گے جب کہ اس کی حرمت ٹابت نہیں تو گنا گار ہونا بھی ثابت نہ ہوگا۔

آئ کل ڈاکٹری طوراس اس کی جو تحقیق ہو چکی ہے وہ انسان کے لئے اسے مصرصحت قرار دیتی ہے،اس لئے

میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری قوم کے جوانوں کواس مصرصحت جیسی چیز ہے۔ بیچنے کی تو فیق دے آمین!

**يافتا ح** ي**افتا ح** بم الله الرحمن الرحيم

هُوَ الَّذِي عَلَقَ لَكُمْ مَّافِي الْكُرْضِ جَمِيعًا

الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِينَ هَدَانَالِلَى سَبِيلِ الْحَسَنَاتِ وَاجْتَبْنَامِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْعَلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِ الْإِنْسِ وَالْجَاتِ وَعَلَى بِالْفَصْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِ الْإِنْسِ وَالْجَاتِ وَعَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ وَالْحَالِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَعْدَهُ الرَّحْمُنُ! الله وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ وَضِى عَلَيْهِمُ الرَّحْمُنُ! الله وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ وَضِى عَلَيْهِمُ الرَّحْمُنُ! الله وَاصْحَابِهِ النِينِ الله مِن قادرى نَقْتَبندى عَفى الله عنه التقصير قليل المابعد! فقير حقير تقصير على الله عن قادرى نقشبندى عفى الله عنه التقصير قليل وكثير وصغير! جمله الله اسلام سے عرض كرتا ہے كه آئ كل حقد نوشى كى بابت بهت جوعِنه مور باہے ، كوئى حرام كوئى مروه كوئى مباح كہتا ہے ، ميرا خيال ہے كه اس كى بابت جوعند

جہاں تک میں نے غور کیا تمبا کومباح ہی مباح نظر آیا کیوں کہ خداتعالی

فرما تا ہے۔

الشرع حكم ہے ببلک كے روبرو پیش كيا جائے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّافِی الْاُرْضِ جَمِيْعًا الله وه ذات ہے جس نے تمہارے ہی لئے زمین کی سب چیزیں پیدا کیں تفسیر مواہب الرحمٰن میں زیرآئیۃ ہٰذالکھاہے:

ای واسطے علیاء کا میچے فرجب سے کہ اللہ تعالی نے جو بچھ پیدا کیا ہے اس میں اصل اباحت ہے بیدا کیا ہے اس میں اصل اباحت ہے بینی سب چیزیں اصل میں مباح ہیں بھرجس کس چیزی نسبت ولیل خاص قائم ہو کہ اس کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے تو فقط وہی چیز حرام ہوگی ،اور حلال کے لئے دلیل ڈھونڈ نے کی ضرورت نہیں۔

5

تفسير فتح البيان مين اى آيت كے تحت لكھاہے:

ان الاصل في الاشياء المخلوقات الاباحةحتى يقوم دليل يدل

على النقل عن هذالاصل ـ

مختربیہ ہے کہاصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک خلاف اس کے دلیل

قائم نههوبه

قَا لَدُهُ مسلمه بِهِ كُهِ "ٱلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ ،،

اصل اشیاء میں اباحت ہے۔

جب ثابت ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے تو تمبا کومباح تھہرا، اب اللَّا

كى حرمت بركونى دليل قائم ہوتو حرام ہوگا درنہ قائلِ حرمت خو دمر تكب حرام كا ہوگا۔

حدیث میں اس بات کی تائید ہور ہی ہے دیکھومشکو ق صفحہ ۳۵

عَنْ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ أَهُلُ الْجَاسِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتُركُونَ أَشْيَا

تَعَذَّرًافَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُمَّ

حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَحَرَامُ وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَعَفُو وَتَلَا:

قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْجِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ..... الخ

ابن عباس سے روایت ہے وہ فرمائے ہیں:

اہل جاہلیت کئی چیزیں کھاتے اور کئی چیزیں جھوڑ دیتے کراہت سے پیل

خدانعالی نے اینے نبی کو پیدا کیا، اپنی کتاب اس پرنازل کی جوحلال کیاوہ حلال ہوا، جھ

حرام کیاوه حرام ہوا، اور جس چیز کا ذکر نہیں کیاوہ معاف ہے اور پڑھی ہیآیت:

تہیں یا تامیں اس چیز میں جووجی کی گئی ہے میزی طرف حرام کھانے والے

ىر جوكھا تاہے مگرىيكە بهومرده ....الخ

**(6)** 

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن چیز وں کی حرمت ثابت نہیں وہ معاف ہیں ان کا کائی مواخذہ نہیں۔

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُنِنِ وَالْفَرَاءِ السَّمَنِ وَالْجُنِنِ وَالْفَرَاءِ

قَالَ: الْحَلَالُ مَااحَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللهُ وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُومِ مَاحَرَّمَ اللهُ وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُومِ مَاعَفَى عَنْهُ مُرواه ابن ماجه صفحه ٢٣٩-

لیعنی سلمان فاری روایت کرتے ہیں کہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ ملم سے دربارہ کھی و پنیر جنگلی گاؤ کے تو آپ نے فر مایا کہ حلال وہ ہے جو خدانے اپنی کتاب میں حلال فرمایا ہے حرام وہ ہے جو خدا تعالی نے اپنی کتان میں حرام کیا ہے جو چیز کاؤ کرنیں کیا وہ ان میں سے ہے جن کو خدانے معاف فرمایا ہے۔

اشعة اللمعات من يشخ صاحب فرماتي بين:

این دلیل است برآ ل کهاصل دراشیاء اباحت است

میعنی بیاس بات پردلیل ہے کہ چیزوں میں اصل مباح ہوتا ہے۔

ای طرح مرقاة میں بزیر حدیث بذاوشای صفح ۲۲ سجلد میں لکھاہے:

مخاريم بكامل اشياء من اباحت بمعند الجمهورمن الحنفية والشافعية

قارئين كوبدخوني معلوم بوكميا بوگا كهتمباكوكوكهانا يا بينا درست بكوئي منع

مبیں کیونکہ اصل تمام چیزوں میں اباحت ہے۔

علامهُ حقق علاء الدين ومشقى ورمختار مين عبارت اشباه فقل كركفر مات بين: مُكُتُ: فَفُهِمَ مِنْهُ مُحِكُمُ النَّتُن قُلُتُ: فَفُهِمَ مِنْهُ مُحِكُمُ النَّتَن

شامی میں ہے:

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وهوالاباحةعلى المختار

یعنی اس سے تمبا کو کا تھم مفہوم ہوتا ہے اور وہ اباحت ہے مذہب مختار میں۔ سرین

اور پھر فرمایا:

ہمارےاستاذعبدالرحمٰن دشقی نے اپنی کتاب مدید میں اسے سیرو پیازے ملحق تھہرا کر مکروہ لکھاہے۔

علامهسيدى ابوسعوداورعلامه سيدى طحطاوى نے حاشيد درمختار ميں فرمايا:

لايخفى ان الكراهة تنزيهيّة بدليل الالحاق بالثوم والبصل

والمكروه تنزيها يجامع الجواز

اس میں کوئی پوشید گی نہیں کہ کراہت تنزیبی ہے اور دلیل میہ ہے کہ میتمبا

تھوم اور بیاز کے ساتھ لاحق ہے اور جو مکر وہ تنزیمی ہودہ جواز کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مکروہ کہا جاوے تو مکروہ تنزیمی ہوگا جو جوانا

کے منافی نہیں کیونکہ مکروہ تنزیمی جواز کے ساتھ جمع ہوجا تاہے۔

تفير مدارك مين آيت قُلْ لَلْأَجِدُ فِي مَآاُوْجِيَ إِلَىَّ مِحَرَّمًا كَحْمَة

لكھاہ

وفيه تنبيه على ان التحريم انما يثبت بوحي من الله وشرعا

لابهوى النفس

لینی اس سے ثابت ہے کہ کی شے کاحرام ہونا وقی سے ثابت ہوتا ہے ،

نفس کی خواہش ہے۔

تواس ہے ثابت ہوا کہتمبا کو نہ حرام ہے نہ مکر وہ ہے کیونکہاں پر شارع ہے کوئی دلیل حرمت وغیرہ کی نہیں ، بلا کراہت جائز ہے؟

آيت كُلُواوَاشُرَبُو الْيَقْسِرِ مِيلَ لَكُما ہے:

وفى الاية دليل على أن جميع المطعومات والمشروبات حلال الا ماخصه الشرع بدليل في التحريم لان الاصل في جميع الاشياء الاباحة الاما خصه الشارع ويثبت تحريمه بدليل منفصل ، فازن

یعنی بیآیت جس میں حکم ہے، کھاؤ ہیو! دلیل ہے اس پر کہ تمام کھانے والی چیزیں تمام ہوں گی جن کوشریعت نے خاص کر چیزیں تمام پینے والی چیزیں حلال ہیں، مگر وہ حرام ہوں گی جن کوشریعت نے خاص کر حرام کیا ہوگا، کیونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔

ہاں کسی چیز کوعلیحدہ دلیل سے شارع نے منع کیا ہوتو وہ منع ہوگی اور حرام ہوگی ایس سے ہوگی اور حرام ہوگی ہیں اسے بھی ٹابت ہوا کہ تمبا کومباح ہے کیونکہ شارع نے منع نہیں کیا۔ فھوالمراد۔
نیز خازن نے زیر آیت قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِیْنَةَ اللّٰهِ الَّیْنِیْ ِ .....اللح لکھا ہے:

ان الایة علی العموم فیدخل تحته کل مایستلذ ویشتهی من سائر المطعومات الامانهی عنه ورد نص تحریمه صفح ۱۸میلام

یعن الله کی اس آیة میں کہ کون حرام کرتا ہے الله کی زینتوں کواس کی تفسیر میں صاحب خازن فرماتے ہیں کہ بید آیت عام ہے اس میں سب لذیذ چیزیں جن پردل چاہے کھانے پینے والی چیزیں داخل ہیں مگر حرام وہ ہول گی ، جن کی حرمت پرنص ہو ایسا ہی تفسیر بیضاوی میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ حقہ کشی یعنی تمبا کو بینا منع نہیں کیوں کہ اس کی ممانعت شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں۔

يبى قاعده اكرم المحققين اعظم الفقهاء والمحدثين والمفسرين بقية السلف ججة

النخلف المام ابلسدت اعلی حضرت مولا تا وسیدنا واستاذ نا ومرشدنا مولوی حاجی احمد رضا خال صاحب مرحوم بریلوی نے اپنی کتاب ' الاحلی من السکر ، صفحہ ۵ میں لکھا ہے، :

0

شریعت مطهره میں طہارت وحلت اصل ہیں اور اس کا ثبوت خود حاصل اپنات میں کی دلیل کامختاج نہیں، اور حرمت ونجاست عارضی کہ ان کے ثبوت کو دلیل خاص در کار اور محض شکوک وظنون سے ان کا اثبات ناممکن کہ طہارت وحلت پر بوجہ اصالت جو یقیس تھا اس کا زوال بھی اس کے مثل یقیں ہی سے متصور نراظن لاحق بیجہ اصالت جو یقیس تھا اس کا زوال بھی اس کے مثل یقیں ہی سے متصور نراظن لاحق بھینی سابق کے حکم کور فع نہیں کرتا ہے شرع شریف کا ضابطہ ظلیم ہے، جس پر ہزار ہاا دکا م متفرع بہاں تک کہ کہتے ہیں کہ تین چوتھائی فقہ سے زائد اس پر بنی اور فی الواقع جس منفرع بہاں تک کہ کہتے ہیں کہ تین چوتھائی فقہ سے زائد اس پر بنی اور فی الواقع جس نے اس قاعدہ کو مجھ لیا وہ صد ہا وسواس حائلہ وفتنہ پر دازی واو ہام باطلہ و دست اندازی ظنون عاطلہ سے امان میں رہا۔

صحیح حدیث میں ہے:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ ٱكْذَبُ ..... الخرواة المالك والبخارى و

المسلم عن ابي هريرة

لینی بچون سے طن اکثر جھوٹ ہوتا ہے بینس ضابطہ نہ صرف ای قتم کے مسائل میں بلکہ ہزار ہا جگہ کام دیتا ہے، جب کی کوکسی شے پرمنع وا نکار کرتے اور اسے حرام یا مکروہ یا ناجا نز کہتے سنو جان لوکہ بار شوت اس کے ذمہ ہے جب تک دلیل واضع شرعی سے شوت نہ دے اس کا دعوی اسی پر مردود اور جائز ومباح کہنے والا بالکل سبکہ وش کہ اس کے لئے تمسک باصل موجود ، مولا نا وسید نا العارف عبد الحنی نابلسی اسبکہ وش کہ اس کے لئے تمسک باصل موجود ، مولا نا وسید نا العارف عبد الحنی نابلسی ایس کے لئے تمسک باصل موجود ، مولا نا وسید نا العارف عبد الحق بیں کہ میں الاحوان فی اباحة شرب الد خان ، ، میں لکھتے ہیں کہ تمب کو کی حرمت و کراہت پر کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی کوئی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ سکر ہمنا کو کی حرمت و کراہت پر کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی کوئی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ سکر ہمنا یا مفتریا مفتر ، جب الیانہیں تو اس کوحرام یا مکر وہ نہ کہا جائے گا کیوں کہ یہ دونوں تھم شرعی ہیں عبارت ان کی ہے ۔

10

فانه ماحكمان شرعيان لابدلهمامن دليل ولادليل على ذلك فانه لم يثبت اسكاره ولا تفتيره ولا اضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت القاعدة "الاصل في الاشياء الاباحة، ،وان فرض اضراره للبعض لا يلزم منه تحريم على كل احد فان الاصل يضر باصحاب الصفراء والغالبة وربماامر منهم مع انه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى باثبات الحرمة اوالكراهة الذين لا يدلهمامن دليل بل في القول بالاباحة التي هي الاصل، شامي-

یعنی حرمت وکراہت شرع تھم ہیں ان کے لئے دلیل کی ضرورت ہے، اور
تمبا کو پرکوئی دلیل حرمت وکراہت کی نہیں اور یہ بھی ٹابت نہیں کہ یہ سکر یامفتر یامضر
ہے بلکہ بہت سے نفعے ٹابت ہیں، پس داخل ہوگا تمبا کو اس قاعدہ کے نیچے کہ اصل
اشیاء میں اباحت ہے، اگر فرض کیجئے کہ بعض کو ضرد کر ہے تو اس سے سب پر حرمت
ٹابت نہیں ہوتی، کیوں کہ شہدنص قطعی سے ٹابت ہے کہ وہ شفاء ہے مگر صفراء والے
لیمن گری والے کومضراس سے شہدکی حرمت نہ ہوگی ، تمبا کو کوحرام یا مکروہ کہنے میں
افتر اعلی اللہ سے بچاؤنہیں اس لئے کہ اس پر دلیل نہیں جیسا فہ کور ہوا ہے یہ اسل
یہی رہے گا یعنی میاح۔

يَّا أَيُّهَا أَلَّذِينَ آمَنُو الْاَتُسْنَلُواعَنَ اَشْيَاءَ إِنْ تَبْدَلَكُمْ تَسُنْكُمْ وَإِنْ تَسْنَلُوعَنَهَا حِيْنَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَى اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُور تَسْنَلُوعَنَهَا حِيْنَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَى اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُور حَلِيْمُ بِإِرْهُ كِيْرِمُ مِنْ اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَفُور

بعنی ایمان والو! سوال نه کروایسی چیز و س کا اگر ظاہر کیا جائے تم پر انہیں تو برا معلوم ہوتم کو اور اگر پوچھو گے اس شئے کے متعلق اس وقت کہ اتاراجا تا ہے قر آن

11)

ظاہر کیا جائے گاتمہارے لئے ،معاف کر دیا ہے اللہ نے ان کواللہ بخشنے والاحلیم ہے۔ اس سے بخو بی روشن ہو گیا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے سکوت

فرمایا ہے وہ شےمعاف ہے اس معافی کو قبول کرنا جائے ، ناشکر نہ ہونا جا ہے! تفسیر نمیشا پوری میں ہے:

وكان عبيد بن عمير رحمه الله تعالى يقول ان الله احل وحرم فما احل فاستحلوه وماحرم فاجتنبوه وترك بين ذلك اشياء لم يحللهاولم يحرمهافذلك عفومن الله تعالى فاقبلوه ثم تلاالآية.

یعنی عبید فرماتے ہیں:

اللہ تعالی نے حلال بھی کیا اور حرام بھی کیا ہیں جو حلال کیا اس کو حلال جانو جو حرام کیا اس سے بچو اور جن چیزوں کا بیان چھوڑ دیا نہ حلال کہا نہ حرام ہیں وہ معافی ہے اللہ سے اسے اس کو قبول کر و پھر پڑھی ہے آیتہ یا آیھا لذین آمنو لا تسنلواالخہ بہت افسوس ہے ان لوگوں پر جو خوانخواہ ادھرادھر کی باتیں بناکر (مثل شاہدرے والے کے اور امیر بازخان سہار نبوری کے ) حرام یا مکر وہ کہتے ہیں طرہ سے کہ پھراس کو تقوی خیال کرتے ہیں، شایدان کے خیال میں خداتم باکو کی حرمت بیان کہ پھراس کو تقوی خیال کرتے ہیں، شایدان کے خیال میں خداتم باکو کی حرمت بیان کرنے و بھول گیا ہے جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں خداتو ان باتوں سے پاک ہے۔

مرے کو بھول گیا ہے جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں خداتو ان باتوں سے پاک ہے۔

حضرت موئی علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ میں خداتو ای کر فرما تا ہے۔

حضرت موی علیہ الصلاق والسلام کے قصہ میں خدا تعالی ذکر فرماتا ہے:
قال عِلْمُهَاعِنْ لَدُیْنِی فِی کِتَابِ لَایَضِلُّ رَبِی ولَاینَسٰی ، پارہ ۱۱ اسورہ ط،
حضرت موی علیہ الصلاق والسلام نے اپنی قوم کو جوابا فرمایا:
لین اس کاعلم میرے رہے یاس ہے کھا ہوا نہ بہکتا ہے میر ارب نہ بھولتا

12

جب خدا تعالی نے بغیر بھولنے کے سب کچھ بیان فرمایا حلال بھی اور حرام بھی اب اگرکوئی کسی چیز کوحرام کے تواس کی غلطی ہے کیوں کہ فی زماننا کوئی مجہد نہیں تو امیر خان سہار ان پوری کے استدلال فیار تیقٹ یوڈ م تناتیبی السّمَآء بد خوان مینین کو کیسے مانا جاس کے تمام دلائل ودیگر مشرین کے دلائل کیسے مان لئے جا کیس جب کہ وہ ان کی من گڑھت اور نا قابل ساعت ہیں۔

اور نہ ابو حنیفہ نے اس کو منع کہا ہے، علامہ شخ علی اجہوری مالکی رحمہ اللہ تعالی نے حقہ کی حلت میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں نقل قرمایا ہے کہ جاروں ند ہب کے ائمہ معتمدین نے اس کی حلت برفتوی ویا ہے، ہکذا فی الشامی حاشیہ درمختار۔

مشكوة صغيه ٢٢ مين صديث موجود إ:

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضِيعُ وَهَاوَ حَرَّمَ حُرُمَاتٍ لَا تَنْهَكُوهَا وَحَرَّمَ خُرُمَاتٍ لَا تَنْهَكُوهَا وَمَا عَنِ الْاشْيَاءَ مِنْ غَيْرِنِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا وَمَنْ غَيْرِنِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.

فرمایارسول الله علیه دآله وسلم نے تحقیق خدا تعالی نے فرض کئے کتنے فرض بی نہ نزد کی جاؤان کے اور فرض بی نہ نزد کی جاؤان کے اور اس نہ منائع کروان کو اور حرام جیز دل کو حرام کیا بس نہ نزد کی جاؤان کے اور اس نے حدود مقرر کئے بس ان سے آگے نہ بردھواور بعض چیز دل سے سکوت فرمایا سوائے بھولنے کے ان میں جھڑامت کرو!

بروایت ابن جریرواین منذربه لفظ مروی بین:

مِنْ غَيْرِنِسْيَانِ وَكُمِن رَحْمَتُمِنْهُ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُواعَنْهَا! لعِنْ سوابُعولنے كِلْكِن بيرحمت ہے خدائے تہارے لئے پس اے قبول كرواس مِن جُمَّرُ ومت.

**13**)

اس سے معلوم ہوا کہ جن چیز ول کی حرمت شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان نہیں کی بیال ہے جوسکوت والی اشیاء کو بیان نہیں کی بیال ہی رحمت اور مہر بانی ہے اسے قبول کرنا جا ہے جوسکوت والی اشیاء کو مباح نہ سمجھے ،سکوت اختیار نہ کرے اس نے گویا خدا کی رحمت کور دکر دیا خود خدا کی رحمت کور دکر دیا خود خدا کی رحمت سے دور رہا۔

جب معلوم ہوا کہ اصل اشیاء میں طہارت اور صلت ہے جبیبا کہ طریقہ محمد بیہ شرح حدیقۃ الندیہ میں لکھاہے:

الاصل في الاشياء الطهارة

اورتمباکو کی حرمت ونجاست پر کوئی نصنہیں تو پھراس پر کھوج کرید کرنی حدیث مذکورہ سے منع ہوئی اگر کوئی ایسی چیز کوحرام یا مکروہ کیے جیسے تمبا کوجس کوشارع نے حرام قرار نہیں دیا تو ایساشخص بیشک تعدی کرنے والوں سے ہوگا جس کوخدا دوست نہیں رکھتا ، کما قال اللہ تعالی:

یکانیگاالگرین آمرو الاتحرمو اطیباتِ ماآحل الله لکه وکو وکا تعتکوالا الله که وکا تعتکوالا الله کاریج بالمعترین ومن یتعکوو دالله فاولین هر الظلمون و مدود الله کاریج بالمعترین ومن یتعکوو دالله فاولین هر الظلمون و مدود الله کوحضور علیه الصلاة والسلام نے بیان فرمادیا بعنی جوحلال جس وه بھی بیان کردی اور ساتھ بی بیان فرمادیا که جس کا میں نے ذکر نہیں کیا وہ معاف ہے، اب اگر کوئی حلال کوحرام اور حرام کو حلال سکوت شدہ کوحرام یا مروہ کے گاوہ حدود الله سے تجاوز کرنے والا ہوگا ظالموں میں شارہ وگا۔ سکوت شدہ کو حرام ای برحرمت یا مروہ کا تھم کرنا غلوف میں المدین ہے جس کی ممانعت آیت الله تن فی الدین ہے جس کی ممانعت آیت الله تن فی الدین کے ممانعت آیت الله تا کہ دو الله یک الله یک کاری خوا الله یک کاری کی ہے حدیث میں بھی غلوفی الدین کی ممانعت آیت آلات فی کو الله یک کاری ہوگا۔ ممانعت سے:

14

عَنِ النّبِيِّ إِيّاكُمْ وَالْعُلُوّنِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَاهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الدّيْنِ فَإِنَّمَاهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الدّينِ الدّينِ الدّينِ الدّينِ الدّينِ الدّينِ العث بهل لوگ الدين سے بجواس كے باعث بهل لوگ اللك ہوئے ہیں۔

اس آیة ہے مبالغہ کرنا دین میں منع ہے یعنی خداکی رعایت کو بھی منظور نہ کرنا جس کودل چاہے حرام کہد دینا تقوی نہیں ہے بیغلو فی الدین ہے جو منع ہے۔

غلو فی الدین کی مثال نسخہ کی مثال بمجھنی چاہئے کسی طبیب نے نسخہ میں چھ ماشہ دوالکھی اگر کوئی مفید سمجھ کر بجائے چھ ماشہ کے تولہ دواڈ ال دے وہ ہر گزفا کدہ نہ دے گی بلکہ نقصان دے گی ایسے لوگوں کے لئے خدانے فرمایا: ولکت عُتَدُدُ العنی تعدی نہ کرو۔

بعض صوفی تمبا کوکورام کہہ کراپنا کمال دکھاتے ہیں اس کو زہرتصور کرتے ہیں حالانکہ بیز برنہیں زمدوہ ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بیان فرمایا ہے:

لَيْسَ الزُّهَادَةُ فِي الدُّنْيَابِتَحُرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَافِي إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الدُّهَادَةَ فِي النَّالِ اللهِ الذُّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُوْنَ بِمَافِي يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللهِ الذَّهُ الذَّهَ الذَّهَ الذَّهَادَةَ فِي الدَّنَا اللهِ الذَّهَ الذَّهَ الذَّهُ الذَّهُ الدَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ اللهِ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ اللهِ الذَّهُ اللهُ الذَّهُ الذَّهُ اللهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَّهُ اللهُ الذَّهُ الذَالِ الذَّهُ الذَّهُ الذَالِهُ الذَّالِي اللهُ الذَّهُ الذَّهُ الذَالِهُ الذَالِهُ الذَّهُ الذَالِيَ اللهُ الذَّهُ الذَالِي اللهُ الذَالِكُ اللهُ الذَالِكُ اللهُ الذَالِهُ اللهُ الذَالِي اللهُ الذَالِكُ اللهُ الذَالِي اللهُ اللهُ الذَالِهُ اللهُ الذَالِقُولُ اللهُ اللهُ

زہد بینیں کہ حلال چیزوں کوحرام کرلویا مال کوضائع کردوز ہدیہ ہے کہ اپنی تدبیراورسامان پربھروسہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالی پربھروسہ اور تو کل ہو، ہال کسی مصلحت کے لئے منع کریں تو مضا کہ نہیں مثل پر ہیزانڈ ام مجھلی، گوشت وغیرہ ۔ الکے منع کریں تو مضا کہ بیس اس حدیث پر لکھا ہوا ہے:

حاشیہ ابن ماجہ بیس اس حدیث پر لکھا ہوا ہے:

15)

قوله بتحريم الحلال كما يفعله بعض الجهال زعمامنهم ان هذا من الكمال فيمتنع من اكل اللحم والحلواء والفواكه ولبس ثوب الجديد ومن التزوج ونحوذلك وقد قال الله تعالى:

يَّاآيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوالَاتُحَرِّمُواطَيِّبَاتِ مَآاَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو آاِنَّ يَاآيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوالَاتُحَرِّمُواطِيبَاتِ مَآاَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو آاِنَّ

یعن بعض جاہل صوفی گوشت، حلوا میوہ وغیرہ نیا کیڑا بہننا، نکاح کرنا حجوز دیتے ہیں پھراس کو کمال کہتے ہیں، حالا نکہ خدانے فر مآدیا ہے:

اے ایمان والو پاک چیز ول کوحرام نه کرلو و و تو حلال بیں تم پر، اس برمجد داعلی حضرت صاحب مرحوم اسی کتاب الاحلی من السکر کے صفحہ ۵ ل لکھتے ہیں :

ای طرح جو عادات ورسوم خلق میں جاری ہوں اور شرع مطہر سے ان کی حرمت و شناعت نہ ثابت ہوان میں اپنے ترفع و تنزہ کے لئے خلاف وجدائی نہ کرے کہ بیسب امور استیلاف وموانست کے معارض ومراد ومجبوب شارع کے مناقص ہیں ، بال ہاں ہوشیار و گوشدار کہ بیدوہ نکتہ جمیلہ و حکمت جلیلہ و کو چہ عسلامت وجادہ کرامت ہے جس سے بہت زاہدان خشک واہل تقشف غافل و جاہل ہوتے ہیں وہ اپنے زعم میں مخاط اور دین پرور بنتے ہیں اور فی الواقع مغز حکمت و مقصود شریعت سے دور پڑتے ہیں اس پر بہت کی کتب سے نقلِ عبارات مندرج ہے اس سے معلوم ہوا کہ جہال حقہ نوشی کارواج اس سے موانست و کالست قائم ہو و ہاں ممانعت حقہ سے تفرقہ پانا گناہ ہوگا۔

علامه كردرى كاقول

علامه كردرى تبيان مين فرمات بين:

16

ورشریعتِ محربی ابت شده که اصل در نباتات واشجاراباحة است الا اگر وانسته شوو فرر بدن یا عقل ، ودر حقه نوشی ضرر یا بعقل و بدن نداستیم با وجود گذشت فرانیها و کشرت استعال عوام و خاص و علماء مکه معظمه و مدینه منوره و بغداد ومصروا کشر جوانب قرمین و بلاد و با وجود آ نکه عقل اوشان پاک و حاکم اند وابدان اوشان تندرست و بشرب اوم یفن نشوند ( تعامل الناس )

جب معلوم ہوا کہ عرب وعجم مشرق مغرب نثام ملکوں اور شہروں میں اس کا مواج ہے اورلوگ پیتے ہیں تو اس پرعدم جواز کا فتوی دینا عام امت مرحومہ کومعا ذاللہ قاتی بتاتا ہے جے ملت حنفیہ کوارانہیں فرماسکتی ،علاء حرمین شریفین کا جومعول ہووہ بھی معدالشرع دلیل ہے ،صرف عوام وعادت پر تھم کرنا جائز ہے ، کیوں کہ جس مسئلہ میں فعم معرح موجود نہ ہوا ورعموم بلوی قرار پایا ہواو فتوی اباحت پر دیا جاتا ہے ، جیسے اشباہ میں اسباب شخفیف کے بیان میں لکھا ہے:

السادس عشر عموم البلوى كالصلوة مع النجاسة المعفوعنها الخ، فتوى مولوى عبد الرشيد مين لكهام.

ولساصارفی جذب دخان التنباك عموم البلوی لزم التحقیف فی الفتوی علی الاباحة الخب الفتوی علی الاباحة الخب اورروالحاریس ب:

ان الافتاء بحله دفع الحرج من المسلمين فان اكثرهم مبتلون به قتحليله اليسر من تحريمه الح،

تمباکو میں عموم بلوی پایا جاتا ہے اس پر جواز کے لئے کافی دلیل بھی عرف ہے کوں کا میں مسئلہ شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے۔

(77)

#### Click For More Books

کہانھی اشاہنے:

فوله والنبات المحهول النح، يعلم منه حل شرب الدخصي ـ يعنى حلال بوتاتم باكوكاس ــــــمعلوم بوكيا ــ

الحاصل اگرمتروك الاشياء كا ثواب وعقاب ہوتو آپ ضرور بيان فرماتے

حقہ پینے سے تواب حاصل ہونے کے تو ہم قائل نہیں ، رہی رہ بات کہ اس کے بینے

ے عذاب ہے یا نہیں سواس کی مابت بھی ہم رنہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآل

وسلم كوكتنى باتنى حرام بتلانى روكئين كيول كهخدان فرمايا ب

اليوم اكملت لكم دينكم

لعنی تمہارادین میں نے کامل کردیا ہے۔

يس حقة حرام يا مكروه جوتاتو آب ضرور بيان فرمات اذليس فليس

وعن ابن مسعود قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اليها النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ كُمْ مِنْ النَّامِ

الله قُدُامُرتُكُمْ به وكيسَ مِن شَيْءٍ يَقْرِبُكُمْ مِن النَّارِوَيُبَاعِلُ كُمْ مِن الْجَنْقِ الله قَدَامُرتُكُمْ به وكيسَ مِن شَيْءٍ يَقْرِبُكُمْ مِن النَّارِويُبَاعِلُ كُمْ مِن الْجَنَةِ الله يَدِيرِدُ وَمِ وَرَوْمِ عَنِي وَصَوْبِهِهِ

رسول الله صلى الله عليه واسلم في فرمايا:

ے لوگوکوئی شئے الی نہیں جو جنتی کردے اور دوز خے سے بچائے مگر میں نے

تحكم كردياباس سے اوركوئي شے اليي ميس جودوز خيس پہنچائے اور جنت سے محروم

كروك مريس في منع كرويا باس سے۔

اس حدیث ہے بیٹابت ہوا کہ جن مملوں ہے انسان دوزخی ہوجا تا ہے ال

مع حضور نے منع کر دیا ہے حقہ بھی منع یا مکروہ ہوتا تو اس کا پینے والا دوزخی بن جاتا ا

18

ضرور آپ بیان فرمادیے جس سے معلوم ہوا کہ اس کے پینے والے پر کوئی عمّاب نہیں۔

مسلم میں روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا:

وَ وَ وَ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مُنْ كُنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُثْرَةِ سُوالِهِمْ وَالْجِمْ عَلَى أَنْهِ يَاءِ هِمْ -

ینی جھوڑ نے رہوجب تک میں کھیے جھوڑ ارکھوں، اگلی امتیں ای کثرت سوال اور اپنے انبیاء کے خلاف چلنے سے ہلاک ہوئیں، یعنی جس بات کا میں تم پر وجوب یا حرمت کا حکم نہ کروں اسے کھود کھود کرنہ پوچھو کہ پھر واجب یا حرمت کا حکم فر ما دوں تو تم پرنگی ہوجائے، ہکذاابن ماجہ صفحہ ا۔

اب جوصاحب باوجود و سیمنے ان دلائل کے حقہ کوحرام یا مکروہ کہیں تو اب پر لازم ہے کہ شارع سے مصرح نص پیش کریں اکثر مانعین کے دلائل (جوان کے زعم میں دلائل ہیں)اور رسائل جومیر سے زیر نظر ہیں ان کا جواب عرض کرتا ہوں، بغور ملاحظ فرمائیں۔

اعتراض: حقه نوشی بدعت ہے حضور کے زمانہ میں حقہ نوشی نہھی۔

جواب: زردہ پلاؤ بسکت ویل روٹی کھویا والی مشائی کیک وغیرہ بھی بدعت ہوں سے ان کی حرمت یا کراہت کے آپ کیوں قائل نہیں، دوسرے مانعین بھی بدعت ہوں مخالی نہیں پیل مشکرین کی اتباع کس بات میں ہوئی مشکرین نے وہ بات کی جوصور سے فائی بیں، بتا ہے مرتکب بدعت کون ہوا؟ پس ثابت ہوا کہ حقہ کشی سے منع کرنا بدعت ہے، فہوالمراد۔

19

حقة حضور عليه الصلاة والسلام كزمانه من نتفاور نمنع موتا

اعتراض:

ریجی کہنا تیجے نہیں کیوں کہ بہت ی الیی بات**یں ہیں جوحضورعلیہ** 

الصلاة والسلام كے زمانه ميں نتھيں پھر بھی حضور نے منع فرماد يا بمثلا فقدر ميد نميب

آب كے زمانه ميں نه تھالىكن فرماديا:

لاتعودوهم وإن مَاتُوافَلَاتشهَ وُهُمْ (مَشكوة صَحْمُ ارواه الوواؤوان

ماجہ )

لینی قدر بیرند بهب کا آ دمی بیار ہوتو اس کی بیار بری نه کرو،مرجائے تو جناز

پرندجاؤ\_

روانض كى بابت فرمايا:

لَاتُجَالِسُوهُمْ ولَاتَشَارِبُوهُمْ ولَا تَوْكِلُوهُمْ ولَالْتُوكِلُوهُمْ ولَاتُنَاكِمُوهُمْ (روا العقبلي وابن حبان والحاكم)

لعنی رافضیوں کے ساتھ نہ بیٹھونہ ان کے ساتھ کھاتا کھاؤ، **بانی نہ ہیو، شاد ک** 

بياه نهكرو!

بخاری میں بروایت الی ہریرہ آیاہے:

يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسَرَعَنَ كُنْزِهِنَ نَهَبٍ فَهَنْ حَضَرَقَلَاياً حَلْمِناً

ر دو شیناً

یعن قریب ہے کہ نہر فرات ظاہر کرے ایک کان سونے کی ہی جواس دفت

اعاضر ہودہ نہ کے اس سے پچھے۔

ال قسم كى احاديث فتنے واشراط وغير بايس بكثرت موجود بيں جس سے معلوم ہوا كہ جومنوع بات تعى منع فر ماديتے كيا اس كے جواب بيس ہم يہيں كہد سكتے سكت محدوث عنور كے زماند ميں ہوتى توسنت فر ماديت -

اعتراض: تموم پیاز کھانے والے کو جب کہ خدا کے رسول نے منع کردیا کہ

معدمين نه مي حقه بينے والے کو کيوں نهممانعت ہوگی۔

**جواب:** تحوم وپیاز پرحقه کوقیاس کرنامیج نهیس

اول تواس لئے کہ تو م بھل کی ہو ہرایک کوآتی ہے حقہ کی بوالی نہیں، دومرے حقہ کی ہومسواک سے دور ہو جاتی ہے ہسن و بیاز خام کی الیم نہیں جب تک ہمنم نہ و ہوزائل نہیں ہوتی۔

تیرے تمبا کو خوشبودار ہوتو ہجائے ہو کے خوشبو آئے گا اگر دومنے کے مان لیاجائے تو یہ لازم آئے گا کہ حقہ پی کرمعام جدمیں آ نامنع ہے مطلقا حقہ شی منع نہ ہوگا جائے جمعی اسلامی اور پیاز کے اگر لہ سن و پیاز پختہ کھایا جائے تو مسجد میں آ ناہجی منع نہ ہوگا جائے ہا کہ حقہ میں نیا پانی تمبا کو خوشبودار ڈال کر پیاجائے تو یہ بھی منع نہ ہوگا جب بوزائل ہوجائے تو مسجد میں آ نا بھی منع نہ ہوگا جیسا کہ ثوم بھل والے کو ممانعت بھی اس جا جبکہ بوموجود ہو، یہ تو بھی نہیں ہوسکتا کہ جو لہ سن و پیاز کچا ایک دفعہ کھا بیشے دو تمر بھر مسجد میں نہ آئے۔

منی کا تیل مجدول میں جلانا اور دیا سلائیاں جو جلتے وقت بدبودی ہیں مسجدول میں جلانا اور دیا سلائیاں جو جلتے وقت بدبودی ہیں مسجدول میں جو ان کہ جائز رکھا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں نہیں منع کرویتے کہ مجدول میں منی کا تیل جلایا نہ جائے ، گولہ یا جھاڑ میں جلایا جائے تو

**21** 

بمحىممنوع ہونا جاہئے۔

قال الامام البلعيني في شرحه على صحيح البخارى قلت علت المنهى اذى الملائكة والمسلمين ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام بل الكل سواء لرواية مساجد خلافالمن شند ويلحق بمانص عليه في المحديث كل ماله وائحة كريهة ماكولااوغيرهاوانماخص الثوم ههنابالذكروفي غيره ايضابالبصل والكراث لكثرة اكلهم لهاوكذلك المحتق بعضهم لذلك من بغيه بخراد به جرح له وائحة الخدروالخار، المذائى ضميمة بهار شريعت حصد دوم صفح ٢٦١، مصنفه مولانا محرفي صاحب اعظى، نيز بهاد شميمة بهار شريعت حصد دوم صفح ٢٦١، مصنفه مولانا المجرعلى صاحب اعظى، نيز بهاد شريعت حصد دوم صفح ٢١١، مصنفه مولانا المجرعلى صاحب اعظى، نيز بهاد شريعت حصد دوم صفح ٢١١، مصنفه مولانا المجرعلى صاحب اعظى، نيز بهاد شريعت حصد وم صفح ٢١١، مصنفه مولانا المجرعلى صاحب اعظى، نيز بهاد شريعت حصد وم صفح ٢١٠ المعنف مولانا المجرعلى صاحب الكفت بين :

بعد لکھنے تھم کہان و پیاز کے کہ یہی تھم ہراس چیز کا ہے جس میں بدیوہوجیسے گندنا ،مولی ، کیا گوشت ،مٹی کا تیل ،وہ دیاسلائی جس کے رگڑنے میں بدیواڑتی ہے منع ہے۔

ممانعت قرب مسجد ہے وہ فعل ہی منع ہے تو جائے کہ جماع بھی منع ہو تو جائے کہ جماع بھی منع ہونا جائے کہ جماع بھی منع ہونا جائے کہ جماع بھی منع ہونا جائے کیوں کہ جنبی کو مسجد میں آنا منع ہے جیش والی عورت نفاس والی عورت بسبب ممانعت دخول مسجدوہ بھی مرتکب حرام کی ہوں۔

اعتراض: حقدنوشی دل کوسیاه کردین ہے۔ تکلابکل رَانَ عَلَی قُلُوبِهِمْ مَا اُ کَانُهُ ایکسیهُ نَ

> کہ حقدنوش راسینتہ سیاہ است اگر باور نہ داری نے گواہ است

جواب زنگ آلورہ ہونادل کاساتھ گناہ کے ہے،حقہ نوشی جب گناہ بی جیس توسینہ

**22**)

سیاہ ہونے کے کیامعیٰ۔

طرفهر بر میست بعداز سوختن کل میشود دو داد اندر موا پیجیده سنبل می شود

منر کے اجتہاد کے قربان جائے زنگ آلودہ ہونا گناہ سے ہے یہ دھوکیں سے کہتے ہیں،ان کی مثال مثل اس حافظ قرآن کے ہے جس کو ایک عورت مساۃ محابولی نے بوچھا حضرت میرانام بھی قرآن میں ہے حافظ صاحب نے فرمایا، ہاں تہارانام خدانے بوے ادب سے بولا ہے یعنی جی کے ساتھ عورت کوزیادہ شوق ہوا بوچھنے پراصرار ہوا تو حافظ صاحب نے فرمایا دیکھود وسرایارہ خدافرہ تا ہے:

المجھر میں موابوجھنے پراصرار ہوا تو حافظ صاحب نے فرمایا دیکھود وسرایارہ خدافرہ تا ہے:

المجھر میں مقرق الداع الذاع ا

وه عورت من كرخوش مولى اورها فظ صاحب كى خدمت كى -

ایمای دهمن حقدایی جماعت سے فائدہ اٹھانے کی خاطر آیۃ کُلَّا ہُلُ رانَ اللہ من هذه المحرافات! محرور اللہ من هذه المحرافات!

حدیث میں ہے جوشبہات سے بچااس نے دین کو بچالیا چونکہ

تمباكوم شتبہ ہے اس لئے اس سے بچنا ضروری ہے۔

جواب: آب نے اس کامطلب نہیں سمجھا اس کا بیمطلب کے حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے حلال کو حلال جانو حوام کو حرام جانو جوان کے نتیج میں ہے اسے مباح جانوحرام کہنے سے بچو!۔

جب ثابت بو چكاكراصل اشياء مس طلت بي بهرشبه كهال ربا، في المحديقة لا حرمة الامامع العلم لا مع الشك والظن لان الاصل في الاشياء الحل الخ

**(23)** 

#### Click For More Books

لیخی علم ہو حرمت کا تو حرام کہا جائے گا شک یاظن سے حرام نہ کہا جائے گا۔

کسی کو بیرتر دو ہو کہ شاید میرحرام ہوتب بھی اس سے حرام کہنایا ترک کرنا بسبب شبہ کے جائز نہیں۔
جائز نہیں۔

وفي الحديقة الندية:

غالب الظن اذا لم يعتقد به القلب فهوبمن ذلة الشك واليقين لايزول بالشك

جب ظن غالب ہودل اس پر قائم نہ ہوتو وہ بمزلہ شک کے ہواور مین اس بر قائم نہ ہوتو وہ بمزلہ شک کے ہواور مین شک سے دور نہیں ہوتا ، ہاں شبہات سے بیمراد ہے کہ پاک شے بیس نجاست لل جائے یا نجاست پڑ جانے کا شبہ ہوتو احوط بیہ ہے کہ اس سے بیچ تو البتہ سیح ہوسکا ہوں جائے یا نجاست پڑ جانے کا شبہ ہوتو احوط بیہ ہے کہ اس سے بیچ تو البتہ سیح ہوسکا ہوں کہ کر لوگوں کو متنفر کرنے کیا عمد و فرمایا ہے اللہ کا سیکر صفح و میں اللہ کی کی اللہ کی اللہ

گراس کے درع کا تھم صرف اس کے نفس پر ہے نہ کہ اس کے سب امل شئے کو ممنوع کہنے لگے یا جو مسلمان اسے استعمال کرتے ہوں ان پر طعن اور اعتراض کرے انہیں ابنی نظر میں حقیر سمجھے اس سے اس ورع کا ترک ہزار درجہ بہتر تھا کہ شرع پرافتر اءا درمسلمانوں کی تشنیج وتحقیر سے محفوظ رہتا ،

قال الله تعالى:

وَلاَتَقُولُوْ الِمَاتَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَاحَلَالٌ وَهٰذَاحَرَكُمُ الْكَذِبَ هٰذَاحَلَالٌ وَهٰذَاحَرَكُمُ لِيَعْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُغْلِمُونَ ثُلُّ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُغْلِمُونَ ثُلُّ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُغْلِمُونَ ثُلُّ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُغْلِمُونَ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُعْلِمُونَ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُعْلِمُونَ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ الْكَذِبَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

علاء تصريح فرماتے بيں كه بهارا زمانہ تقوى شبهات كانبيس غنيمت ہےكم

(24)

آ دمی آنگھوں دیکھے حرام سے بیجے۔ فآدی الامام قاضی خان:

قالواليس في زماننازمان اجتناب الشبهات واما على المسلم ان يتقى الحرام المعائن وفي تجنيس الامام برهان الدين عن ابى بكر ابراهيم ليس هذازمان الشبهات أن الحرام اغنانايعني اجتنب الحرام كفاك الخ ملخصا

اشاه میں بھی ایسائی لکھاہے۔

وفي انها المكرية عن جواهر الفتاوي عن بعض مشائخنا عليك بترك الحرام المحض في هذاالزمان فانك لا تجد شيئالاشبهة فيهـ

اس سے ٹابت ہوا کہ جومتر دک اشیاء ہیں وہ معاف ہیں کیوں کہ اصل ہیں حلت ہے اس میں تو شبہیں جوعلاوہ اس کے کوئی چیز نجاست اور طہارت یا حلت یا حست یا حست میں کسی طرح کا شک ہواس کا حال مشنتہ ہوتو اس کا بھی مرتکب ہمارے زمانہ میں مجرم نہیں ،اس کوعندالشرع مواخذہ نہیں۔

ترندی میں صدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جواس کے دسویں حصہ پر بھی عمل کرے گا جس کااس کو تھم ہوا ہے تو نجات یائے گا۔

اب مکروہ تحریمی بھی ہوتو بھی اس کامر تکب معذب نہ ہوگا، کیوں کہ اس ک نمی شارع سے ثابت نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقہ نوش حضور کی بچہر میں داخل نہیں ہوسکتی،

خواجهمير در داور حقه

شايدان كوخواجه ميرور درضى الله تعالى عنه وشاه عبد العزيز صاحب كاتذكره ياد

75

505

تهمیں خواجہ میر دردحقہ پینے تھے ایک بارشاہ عبدالعزیز نے آپ سے کہا کہ جوکوئی حقہ پیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں خواجہ صاحب نے حقہ منگوایا ایک مش کے ایک دھوال منہ سے نگل رہاتھا آپ منگوایا ایک مش کے کراس دم حضوری میں بہو نچے ابھی دھوال منہ سے نگل رہاتھا آپ نے فرمایا آؤ درد (رضی اللہ تعالی عنہ ) پاس پیٹے جاؤ شاہ عبدالعزیز صاحب یہ کیفیت د کیے کرقائل ہوئے ،مقالہ کا ملہ صفح ۲۰۱۰۔

بیده بزرگ بین جن کونواب بھو پالی اقتصار صفی ۹۳ میں لکھتے ہیں: دسیاح بخرمحیط حقائق تو حید وسلطان اقلیم و دقائق تفرید و تجربید بود منکر بدعات وقانع ضلالات آسان اگر ہزار چرخ زندمشکل است کہ چنیں صاحب کما لے بہم رسد، دیکھوانواع بارک اللہ۔

#### ابيات

وچہ رد الحنار محقق بہت کرے تحقیقاں ماس داآ کھ سناوال سنن جے شوق رفیقال جو تھم حقے وچہ جھڑا بہتا کئی حرام بتاون کئی مباح نے کئی کراہت جو رسالے لیاون آخربات پیند جو کیتی بات اباحت والی جو حرمت ہور کراہت دو دین تھم شریعت عالی بہتھ دلیل آیہ تھم نجائزانہ دلیل نہ کائی نہ استی مہتی نہ استی منہ کھ ضرر ایہائی بلکہ فوائد ثابت آ کھن جیہڑ سے ورتن والے بلکہ فوائد ثابت آ کھن جیہڑ سے ورتن والے بلکہ فوائد ثابت آ کھن جیہڑ سے ورتن والے بلکہ فوائد ثابت آ کھن جیہڑ سے ورتن والے بلکہ فوائد ثابت آ کھن جیہڑ سے ورتن والے بلکہ فوائد ثابت آ کھن جیہڑ سے ورتن والے بلکہ فوائد ثابت آ کھن جیہڑ سے ورتن والے بیکٹر بعضاں ضرر ہی کر دابعضاں نفع بھی نالے سے جیکر بعضاں ضرر ہی کر دابعضاں نفع بھی نالے سے جیکر بعضاں ضرر ہی کر دابعضاں نفع بھی نالے سے جیکر بعضاں ضرر ہی کر دابعضاں نفع بھی نالے سے جیکر بعضاں ضرر ہی کر دابعضاں نفع بھی نالے سے جیکر بعضاں ضرر ہی کر دابعضاں نفع بھی نالے سے جیکر بعضاں ضرر ہی کر دابعضاں نفع بھی نالے سے جیکر بعضاں ضرر ہی کر دابعضاں نفع بھی نالے سے جیکر بعضاں ضرر ہی کی کر دابعضاں نفع بھی نالے ہی کھور سے دی سے جیکر بعضاں ضرر ہی کر دابعضاں نفع بھی نالے ہی کھور کے دی تھی سے دیا ہو کی کا بیا کی کور دابعضاں نفع بھی نالے ہیں کی کھور کی کھور کی کے دی کی کھور کیا ہور کی کھور کی کھور کر بیت کی کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے

جس نو ضرر کریی ہوی اس دے حق مناہی جویں جو ماکھی گرم مزاجاں کردا ضرر تابی رب نبی تے جھوٹ ہولاون احتیاط نہ کائی لیعنی کہن کراہت حرمت اینہاں جو نافرمائی بلکہ احتیاط ایسے وچہ ہے جو حکم نہ کجھ کچھ سے یا قاعدہ اصل اباحت والا قابو ہتھ رکھوے یا طبعی کہن کراہت بو تھیں شری مول نہ کائی یا طبعی کہن کراہت بو تھیں شری مول نہ کائی ماتن شارح دی کہ مرضی تینوں آ کھ سنائی قبوے وچہ دل دی گمران ایہ جو بیندے اکثر تی سردی بلدی لے زیادہ گرم چیز کھانی منع ہے درالخیار میں کھا ہے:

ے سیر مور کی حرمت کے بھی بعض قائل ہیں لیکن تا ہم بھی قہوہ لکھا گیا ہے ،امام الدین عفی عنہ

بعض لوگ دھوئیں کو آلہ عذاب سمجھ کر حقہ کومنع کہتے ہیں ان کو یا دہیں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پانی کے عذاب سے ہلاک ہوئی اب پانی کو چھوڑ دہیجئے آگ کو بھی چھوڑ دہیجئے ،روٹی پکانی ،گرم پانی ترک سیجئے کیوں کہ گرم پانی ترک سیجئے کیوں کہ گرم پانی کو کفار کے لئے عذاب ہے۔

27

https://ataunn**at**ri.blog<u>spot.com</u>/

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رَوْ وُسِهِمُ الْحَمِيْمُ وَكَارَ رَم بِإِنْ سَے سُل كرنامَع ہوگا۔ اگركہا جائے كه تمباكو بينا اسراف ہے اسراف كوخدا پسندنيس كرنا إن الله كذير بين الله كذير بين المه سرفين ن

جواب: ال كابيب كديدامراف من داخل بيس \_

حقيقة الاسراف اضاعة المال الكثير في غرض خسيس

لین خسیس اشیاء پر زیادہ مال خرج کر نا امراف ہے یہاں اس کے بر ظاف ہے تھوڑی قیمت سے زیادہ ایس چیز ملتی ہے جس سے دل کو سر در حاصل ہوتا ہے بدن کو صحت ہونی ریاح سے حاصل ہوتی ہے بلغم خارج ہوتا ہے اگر ایسا ہی اسراف ہوتا چا قبوہ دود فعہ دن میں بینا بطریق اولی اسراف میں داخل ہوگا ہم با کوتو ایک شکے کا دن بھر میں کانی ہے چاہ اور قہوہ پر کم سے کم پانچ چھا شخرج ہوتے ہیں ہے بھی منع ہونا چا ہے روز مرہ کا دستور پوشیدہ نہیں امراء لوگ طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں کتی کتی دفعہ کھاتے ہیں کتی کتی دفعہ کھاتے ہیں حالانکہ رسول اللہ حلی والے مارے طرح کے کھانے کھاتے ہیں کتی کتی دفعہ کھاتے ہیں حالانکہ رسول اللہ حلی واللہ علیہ والے الدیملم نے فرمایا ہے:

الْاکُلُ فِی الْیَوْمِ مَرْتَیْنِ مِنَ الْاِسْرَافِ وَاللَّهُ لاَیْوِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ رَغیبِصفیه ۴۰۵۔

لین ایک دن میں دو دفعہ کھاتا اسراف میں داخل ہے اور اسراف کرنے ۔ والے کوخدالین نہیں کرتا۔

ایک روایت میں آیاہے:

يعنى يبيى اسراف من واخل ہے كہ جس چيزكوجي جاہے وہى كھالے ياجس

ونت طلب ہو کھالے۔

کیادووقت کھانے ہے یا جس وقت بھوک ہو کھالینے ہے یا جس چیز کودل کے پکالینے سے کیاوہ غذا حرام ہوگی ہرگز نہیں امید قوی ہے کہ مانعین بھی اس اسراف کے مرتکب ہوں گے۔

اگرکہاجائے کہ آگ کھانا کفار کی غذاہے یہ استدلال صحیح نہیں، غذایہاں آگ نہیں دھواں لیٹامقصود ہے اگرمطلق دھواں منع ہے تو چاہئے کہ گرم چائے جس سے دھواں نکل رہاہومنع ہو یا بخور لیناعر داور کستوری اور عزر کامنع ہو حالا نکہ کہ بیمنے نہیں۔ مولا ناعبدالحی ایپ فرآوی جلد ساصفی ساسی ان لوگوں کے جواب میں لکھتے ہیں جودھو کیں کو آلہ عذاب ہجھ کرتمہا کو کے دھو کیں کو حرام کہتے ہیں:

مخفی نیست که بر دو مقدمه قابل احتجاج نیست زیراچه عود برائے بہشتیال دربہشت سوزیدہ خواہر شدوآله عذاب قوم نوح آب طوفال بود، مولوی عبدالحی صاحب لکھتے ہیں:

جو چیز تین وجہ سے مکروہ تنزیبی ہوکر مکروہ تحریبی ہوتی ہے میری نظر سے نہیں محدرا، پس حقہ میں تین وجہیں بیان کر کے مکروہ تحریم کہنا غلط اور خطائے فاحش ہے خودمولا تا عبدالحی اس محض کے جواب میں لکھتے ہیں جوتم باکو کھانے اور نسوار لینے کو یو جھتا ہے:

جواب درست است، شاه عبدالعزیز د ہلوی در بعضے تحریرات می نویسند در دشیشہ منبا کو اصلا وجه حرمت نیست زیرا کہ جلت حرمت در نبا تات منحصر در دوچیز است سمیت وسکر وایں حشیصہ خالی ازیں دوچیز است پس مباح باشد فرآ وی عبدالحی جلد ۲ صفح ۱۳۳۱۔ مانعین کا اجتہادہم پر جحت نہیں کیوں کہ فی زبانا کوئی مجتز نہیں اس لئے تمبا کو

29

کومکروہ تحریمہ کہنا ان کا قابل ساعت نہیں حضور کی اتباع اسی میں ہے کہ حقہ پینے کو مباح جائز ہے تو اس کومجد میں رکھ کر کیوں نہیں مباح جائز ہے تو اس کومجد میں رکھ کر کیوں نہیں پینے سویداعتراض ان کا کم فہمی ہے بینیں جانے کہ مبحد میں دنیاوی کلام جماع اور سونا ورکھانا پینا وغیرہ سب منع ہے تو کیا اس سے ریکام بھی سب منع ہوں گے ہرگر نہیں پس مسلمان کے لئے بدلازم نہیں کہ حقہ کشی کوحرام کے اور خود حرام کونہ چھوڑ ہے جونص قطعی سے حرام ہے غیبت، بہتان، حسد، جھوٹ وغیرہ۔

جولوگ ان حراموں سے نہیں بچتے ان کو حقہ حرام کہتے شرم چاہئے جو حقہ سے بھی براہے ، وہ حقہ کو برا کہے تو اس کو خطاء ہے ، حالا نکہ بیدوہ چیز ہے کہ عاشق کھاتے ہیں معثوق پینے ہیں اور منکروں کے ناس میں دیا جاتا ہے ، ایک شخص حقہ کی طرف سے وکالتًا عرض کرتا ہے سننے اور غور سے سننے اور انصاف کی دادد ہے !

مرجع جمہور عالم مؤس خورد و کلال مرجع روش کی طرح ہوں رونق برم جہاں گلتان دہر میں ہوں وہ نہال بے نزال آبیاری خود بخود کرتے ہیں جنگی باغبان رشک عالم زیب عالم نازِ عالم بے گلال میں شہنشاہ و گدا کے منہ میں ہو گویا زبال جمونیروں میں گاؤں کے اور شہر کے بازاروں میں حلقہ گل میں بھی حاضر اور جموم خار میں مجلس ماتم میں بھی اور عیش کے دربار میں مجلس ماتم میں بھی اور عیش کے دربار میں ایکسال میری ضرورت یار اور اغیار میں ایکسال میری ضرورت یار اور اغیار میں

مرکز لطف جہان ہے نقطۂ جستی مرا اورمحيط بزم عالم ساغر متشتی مرا میںنے کیوں عزت یائی مجھ میں کیا اوصاف ہیں میرے شیدائی جہان میں چین سے تا قاف ہیں میں خباز دودان برجو مرے الطاف ہیں جاہنے والے مرے اس برجھی مجھ سے صاف ہیں خود بخود میں بولنا ہرگز روا رکھتا نہیں بركوئي يوقيهم جو جال دل جميا ركهما تهيس کور آتش بار کے مانند میں سر کو جلا آب طوفان خیز میں اک یاؤں پر ہو کر کھڑا خدمت خلق خدا اس طور سے کرتا رہا جس سے ہو مرہون منت میرا ہر چھوٹا برا زندگی میری کہاب آسا ہے الیی زندگی آپ کو ہو سوخت جس میں اور غیروں کو خوشی سمنج تنبائی میں انسان کا مونس رہا جبکہ بارغم کے نیجے تھا وہ طویا پس رہا سیکتا اس وقت میں وہ مجھے اقلیدس رہا جب وماغ اس کا بریشانی سے جیلس رہا تأكه يكبوكي هو حاصل وه مرا خوابان ربا اینے مطلب کے لئے بکڑے مرا دامان رہا

74

کو طبیب نامور میرا کلہ کرتے رہے و واکثر صاحب عیان بدیاں مری کرتے رہے گاہے گاہے پر مرا وہ بھی ہیں دم بحرتے رہے انداد سوء ہمسی مجھ سے ہیں کرتے رہے لکچرار میرے مخالف جو کریں لکچر یہ ناز وہ بھی در بردہ ہیں اکثر مجھ سے رکھتے سوز و ساز اس قدر تو منتے سے مطلب برائی کا نہیں مجھ کو دعوی کوئی این یارسائی کا نہیں کیول کیول میں مدعا کچھ عذر خوابی کا نہیں کیوں کہ میں مطلوب بھی ساری خدا کی کا نہیں ماں مگر اتنا مجھے کہنے کا حق ہے اور بجا طقہ بیعت مراد نیا میں ہے سب سے برا (ازمزن) يهال چند بيانات الل علم كے لئے لكھتا ہوں تا كەمسكلە حقد كوخوب سمجھ ليس اس کو براوغیرہ نہلیں ۔

نظم ازييخ عبدالغي تابلسي ازنغمهاليمن صفحة ٢٠٠٣

شَرِبُنَادُ عَانَ النتنِ لَاعَن هُؤِدَة لَهَابِلُ هُوَالْمَمْتُوتُ عِنْدَاُولِي الْحُلَى الْمُعَلِينَ وَلَكُونَ وَلَكِنْ غَفْرَيْتُ الْهَمُومَ بِصَدُرِنَا عَصَالَا فَدُخُنَاعَلَيْهِ لِيَخُرُجَا وَلَكِنْ غَفْرَيْتُ الْهَمُومَ بِصَدُرِنَا عَصَالَا فَدُخُنَاعَلَيْهِ لِيَخُرُجَا وَلَكِنْ غَفْرَيْتُ الْهَمُومَ بِعضهم في المعنى

لقد عقونى فى الدخان وشربه فقلت دعوة التعنيف فالامراحوجا الاان غفريت الهموم بصدرنا مقيم فدخناعليه ليخرجا

ازمحمد امین زللی مدنی

یمیل فؤادی للدخان وشریه و اصبو الیه صبوة الواله الهب الدخفی دخانا قد ابانیة زفرة تلهب من نیران وجدشوت قلبی پس لازم ہے ملمان کو کرحقہ کی حرمت یا کرا بہت بیان کرنے سے زبان کو رکھ اگراس کی طبعت اس کے بینے کوئیس جا تو نہ بینے اور نہ بینے والے پر متراض کرے، اگر خدانے اس کی حرمت یا کرا بہت بیان نیس کی تو یہ خدا کا احسان میں کی تو یہ خدا کا احسان

ابن اميد في حضرت عمر الكا

نماز قصر کرنے پرخدانے میشرطالگائی ہے کہ خوف کی حالت میں دوگانہ کرو، بہم کوکوئی خوف نہیں ہم پوری پڑھیں!

حضرت عمرضى الله تعالى عندفے جواب دیا:

میں نے بیشبہ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آب نے فر مایا کہ للہ کا احسان ہے اور بخشش ہے اس کی بخشش کو تیول کرو، ترندی جلد ۲ صفحہ ۱۲۸۔ للد کا احسان ہے اور بخشش ہے اس کی بخشش کو تیول کرو، ترندی جلد ۲ صفحہ ۱۲۸۔

اس حدیث سے بید مسئلہ نظا کہ خدانے تمبا کوکو بینا حرام یا مکر دہ نہیں کہا تواس کی بخشش ہے اور احسان ہے جواسے نہ قبول کرے دہ اپنی طرف سے اس کی حرمت بیان کرے وہ خدا کا ناشکرااور مفتری علی اللہ ہے۔

مولوی محمد الدین مجراتی اور شاہر ہے والے صاحب ذراغور سے کام لیں وں ہی من گھڑت حدیثیں لوگوں کونہ ستایا کریں کیامسلم کی حدیث یا دہیں آ پ نے

كَفَى بِالْمَرْءِ كِنْبَاكُ يُحَرِّثَ بِكُلِّ مَكَنِيعٌ رواه مسلم

33

### Click For More Books

رسول الله طليدة لدوسكم فرمايا:

کافی ہم دکوجھوٹ به کہ حدیث بیان کرے ہروہ جونے۔

پس جوسنا کہ فلال نے اس کو حدیث کہا، حدیث کہد یا لیکن اس کی سند کا نہیں تو اس کوجھوٹے ہے۔

نہیں تو اس کوجھوٹے ہونے کے لئے بھی شوت کافی ہے،۔

حکی الله علی حبیبہ مُحمد ہو آلیہ وَسَکَّمَا

فتو کی دیو بہند

الاستسفت فت السلم المستده المستدين الم

جوجگہ محد میں داخل ہے اور وہاں نماز ہوتی ہے وہاں حقہ بینا خلاف اور ہے اور خارج ازمسجد جوجگہ احاطہ کے اندر ہے وہاں جماعت نہیں ہوتی وہاں حقہ جائز ہے۔فقظ والنداعلم۔

( كتبه عزيز الرحمٰن عفی عنده محرم ۱۳۲۵ع



/https://ataunnabi.blogspot.com/ مناسنت نجر مناسنت نجر (3) ابومجرالیاسام الدین

### همر ونعت

بسم الثدالرحن الرحيم

حمد شکر تعریف کہاں نت ہر دم شام صباحیں بود کیا تا بودوں جس نے کل خلائق تائیں پدم کروڑال خلق اویا کی نت حساب نہ آوے تے سبھ سب دی صورت رنگ برنگی بولی سمجھ نہ آ وے سب جنسال تصل اعلى آدم نسل او ياكي تے سب آ دم تھیں بزرگ اشرف ذات حبیب خدائی لکھ صلوۃ نبی نوں ہر دم تیک قیامہ جمول بهيسب جيسارب العالم وجدز من تهامه باعث ارض و سانوال دا اوه انور نور خدادا فخر الانبياء ختم رسولال شمع مجم حدى دا اوه مخزن جو د و کرم داحفرت منبع فیض عطائیں تے معدن علم حیا پیارا شافع روز جزائیں رات اندهری جانن جس تھیں کھنڈیانور جہانے اوہ سمس الارض منور شمسول لاٹ سمنی آسانے بعد زوال کہتے نت سورج حضرت تور سوایا وَلَلْمَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِي بِإِكْ فِما لِي

اوه یاک محمد سرور امت مرحومه دا والی جس امر نبی وا سبق پڑھایا ذات مبارک عالی وت اولاد تے آل نی تے بھی ازواجال تاکیں بميج درود اسال تمي يارب روز قيامت تائيل جارے یار خلیفیاں تک جو کوٹسل جار رسولی عالی شان تنهال اس محائیں فیض جہال مقبولی بركل آل امحابال تيك جويار ني دے بيارے آخرتا كيس درج بدرجه رحمت يون فوہارے بارب رحمت بمیج اوبار و هر دم چونهال امامال بمى شاكردان تيك بمى علماء كل خواص عوامان ابو صنیفه شافعی ما لک احمد نام سنائیں تابعدارانهال دےمون جنت لین ہوائیں ایہہ جارے بن جہاز محری جرے سو یار ہو جاوے چونہہ تھیں باہر نمہب کفری کدے نجات نہ بادے جو بارسلامت جانا جاہے اک اتے بڑھ جاوے دوتن چونہے تے قدم دھرے جو ویے غرق ہوجادے ایہہ جارے امام تے جار مصلے قبلے وچہ منظوری چوہاںتے اتفاق امت وا رب دے مردحضوری ایہہ جارے رب نے کے ازر دیوے بال نکائے جو وجہ اعرمبرے لکھن والا اکھ مول نا جاوے

ایہہ چونہال چراغاں جانن لایا اندر کل زمینے ہر تھال کو ایہناں دی لگی روشن ہوئے سینے ائے پر سبھ تھیں علم عقل وچہ ابو حنیفہ نیارا ابير پاک نبی دی امت وچول ممس العالم بهارا ادھی اہل زمین دی عقل ہے وزن کرائی جاوے تاعقل امام صاحب دی اہل زمین پر غالب آوے اوہ مک سورج دنیا اندر آیا وجہ اندھیرے اول کل حدیث نبی دیے کیتے اوس نکھیوے كرن روايت ابو حنيفه به بوندا بهائي دین نبی دا دنیا اندر پیردا نه روشنائی زينت أتصى دنيا والى ياك نبى فرمايا مک سو سال پنجاہ دے اندر وچہ تنور لیایا و کی روایت ہو ر پیارے مسلم وجہ بخاری ايوي وچه طرانی آيا سنول حقيقت ساري ہے دین ایمان ہووے سنگ ثریا یاک نبی فرماوے تا فارس دي اولاد يا فارس ويوس لاه ليايا جلال سیوطی ابن حجر بھی تہیاںآ کھ سایا ایہہ حضرت ابو حنیفہ باہجوں شان کے نہ یایا علم لدني آپ بورال نول رب كيا انعامي

دین نبی وا روش کیا ملکال وچہ تمامی چار صے ہے علم خدا وا امت کارن آیا صے تن حنیفہ تاکیں چوتھا امت پایا قال النبی صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ طُوْبیٰ لِمَنْ رَانِی وِلِمَنْ رَای مَنْ

اني.

خوشی ہوونے جس مینوں ڈٹھا آ کھیا سرور سائیں تے خوشی ہووے جس ڈٹھامیرے دیکھنے والے تاکیں تے ابو حنیفہ انس ڈٹھا بھی ہور صحاباں تاکیں تا بینک اس تے راضی اللہ وجہ قرآن سنائیں وَالْسِذِيْسِنَ اتَبَسِعُ وَهُدُمْ بِسِاحُسَسِان رَّضِسَى اللهُ وَرَضُوا عَسُسِهُ . اس آیت وچه تایعتال دی عزت رب جمالی ابو صنیفہ اس آیت وچہ داخل شک نہ کائی جتنا شان وتا رب عالم ابو صنف تأكيل اتنا چوہاں اماناں وچوں ہور کے نوں تاہیں كل امام تے كل محدث وصفال كر في والے اے برخدے غیرمقلد احتدال کرن منہ کا لے جام بڑکال سورج ولے دیکھ نہ سکن بھائی ہر دم جائن سورج تائیں آوے کول سابی حضرت مولانا قارى عبدالرحمن صاحب يانى يى"جوابات اسوله غيرمقلدين

، پین تحریفر ماتے ہیں کہ غیر مقلدین اپنے کو بھی تھری بھی وہائی بھی عامل بالحدیث موحد کہتے ہیں، اور بھی اپنالقب مسلمان رکھتے ہیں، چنانچ ۱۲۵۸ء بیں اپنانا م جمری کا پھرائی ہیں اور بھی اپنالقب مسلمان رکھتے ہیں، چنانچ ۱۲۵۸ء بیں اپنانام جمری کی دیکھ کر وہائی کہلانے گئے پھرائی بین کالف وسیلہ و بیر ہے جان کر رہینے کو عامل بالحدیث کہلایا اس میں بھی شیعوں موافقت سے گریز کر کے موحد مثل ارسطو واقلاطون ودیگرنام رکھا کہ بیکا فرستے، المئے بعد ازال این کو غیر مقلد اپنی رائے کے بعد ازال این کو غیر مقلد کہلایا تالی نفس امارہ کے ہوکر مقلد اپنی رائے کہ جو کے اور مقلد اپنی رائے ۔ بورے امنے (احقر امام الدین عفاعت المحین)

کوشش بہت کرن جو سورج کویں پلٹیا جا وے چان رہے نہ دنیا اوپر ظلمت ڈیرا لاوے تال پھر چام چرکال اڈن روک نہ ہو وے کائی انھیں کہا وے نہ روشنائی بر اوہ سورج روش رہ کی روز قیامت تاکیں جدو ل لیبٹیا جا وے سورج ، ہوی حشر تداکیں سب تھیں بہتر نہیں حق آ کھیا بہت عقیلال وچ لے مدافت دکھے بیادے اس دیال کل ولیلال اوہ رمالہ فیض مقالہ بنیا گل گڑارال اوہ رمالہ فیض مقالہ بنیا گل گڑارال مو لا نا ہو ہوسف لکھیا کو ٹی دچہ لو ہارال بر ایک ممتلہ ناکیں لکھیا فاضل نال دلیلال دوچہ زبان بیجائی بیارہ کیا رد ذلیلال

به المراجية http://ataunnabi.blogspot.com/

اکثر لو کی ایس زمانے عمل کرن من سے بھانے مائے افسوس ایہہ مذہب حقہ چھڈن دیوانے مفتن غير مقلد فرقه جس ايهه شور ميايا یے علماں نوں پکڑ جہاںنے اوجڑ دبول یایا ہوران نوں اک فرقہ نکلیا جس دا نام رکائی ايبه بعض مسائل اندر حنى بعضيال وچه وباني ایہہ طو ہے اندر زہر ملایا پر کسے نظر نہ آوے ایہہ زہری طویوں بچنا بھائی جو کھاوے مرجا دے ایبه غیر مقلدان تھیں سپ زہری اپنا کیک جلاون جابل حنی سمجھ انہاں نوں زہری طوا کھاون جو عام جگہ غیر مقلدلوگ انہاں تھیں ندے ایبه حنفیال دے بین مستجے وری لوگ انہال وجیہ پھسدے ایہہ ہر مسکلہ وچہ رولا یاون بے علمی دے مارمے امام صاحب وے قولال چھڈن آ کھال مار نقارے مثلا جیویں دو سنت فجری اس وجه رولا یایا مروهن وبابي فرضال مجهي الن صديث كمايا جو غیر مقلد ہو کے برجدا اسنوں دکھ نہ آوے اتنا دکھ جو حنی دعوی کرکے عمل کماوے وجہ ایمی تالیف رسالہ دل میرے وچہ آئی

520

/https://ataunnabj.blogspot.com/ سنگرست جر سنگرست جر البای امالدین

اس مسئے وچہ رولا پے گیا رہی تمیز نہ کائی

ب علماں نو پہتہ نہ لگدا پاون اوجر راہیں
آگون پڑھیا ہک اصحابی کیتا منع جو ناہیں
قیس حدیثوں سند لون ایہہ غیر مقلد واہی

تضعف ایہدے پردعوی اجماع کیتا نووی بھائی سی

ا "صدافت الاحناف، حضرت علامہ مولا ناابو یوسف محمد شریف صاحب کونلی

ع جس مسئلہ کونس امارہ نے پہند کیا اس پڑمل کرتے ہیں خواہ اپنے مذہب کے خلاف ہوا ورید درست نہیں۔ چنا نچے فتوی عزیزی میں ہے: جس کا ما حاصل ہیہ:

ملاف ہوا ورید درست نہیں۔ چنا نچے فتوی عزیزی میں ہے: جس کا ما حاصل ہیہ:

مرابیا شخص اشقیاء ہے ہے، ہاں بدونت پائے جانے تین شرائط کے۔

(اول) یہ کہ باعتبار دلائل قرآن وحدیث کے اس مسئلہ میں ند ہب شافعی کوتر جے ہو،

اور سے جے اور ناسخ ومنسوخ پر بھی اس کو پورا عبور ہو۔

(دوم) یہ کہ اگر کسی کی ضیق لیمنی تکی میں مبتلا ہو بلائمل کرنے شافعی ندہب کے گذارہ نہ ہو، مثلا مفقود کے احکام میں، ایسا ہی پانی کے احکام بھی اس دیاراس قبیل سے ہیں۔
(سوم) یہ کہ کوئی شخص صاحب تقوی جس کو احتیاط منظور ہواور وہ کسی مسئلہ میں ندہب شافعی میں زیادہ احتیاط دیکھے مثلا صدقہ دوسیر سے زیادہ دینا، لیکن ان ہر سہ صورت میں دوسر کی شرط بھی ہے کہ تضیق واقعہ نہ ہومراداس سے بیہ ہے کہ دو فہ ہول پڑ مل کرنے سے کوئی ایسی صورت متحق ہوجائے کہ وہ دونوں فہ جب میں جائز نہ ہو، مثلا کسی شخص سے کوئی ایسی صورت تحقق ہوجائے کہ وہ دونوں فہ جب میں جائز نہ ہو، مثلا کسی شخص کے نزد کیک فصد ناتھی وضو ہے اور وہ بعد دضو فصد کرا کے اسی وضو سے امام کے پیچھے

https://ataunnabi.blogspot.com/ مرکدرنت کر

نماز اداکر لے اور پھرسورت فاتح بھی نہ پڑھے تو الی نمازکسی فد ہب میں درست نہ ہوئی فد ہب خفی میں تو وضونہ بالکل باطل ہونے کی وجہ سے اور فد ہب شافعی میں فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اور فد ہب کو فد ہب پڑھنے کی وجہ سے ایس جب تک یہ تمین شرا نکا نہ پائی جا کمیں تو حفی المذ ہب کو فد ہب شافعی پڑمل کرنا قریب الحرام ہاس لئے بیدین میں تنگی کرنا ہے از فتوی عزیز ی مختصر مضعہ سے المحرام ہے اس لئے بیدین میں تنگی کرنا ہے از فتوی عزیز ی مختصر مساوی کا مام الدین عفی عنہ۔

تهذيب الاساء يرامنه

ایر سیحے ضعیف بچھان نہ کردے ہے کمی دے مارے كرمعنى الث خرابي كردے تد جون بازى بارے اشاعت نجدی ندهب کارن سوسو جتن بناون معنی الث قرآن خدیاں کرکے مفت کھنڈاون صدیق حسن بھو یالوی نے جیویں کے تفسیر بنائی اوه مفتی حیار سو جلد تھویالی عرب شریف پہنچائی اے یر کھوٹ نہ لگدا کو ئی کتنا جتن چلاوے سی مثل جو نور محمہ وجیہ شہباز لیاوے کھوٹ ملع لکدانا ہیں ہرگز کول صرافاں اده محصت کوشمالی کرن او جگر کوژ جودن سبھ لافاں اوه د مکیم لئی جد شاه اسلامی آتش ا وجه جلائی وہن مبارک مرد ریانے کیتی خوب صفائی تے امر تسری ثناء اللہ بھی اک تفسیر بنائی

الوحمدالياس امام الدين

(11)

مسئلهسنت فجر

مك عربي مك اردو جس دا ركھيا نام ثنائي عرب شریف کے گئے وہائی استوں جائیں جائیں لو خوشخری سنو وہابیو! کی ملیا سے اس تائیں غضب اندرسب عالم آئے جدوں کتاب دکھائی اس توبہ تھیں انکار کیتا چھر کفرے تینج وگائی تحكمن للك اسلامول باہر تو ہیں سنگ كفارال بجى روا امامت نا هر طرفول بيال اس يعثكارال قدریہ تے جربہ اس دا مذہب مایا جاوے نا يرهوجنازه تے ہور فاتحہ قبر جو اس دی ياوے شک نہ کوئی پڑھنے والیاں لکھ دے جاندے واری فيصله مكه نام رساله ديكي حقيقت سزارى تذبریہ حسین وہائی نے ترجمہ غلط بنایا سارا زور لگاکر اس نے لوکاں تیک پھٹیایا النهال تنك وكارن واله شيطان انارى اینهاں بھی پر کسرنہ چھوڑی خلقت بہت وگاڑی ایہہ آب گلے تے لوکال گالن لکسی پتہ اگاہاں ان گندے مذہب گنداُ و بھارے دیوے دب پناہاں ایہ مذہب نجدی پیدا ہویا وجہ آخیر زمانے نجد شهر تفيس اول چليا كهنديا وچه جهاني

اس ندهب دا بانی یارا نتینون بیته بتاوان احمر سے ابن زینی جیویں لکھیا کے وجہ سیاواں عبر ومایی وا بیت خراب جو نام محمد سابی اوہ شہر نجدوچہ سے بیدا ہویا مرگیا ہے وجہ ممراہی باراں سوتر تالی/سمال ھوے وچہ ندہب ظاہر ہویا تے باراں سو پنجاہ / 120 ھ دے اندرشہرت اندر آیا ير وقت حاكم نول شامل كيتوس نال فرب مكارال محمد ابن مسعود جو آبا كيتيال منديال كارال اوہ کمر فریب اجے کوڑوں کیج بناوے اوہ چیلا ابلیس خلق نوں گمراہی وجہ لیاوے نجد ولایت کہاں کمر دی فتنے کل جگاؤے نجدوں سنگ شیطان تے فتنے اٹھسن نبی بتاوے بخد مخالف یاک نبی دا سیری کل شیطانان تابیں نجدی بن کے آیا طرف ناداناں لینی بھویالوی کی تفسیر کوسلطان روم نے علماء عرب میں تفسیم کیا بعد میں مطالعہ

تغییراوراس کے ندہب نجدی کی اطلاع پانے سے سب بندوں کو واپس جمع کر کے بجائے مبارک بادی کے اس کوجلادیا، گذافی مجموعہ فناوی مولوی محمد شاکر صاحب وربوي ضلع حصار (امام الدين عفي عنه)

يع مولوي ثناءالله كواين تفسيرا ورمعني الث كي وجهه ي جوانعام ملاوه رساله فيصله

(13)

مكه ميں دیکھوجس كوسلطان ابن مسعود نے خریجے سے طبع كرا كر ہندوستان میں تقتیم كيا

ہے(احقرامام الدین عفی عنہ)

س اگراس کی تفصیل دیکھنی ہوتو دیکھو! کتاب 'الدررالسدیہ فی الردعلی الوہا ہیہ،،

مصنف علامهاحمه بن زيني وحلان مفتى مكهرا منه

جدول كفارال حضرت كارن كيتيال سن تدبيرال ِ جو کریئے قتل یا وطنوں باہر یا وجِہ قید اسیرال فر جمع ہوئے وجہ دار الندوہ کافر کے والے اشرف لوگ قریش کفاران ابو جہل بھی نالے آ کھن کی تبحویز کراہیں بولو سمجھ تھراؤ جویں محمد فتنہ یایا اس نوں کیویں ہٹاؤ . ابلیس بھی حاضر وچہ اونہاں دے جلدی قدم مکایا بہن بوشاک جیویں سرداراں مکری مکر بنایا اونهال آ کھیاکون آیاتوں؟ شیطوں جلدی تال بتایا میں ہاں نجدی شیخ اکٹ تساڈا سن. کر وہایا جو اج منصوبہ فمثل محمد بولیا دینوں خالی ايهه نجدى ولايت اندر بيني خبر سميني والى اس منصوب وجه تسانون دیوان میں تدبیران بات كرو! ناسنگو! برگز بوليا پير شريرال

تاں فر خوشیاں نال بٹھاوے ٹولہ قوم کفارال تکھوی دی تفسیر کنون بن باقی تقل گذاران ابو اللبخترى تد بولياكو تطف وچه محمه واژو محکم بنہوں ہوہا چنوں باری کمک گذارہ اوس موربوں کھانا پینا تجھیجو ویے ہی مر جا وے جیویں اگلے شاعر مرگئے ایہہ بھی مر خاک ساوے تا نجدی بولیا بری صلاح ایہہ مول پند نہ آوے جو اسدی قوم لڑائی کر کے اس نو کڈھ لے جاوے *بشام عمر دا بولیا اسنول اویر اٹھ چڑہاؤ* اینے وچوں کڈہو! جاوے جاہے جھے تھراؤ نجدی بولیا بری صلاح اس بہت نادان پھٹائے ایہہ جھے گیا پھٹای فوجاں اوپر تسال دوہڑائے ابو جہل فر بولیا میری ایہو صلاح مجراؤ · جو مک جوان • قبیلے ہر شیس کنوں قریش بولاؤ اوه اشرف چست جوان سبحی برجته دیبو تلوارال تا رکھے سب تکوارال مارن حملہ مک وارال تا سبھ قریش قبیلیاں اویر خون محمدی ہوی باهمیاں سبھ لان نہ قوت خون بہا کیک ہو سی بچر سب قریش دیت بجردین جوتش منکن بھائی

ابومحمرالياس امام الدين

(15) نجدی کیا صلاح چنگی ایہہ سمعناں گل یکائی تا جرئيل آيا اتے دتی خبر صلاح كفارال تے کہیاسوت سویں اج اپنی طاہر چھک مہاراں فر حضرت تحكم على نو ل كيتا سوت ميرى اج سوتول ایہہ جادر میری پہن سویں فر کسے نہ رکھیں بھو توں فر حضرت باہر گھروں کیے مٹی مٹھ اٹھائی إنسسا جسسعس أسنسا يزهرمني كفارال سريائي تا الله نظر كفارال يجيرى كسے نول نال دسيائے تور جبل دی غار اندر صدیق سنے پہنجائے تے مشرک بے مرادے بن علی وا اوپر سوت نبی دی جانن تھیک پیمبر ستا نا تنہا خبر علی دی

فجرے اٹھے کیتونے حملہ علی اگوں دسایا پجهیا کتھے یار تیر ااوس لاادری فرمایا جاں غار اندر انہاں رات گذاری فجرے کافر آئے کھوج نکالیاسر پر پہنچے ایے کھوج نہ جائے منه غار اويرمك بوٹا الله راتو رات جمايا

بھی ڈاور جالا تنیا جفت کبوتر آبلنا یایا بھی آ ملنے وجہ دستے اونہاں انڈے دیکھوحفظ البی

آپ جہال دا حاف وشمن ہے چکھ مارن واہی

https://ataunnabi.blogspot.com/ سارمنت فجر سارمنت فجر (16)

> امام الدیناکر ذکر جو نجدی کی تجھ متا یکایا عبد وہاب دے بت جو حاکم اینے سنگ رلایا تال اہدے فر متا رکایا نجدی وانگ وزیران جو کے والیاں قل کراہیں دیکھو! کار شرریاں فر کے ہور مدینے اویر نجدوں کرن چڑھائی حنبلی نمزہب اینا طاہر کردیے وجہ لو کائی ايين باجول مورال تائيس ابل ايمان نه جانن جو کو ئے کرے خلاف انہاں دامشرک اوس پھیانن کے ہور مدینے والیاں سبھ نوں کافرجانے تے روضے ماک نبی نوں موذی وڈابت پیجانے ہے کوئی حضرت یاک نبی دی قبر زیارت جاوے اوہ ملعون خبیث نکارا کافر اوس بتاویے جو ہند ولایت وجہ وہائی مگر گرو دے جاون جولے دوروں قبر زیارت کرنے والیاں لعنت یاون یبودونساری تھیں ودھ مشرک ہین مقلدسارے آ کھن ہے تمیز وہابی دوزخ جاون ہارے ك وباني ال بحث كرينديال ايه بكواس الايا و حضرت ابو حنیفه تائیں مشرک اوس بتایا وكسان ابوحنيفةمن الممشركين يرصيااوس وبالي

جے ہوندا زور شریعت میں اس کردا قبل شتایی تے بعضے شرک بتاون برمهنا کلمه باک نبی وا اسم شریف محمد یارول دیکھو! کفر عقیدا تے ابن سلیمان سے ہور طریق نکالیارب دے مارے ہر تھم یوری سبل پڑھنی بدعت تہیا نکارے بھی بعد دعاؤں ہتھ منہ ملدیاں کلمہ پڑے ہے کائی ابویں سوندیاں اٹھ دیاں کہند ابدعت ہے مراہی ممنوعات بهم جوون جس شادی جاون بجھ روا تے ناکک ہے ویکھن روا بتاون نیت نال صفا یدری نے تبھین سوتیلی نانی روا نکاح بتاون بهى وقت طلوع غروب نمازال جائزمتعه بتاون ایہہ جھوڑ بیان عقائدوالہ ایتھے نہ ساوے دفتر ہے درکار سنا کیویں نجدی جڑ ہ کر آوے القصه بهر نجدیال رکے جنگ فساد مجایا باران سو وبير ۱۲۲۰ ه تيك اونهان فر اينا زور و كهايا فرسال مرور المراج المراسبوي خوار موسئ رب شوكت تور كواكى قسط دابر الدخوار ج/١٢٢٧ ه ويمويعض تاريخ بتائي اوه نجدی طیطول قل کیا بھی جیلے مار گواہے تے چیلیاں دے بڑھیلے باقی ساؤے ملکیں آئے

https://ataunnabi.blogspot.com/ منارست فجر منارست فجر

فرشاه نے قبل کینا جواس دا کہ خلیفہ ہویا باراں سون تیتی/سسراھ وچہ ایہہ واقعہ ظاہر ہویا باراں مون تیتی/سسراھ وجہ ایہہ واقعہ ظاہر ہویا باحمدہ بابی بری گفتین میں کہنا ہے:

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی قبر کی طرف به نیت زیارت سفر کرنے سے بمشابه یبود ونصاره ہو کرلعنتی ہوجا تا ہے ، نیسے و ذیالت السعدہ داللہ میں ذالك السعدہ

مالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک زیارت قبور صالحین کے لئے سفر کرناجا کہ کا میں الکھاہے:

صحیحین میں جو دار دے،

لاتشد والرّحال إلّا إلى مسجدي هذا والمسجد المحرام والمسجد الحرام والمسجد الحرام والمسجد المحرام والمسجد الاقطى المسمد عدا ويارة قبور الاولياء لان الحصرفى حق المساجدون سائر المشاهد

(سفرنہ کرومیری اس معجد جمعید حرام اور معجد اقصی کے علاوہ کسی طرف، بیہ حدیث اولیاء کی قبروں کی زیارت سے نہیں روکتی کیوں کہ حصر مساجد کے بارے میں نہ کہ جرزیارت گاہ کے بارے برجمہ محمد یاسین قا دری شطاری)
اوراحیاء العلوم سے خزائۃ الروایت میں منقول ہے:

كل من يتبرك بمشاهدته في حال حياته يتبرك بزيارته بعدوفاته ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ـ

530

ابومحرالياس امام الدين. (چوکوئی آپ کی زیارت سے آپ کی زنگی مبارک میں برکت یا تا تھاوہ بعد از وصال بھی برکت حاصل کرسکتا ہے،لہذااس مقصد کے لئے شدرحال جائز ہوا،شطاری قبورصالحين كے لئے جب سفر جائز ہوا توروضہ طبیبہ کی صاحبہا الصلو 5 والسلام كاسفركيون جائز نه موگا، ردعقا كدالو ما ببيه سفحه ۲۱،۱ مام الدين عقى عنه ز مانه طالب علمی ۱۹۱۵ء میں ایک وہائی اتفاق سے میرا ہم سفر ہوگیا جس نے ا ثناءِ كَفَتْكُومِين بيطوق لعنت بيهنا تقا (احقر امام الدين عفاعنه المتين) عبدالله بن سلیمان اوڈ وہائی کے اپنے مدرسہ کے چندہ کی رسید بک میں ہ ایک رسید کی پشت پرایسے خرافات ہیں (امام الدین) لکھائی کٹ جانے کی وجہ سے نظر نہیں آر ہاہے، لہذاریہ حاشیہ رہ گیا۔ عبد وباب دا پت جدا نام سلیمان سابی بھائی نیک وبوے نت متیں نے گیوں وجہ گراہی پھے سلمانیہ نام رسالہ سی سلیمان بتای<u>ا</u> اس وچه رد محمد نجدی واضح کردکھلایا سہانیوری خلیل احمد بھی کافر اون بتاوے در مختارتے شامی تھیں اوہ وجہ مہند کیاوے ایہہ شام تے مصر مدینے کے بھی وچہ ہند ویکھائی كر تقديق ستر علماوان هر كك مهر لكائي عمل عقائد د مکھ وہابیاں کیتا رو انہاں نوں عرب عجم دے کل علاوال دیوال خبر تسانوں

531

ابومحرالياس امام الدين

20)

متلهنت فجر

وچہ کفروہابیاں بیشک نہ کردے دیکھو فقہ فاوے فتح مبین اندرجا دیکھیں شامی کنوں لیاوے فتح مبين كتاب عجيبه بهائيان خبر ساوال م بخسو جوی/۲ ۲۷ گھٹ اوہدے وجہ مہراں بین علماوال ایبه گند ه عقیده ندبهب کفری هردم وچه صلائے جويں جو نور محمر لكھدا وجہ شہباز رسالے بہت وہابیاں توبہ کیتی اس مذہب دے راہول جدوں نصیب بدایت ہوئی اللہ دی درگاہوں تے کمناں توبہ کیتی اے یر اتری نہ سابی جویں نذر حسین و غیرہ توبہ توڑ گوائی تدریر حسین وہایی کے توبہ کر کے آیا مر کر وگڑ وہائی ہوکے اوہا شور مجایا تهی دستان قسمت را چه سود از راببر کامل كه خطر ار آب حيوال تشنه مي آرد سكندر را سود نہ خالی قسمت والیاں پیر کے ہے کامل لیعنی فیض نہ لیون پیر وں توڑے ہر وم شامل جيوس تشنه آب حياتون ليا يا خضر سكندر تائيل تویں نذر حسین مر آیا چھڈ نہب دے تاکیں ایبه توبه نامه عربول آیا دلی طبع کرایا

https://ataunnabi. (21)

اوه قاری شاه محمد کول میں اس تھیں تقل کرایا تے بعض اساڈے حنفی بھائی بے علمی وے مارے د مکھے رسالے تجدیاں والے مگرے جابن نکارے مك اجهئ تتخص كهيا جد مين سوال الايا وبابیاں وانگ دوسنت مسکہ اس نے سی بتلایا سلسله وچه رحيمي اکھيو س کيتي ميں تسلا امام الدينا جو ايے حفى مار تنہاں سر كھلا کیوں جو دعوی حنفی کرن تے عمل وہابیاں والے ایسے نیم ملانیاں نے بے علم نے جارے گالے حنفیاں دے جدعمل نہیں تاں حقی کیوں سدیوے لِهَ تَلَقُولُونَ مَالَا تَفُعَلُونَ وحِدْرًا ن يرْحيوب دعوی حفی کر کے بھائی گیر پیر نہ ہوویں ایہہ حال وہابیاں، جھوڑ! پیارے بکا ہو تھلوویں سو یس لوگ وہالی گیر پیر بن آ کہہ سناواں چوڑے جیوں لکھیا وجہ خود رشید رسالے سے نور محمہ جوڑے زبانی دعوی حنفی مذہب سیری کفر شیطانی حنفیال دے ہڑوڈے وری دعوی کوڑ ایمانی رساله عربی زبان سے اردو میں ہوکر طبع ہوگیا ہے جس میں محمدی نجدی کا اس

کے براور حقیق نے خوب رد کیا ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ ابوندالیای امام الدین میلیدند. فجر

حضرت مولانا قارى عبدالرحمن صاحب بإنى بى اينے رساله 'جوابات اسوله غیرمقلدین، میں فرماتے ہیں:

بنارس میں مشاہدہ کرچکا ہوں جواز نکاح پدری ہمشیرہ وجواز متعہ کا اور مولوی محمصطفیٰ صاحب وقاری محمد شاہ صاحب ساکنان علیکا کلال صلع حصار کے برادرزاد مسيمان على محدشاه غيرمقلدين اپني پدري بمشيره كو بھگا كرنكاح كرنے كو تيار رہتھے كه ان کے والد و چیا مولوی محم مصطفیٰ صاحبان کوخبر پینی جس کی وجہ سے ان کوخوب ز دوکوب کیا اور گاؤں سے خارج جواب تک داخل ہوئیس پایا اور مولوی عبدالوہاب دہلوی نے متعہ كوجا ہركيا جس ہے دہلى ميں بروى مٹى پليذ ہوئى اور جواز نكاح سوتيلى نانى ،نماز بوقت **طلوع وغروب كى بابت ديمهمو أاخبار المحديث ٢٦٧، اگست ١٩٢٨ء امام الدين عفاالله** 

س واضح ہوکہ سب غیر مقلدین کفریات وعقا ئد فاسدہ میں برابر ہیں جن کوعلماء احتاف کی محبت رہی وہ بہنست بعض کے سدھرے ہوئے ہیں خدا ان کو حدایت كرائي إنهام الدين)

> مغیرہ، ۲۷، دورتی چیوز کریک رنگ ہوجا مرامرموم ہو یاستگ ہوجا!

وبابي فرقه إيدعت والا كردا ايبه آداكي كدے اوس تنہب كدے اوس فرہب ايہ مك فرجب تے ناہيں ايبه فرقه بدعت ابل موائي مومن دور ہو جاوے! جن ستارے نم بہ جارے وجہ شہباز لیاوے

(23)

سأبيت شهباز

(ندبهب ابو طنفے دا جیویں چن بدر روشنائیال تے ہور نداہب تاریاں وانگول آ کھ بناوال بھائیاں <u>صنفے اتے</u> جو ٹریا انشاء الله دو بین جهانیس ره ی هر یا مجریا يرحق چوہاں تھيں باہر ناہيں لکھيا اہل كمالان جو چونہہ تھیں باہر مذہب کفری یا اوہ اہل طلالال) شهباز رساله وانگ بخاری مجھن لوگ وہائی اینویں بہت پیارا جانن اس نوں لوگ رکائی ایمی کردا رد اینهال بول کھول سنایا یارال ایبه شهباز رساله مزمز میں چتاراں تے بیٹک اسیں بھی چنگا جاناں پر مک بات قصوری اوه تینول مینول سبھ نول معلم جگال وچه مشہوری لیعنی کہے عطار تے جامی رومی مہمی تاکیں فرنگ یہودوں گندے کافر مسئلہ کھول سنائیں ابن عرب تے باہو بلھا ولیاں ہور ہزارال جو قائل مسئلہ وحدت والے اونہاں کافر کے پہاراں اوس نول یر کھے جاہل وگڑے یایا شور جہانال

https://ataunnabi.blogspot.com/ منابهنت فجر (24) ابومجرالیاس امالدین

ہردم کوٹ کفر وچہ رہندے ماری عقل شیطاناں ایہہ ہر نے کفر لگاون کفری چڑیاں نے ہور کاواں کہ رسالہ سیف محمدی اسدی نقل سناواں

سيف محرى مولوى سليمان روروى

ک نور محمی فرقہ دیکھو مگھر تھیں شرع بنائی جو کو کی ملے اونہاں نش پچھن جامی رومی بھائی اول اس سلام نه منیں سنت سرور والی رومی جامی کویں توں جانے ایہو سوال اوالی ميے اونہاں وانگوں كافر كيے تامن خوشى سلامال تہیں تال کافر کہہ کے ٹورن دیندے ایہہ انعامال ایه افراط اندر ربن کنکے فرقہ ایہ افراطی جانورال حيوانال تائين سونين كفر خياطي ایہہ شرط ایماندی اینهال کھیرائی کافر کہن مدای ابن عرب عطار تے باہو بلہا روی جای تابيل يرمن شهباز رساله منع كينا علاوال دیلی لے اندر بحث ہوئی جد تینوں پت بتاواں مانع خوف طوالت بإرول مين اوه تقل نه كردا جمل تول شک ہو وے آوکھے توڑے کوٹ کفر دا

RZA

سكدسنت نجر

جس دل قطرہ نور ایمانوں ہووے صدق لیاوے
اے پر ضدی غیر مقلد کدے یقین نہ لیاوے
امام الدینا چھڈ ذکر وہابیاں مسئلہ کھول سائیں
لیعنی سنت فجرے والہ بھائیاں پیش ٹکائیں
اوّل ثابت کر دکھلاواں کتب فقہ تھیں بھائی
حفیاں تائیں کائی اے پر منن نا جو وائی
آگفن وچہ حدیث دکھالو سانوں نظر نہ آوے
جو فرضاں پچھے سنت پڑھنی منع نبی فرماوے
اوشح ہوکہ ثایہ بعض غیر مقلدین ان عقائد نمکورہ سے انکار کریں کیوں کہ
تمام عقائد باطلہ غیر مقلدین کے سب غیر مقلدین نہیں جانے اس واسطے کہان کے
اساتذہ و تلانہ ہے مقلدین کے سب غیر مقلدین نہیں جانے اس واسطے کہان کے
اساتذہ و تلانہ ہے مقلدین کے سب غیر مقلدین نہیں جانے اس واسطے کہان کے
اساتذہ و تلانہ ہے مقلدین کے سب غیر مقلدین نہیں جانے اس واسطے کہان کے
اساتذہ و تلانہ ہے مقلدین کے سب غیر مقلدین نہیں جانے اس واسطے کہان کے
اساتذہ و تلانہ ہے مقلدین کے سب غیر مقلدین نہیں جانے اس واسطے کہان کے
اساتذہ و تلانہ ہے مقلف ظرف ہیں ، پس حسب ظرف واستعداد ہم استادا سیخ شاگر دکو

س پس ایسانخص جومعامله موردومشروبات حنی کے موافق عمل کرے اور کھانے
کی چیزوں میں مالکی فدہب پر، طہارت منی میں شافعی فدہب پر اور ایسا ہی وہ مسئلہ کہ
زید نے ایک عورت سے زنا کیا تو عورت کی لڑکی زید پر حرام ہے اور شافعی فدہب میں
زید پر حرام نہیں ایسی ایسی ایسی میں وہ مخص خواہش نفسانی کی اتباع سے شافعیہ کے
موافق عمل کرے تو وہ اشقیاء سے شار کیا جائے گا، اور بیسب فدہب کا پابند نہ ہونے کی
موافق عمل کرے تو وہ اشقیاء سے شار کیا جائے گا، اور بیسب فدہب کا پابند نہ ہونے کی

ل زمانه طالب علمي مين احقر كے سامنے نواب على طالب علم نے حضرات جامی

مئله سنت فجر (26) ابومحمد الرياس امام الدين

رومی وغیرہ رحمۃ الله علیهم کو کمتا و کا فرکہا: بندہ نے ہر چندمنع کیا مگر باز نہ آیا آخر کو ہماری آ پس میں ماریبیٹ وفساد کی نوبت آئی بندہ نے حضرت مولا ناعبدالعلی صاحب مدرس مدرسہ کے مولوی عبد الرب وہلوی سے شکایت کری اس پرشہادت پیش ہونے سے مولا ناصاحب نے نواب علی ساکن چندان کؤیدرسہ سے خارج کر دیا اور سندنہ دی ، پھر مولوی محمد بوسف مفتی جنید ومولوی حافظ محمر غوث ساکن چندال کی سفارش ہے نوا بے ملی سے تو بہ کر کے سندد سے دی گئی اور اس مسئلہ پر علماء د ، ملی سے استفتاء حاصل کیا گیا مولوی نور محداور دیگر جامی رومی وغیر ہم کو کا فر کہنے والوں پر کفر کا فتوی دیا اور شہباز کے پڑھنے ۔ سے علماء کرام نے منع کیا وروہ فتوی بندہ کے پاس موجود ہے اور قاری حافظ نصل دین صاحب ڈسکوی مولوی سلیمان فیض محمرمہلہ والہمولوی ابوالفیض بزنگلہ مولوی بارک اللہ

> بھی آگھن وقت جماعت نہ جائز سنت فجر یوالی بھاویں بردہ حاصل ہووے ادا نہ کردے غالی اليسے يارول قصل دوجي وجه لياوان كل حديثال كركے نقل كتابال وچوں توڑاں عذر حبياں یارب کریں آسان بندے نو ٹابت قدم نکاواں طفیل محمصلی الله علیه وسلم دی بهل کیتے نه جاواں اول وقت پڑھیوے سنت گھر اینے وچہ خاص فيسل يَسسسآ سنت بهلي اندردو جي وجداخلاص فضل تنہاں سُن گھروچہ پڑھیاں پاک نبی فرماوے

سئلەسنىڭ فجر

رزق فراخ تے مومن مرسی،گھروں تنازعہ جاوے سنت فجری پیش فرض تھیں ہے کر ادا کیوے دنیا تے مافیہا تھیں ودھ اسنوں درجہ ڈہیوے ایہہ عینی شرح بدایہ اندر ابو داؤدوں لیاوے تے ابو لیعلی دی مند اندر ہور روایت آوے بہت تاکید نبی فرمائی دساں کھول عزیزاں حضرت کہیا ترک نہ کریو ` اس وجہ چنگیال چیزال ، ایہ کدے نہ چھڈیاں یاک نبی نے سن توں میرے جاتی عینی شرح مدایه اندر ایوی وجه طبرانی سب تھیں بھاری سنت فجری وت دوگانہ شام وت دو پیشی فر دو خفتاں حارے ظہر تمامی ہے سنت فجری عذرے باہجوں سیٹھیاں نا روا اینویں روا نہ گھوڑے اُتے نزو واجب دے آ در مختارتے شامی عینی شرح مدایہ بھائی فتح قدر تے ہور کتابیں سنت واجب آئی بھی نووی اتے شوکانی آبکھن ابن قیم نالے بقری حسن تے ہور محدث واجب آگفن نالے تے حضرت ابو صنیفہ نے بھی واجب ہے فرمایا تے سفر سعادت وجہ ایہناں نوں وتراں نال رلایا

وترال نول بھی بعضے سنت واجب بعض بتاون الويسنت وجه بهى عالم دووي قول لياون القصه ابير بهت موكده ترك نبي نه كيتي بر تقذیرے جے فوت ہوئی تا بعد طلوعوں نیتی فرضوں میلے وقت اینہاں دا ہے کر گذر سدہایا بجرتكم ايهنال من بيليا جيول وجه فتح قدير ليايا محض ایبه نقل ہو گیاں لے جد کر ہودن فرض ادا تے نفلاں تا تیں پیش طلوعوں بر من کراہت آ اسلئے جو نص نہ وارد خاطر اینہاں بھرا ایبه قانول کتابال اندر لکھ کئے علماء لینی بعد الفرض پرہو ناکیے حدیث بیاری ہے کر کیے تاہے معارض مسلم ہور بخاری فرضوں بعد نمازنہ ، جب تک سورج نہ جڑھ جادے ايوي عصرول بعدنه جب تك سورج نه جهي جاوے میں پھیا یاک نبی تھیں آ کھے عمر عبس وا جایا جدول محمر صلى الله عليه وسلم وجه مديخ آيا جائزونت نماز بتايئے پھر حضرت فرماوے یردھ کے فجر نمازوں تھہریں تا سورج چڑھ جاوے ايبه مو لا تا منصور على وچه فتح سبين ليايا

#### 540

جس وچہ دوہا بیان کیتا ستیا تاس اوٹھایا

ایوں کہ سنتوں کی سنیت صرف فرائض کی پیکیل کے لئے ہے اور جب
باعث سنت کا مرتفع ہے تو سنت بھی مرتفع ہوگئ پس محض نقل رہے گی۔

ایک شعرا نواع بارک اللہ کا ہے۔

ایعد فجر نے بعد عصر دے وقت کراہت دو

ایتھے سنت نفل نہ جائز بھادیں قشم کیے تھیں ہو مگر جنازه مور قضائے ایہہ ود بین روا بھی ہور سجدہ بچھ تلاوت وجہ کبیرے آء ے سنت فجر کو نئیت کے توڑے فرضوں بعد قضا ایہہ قضائے روا نہیں وجہ عالم گیری آء تسميل سنت فجرى ادا نه كيتي يزه فرض امام ہے جانے سنت پڑھیاں ہوسی فوت جماعت عام سنت جھوڑے رکے جماعت نال اتفاق مجرا۔ تے ہے جانے مک رکعت رہ سی دوم رکعت یا ایہہ نال اتفاق گذارے سنتاں دور صفال تھیں جا سنت پڑھ کے رکے جماعت فضل دوویں ہتھ آ تے ہے کر جانے قعدے رل سال کا رکعت نہ یا صحیح بروایت سنتاں حصورے رکن جماعت آ یر مک روایت سنتال پڑھ کے قعدے رکے امام

تعدے تائیں تھم رکعت بعضے کہن تمام سے فتح قدریہ تے شامی تھیں وجہ غایت ذکر لیایا صحیح روایت قعدے والی تنیوں بیتہ بتایا ہے وچہ میبت جماعت کھڑی تا ہور مکانے جا اتھ شرط آواز امام نکائی سنت کر ادا ہے ہور مکان علیحدہ ناہیں اندر پڑھن بھرا ہے اندر کھڑی جماعت بھراوا باہر کریں ادا ہے یردہ کھ نہ ہونے حاصل، گوشے مسجد آ دور سی صفال یا محصے ہے ہوکر سنت کریں ادا جو کے نہ جائز سنت پڑھنی جب تکبیر ہو جاوے ایبه قول مخالف کل فقیهان کیون کر منیاحاوے مسئلها كربروز جمعها ماحطبه مين هوتو خاموش هوكر باادب خطبه تين ،سنت قبل جعداس وقت ند روهے کیوں کہ فرمایا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام نکلے پھر بغیر فرض کے کوئی نماز نہیں۔

قَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَاصَلُوهَ إِلَّا الْمَكْنُهُ ذَةَ ر

﴿ عجب ہے کہ غیر مقلدین اس حدیث پر ممل نہیں کرتے اور اس حدیث اِذَا اُقِیْمَ فَالاصَلوٰ ةَ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔

ع شاید که صاحب انواع نے بیتول بحرالرائق سے نقل کیا ہودیگر کتب پر نظر نہ

542

https://ataunnabi.blogspot.com/ سَلَرِسْتَ بَرِّرُ الْإِينَ الْمِيْ الْإِينَ الْمِيْ الْمِ

گئی ہواس اس لئے کہ غائت الاوطار صفحہ ۳۳ میں لکھا ہے کہ شامی وفتح قدیر وغیرہ نے صاحب بحرکے اس قول کو ضعیف قرار دے کر قعدے والی روایت کو صحیح وقوی لکھا ہے احتر کے نزدیک بہی قول معتبر ہے کہ قعدہ کی امید تک سنت کو ترک نہ کریں اللہ تعالی اعلم (احتر امام الدین عفاعنہ المتین)

سے یہاں تک چھشعرانواع بارک اللہ سے ہیں۔

سے ای طرح بہتی موہرصفحہ ۵ کرے۔

في وعن ابى جعفرانه اذاخشى ان تفوته الركعتان من الفرض و يدرك الامام فى التشهدفانه يصلى السنة عند ابى حنيفة و ابى يوسف رحسمة الله تعالى عليه بعدالصف لافى الصف ان لم يجد موضعا غيره ، جوبره نيره صفحاك (احقرامام الدين عقاعنه المتين)

### لطيفه

کہ لطیفہ یاد اتھا کیں آیا میرے بیا فرض سعی ہے جعہ دیہاڑے سنوں بیان عجیبہ ترک سعی مامور بہ تھیں رفع نمازنہ تھیوے ایوویں ریانہ باطل فرضال اندر کتب دکھیوے سعی اتے اخلاص دوویں ایہہ فرضال وچہ گنیون ایپر شرطال رکنال اندر ایپہ شار نہ تھیون ایپر شرطال رکنال اندر ایپہ شار نہ تھیون ایپر شرطال رکنال اندر ایپہ شار نہ تھیون

(32)

جیهری تور ونجاوے بیبالے سنت فجر ی تائیں ہور د مکیر بیتیم نظر نہ آوے آب جدوں مل جاوے تے وچہ نماز قیام قوق یاوے تال من جاوئے یس قیام تے یانی وانگ اقامت فرضال ناہیں جیری توڑ ونجاوے بیا سنت فجری تائیں فرض جماعت عين فريضہ احمد کيے امام تاں بھی ہے کو ئی بڑھے اکلا جائز بچھ تمام تے مذہب ساڈے وجہ جماعت سنت کیے حلیفہا و کھے پیارے وجہ کتاباں ایہہ بیان شریفہ کھر سنت نزد جماعت پڑھے ہے بندہ کو ایہہ سنت کو لے نست پڑھنی جائز کویں نہ ہو اس نال شرط جو سنت بڑھ کے لوے جماعت شتانی پھر کویں امامت تائیں بہنڈر سنتاں کہن وہائی تے سنت پڑھدیاں ہے کر بھائی جاوے گذر جماعت تاں بھی سنت فاسد ناں پر کینا کم کراہت كيول جو سنگ جماعت فرضال درجه أت بهارى ترک جماعت کرنے والیاں روز حشر نوں خواری كرفوت جماعت سنت يؤهے تا اجر ند كامل ويوے يس البيم عنى فلا صلوة جو وچه حديث پرهيو \_

/https://ataunnabi.blogspot.com/ منگرسنت نجر ایو**گر**الیاس الدی

ایہہ لاتفی جنس وا ایمی تفی کما لی بکارے اینویں جیوں وجہ ہور حدیثاں معنی د مکھے پیارے نماز تہیں اور بندے دی جو تا درود پہنچاوے وجہ نماز اساڈے اوپر خود حضرت فرماوے مطلب ایہہ جو کامل نا بر اصل جواز بیجانی يرهن درود ني تے سنت اس بن ناقص جاتي تے مسجد باہجھ نماز نہ کامل مسجد وے ہمائے اینویں آبق بندے دی جو مالک تھیں نس جاوے ہور کامل تہیں ایمان اوبدا جس تہیں امانت داری وعدہ کرے خلاف سو اس وجہ تبیس ویانت واری سے اصل نماز تے المنافل ایمانوں نفی نه ایتھے بھائی ایهه نفی جنس دا لام ایبی اتھے نفی کمالوں آئی اینویں جان صدیث یارے فبلاصلوہ جو آئی سنت والی نفی نہ اس تھیں عابت تھیوے کائی علاوه اس دلیل سر دو سنت مشتی فرمائی ابو برريه كنول روايت بيهي اندر آئي بعض غیرمقلدین کی زبانی سنا ہے کہ جب تکبیر ہو جائے تو سنت الفجراں وفتت فاسد ہو جاتی ہے مگران کی کتابوں میں بیمسئلہ احقر کی نظر سے نہیں گذرا (احقر امام الدين عفي عنه )

545

/https://ataunnabj.blogspot.com/ سار برنت فجر سار برنت فجر

> م بردوشعرمولوی محرغوث کے ہیں۔ س اذااقیم فلاصلوة النح

## لطيفه

بور عجیبہ ذکر بیاریاں تیک سنایا جاوے مولانا محمد حسن محدث جس نوں کیاوے اذا اقيم فبالاصلوة ايهم كليم عام نه آيا تشمس الحق جو غير مقلد كر تشليم سدمايا فلا صلوة جو قاعدہ ہے نا عام کے اس تا کیں تائيس بعد اقامت آکھے جائز وراں تائيس وترال نول مشتی کیے تے وترال سنن بناوے وجہ اعلام رسالے دیکھو! مت کوئی شک لیاوے تے اسیں بھیں مشتنیٰ ہاں کہند ہےسنت فجر ہے والی بيهي اندر د مكي روايت ابو بريره راوي ورال تائيس بعد اقامت نجدي كهن روا تے سنٹ کیوں نہ جائز کہندے اوس وجہ کی خطا اوہ سنت وتر برابر دو ویں پڑھنے دئے وجہ جانے پھر کیوں سنت فجر نحائز بعد اقامت حانے



/https://ataunnabi.blogspot.com/ مئلسنت نجر مئلسنت نجر (**35**)

### لطيفه

ہور لطیفہ سی پیارے یاد اسال نول آیا محمد حسن محدث جس نوں تنبیہ وجہ لیایا وہائی کہن نماز نہ کوئی جب تکبیر ہو جاوے مگراں اوہ نماز جو خاطر جس دی آتھی جاوے تے خود متنفل مگر پرمهاون فرض وہایی سارے جو خاطر تفل اقامت ہوئی دیکھ وہابیاں کاریے يهر كيون فرض يرمض متنفل مكر خراب وبالي یں معلوم جو حفی سے نجدی بین کذابی فرض نه جائز نفلی کیچے تھم کیتا فقہاواں وچہ انواع لیاوے تکھوی سگوں بیت سناواں یے فرض امام جماعتے نفلاں روا جماعت ہو تے نفلاں والے مگر نجائز فرض پڑھے ہے کو ایہہ فرض قوی بنا کریندے نفلاں اوپر جا تے سنت پڑھنون منع کرن جس حنفی پڑھن جدا ایہ، طور تقیحت کراں حنفی بھائیاں تائیں فتم الله دى ضد نه مينولسنت چهوژ نجاكيل ہے اک رکعت یا قعدہ یاوین اس تقین مکھ ممورین

/https://ataunnabi.blogspot.com ابونجرالیاس،ام الدین ایندینج

> وابری ہے تاکید انہاں دی لگدیوس تجھوڑیں فتح قدر نے شامی تھیں، وجہ غایت مسکلہ پایا سیح روایت قعدے والی تینوں بیتہ بتایا ہے قعدے تیک امپیدنہ ہووے پھرتوں جھوڑ سد ہاویں بن ايبه يرمن قضائي واله مسئله كھول جميناوي سنت لے فجری ہے سن فرضاں ہوون کسے قضائی پیش زوال ہے بڑھے تضائی ہر دو کرے ادائی بعد زوال قضائی سنت ساقط فنوی نال فرضاں بابجوں فوت ہے سنت ساقط ہے ہر حال جاں اک نیزہ سورج آدی سنت پڑھے قضائی تے اک روایت ہتھ زمین جب دھوپ کرے روشنائی بے ایبه سب کتب فقیه خصین مسئله کھول سنایا باران قفہ حدیثوں باہر نال پر بھلے پھرن گوارال

## تعریف حدیث

سن تعریف حدیث بیارے غیوں کھول دکھاواں جویں محدث لکھ سدہائے میں نہیں دلوں بناواں قول فعل تقریر بنی نش کہن حدیث بیارے ایؤیں قول فعل تقریر بنی نش کہن حدیث بیارے ایؤیں قول تے فعل صحابان اتے ہور تابعی سارے

الومحمدالياس امام الدين

(37)

سكلەسنىت فجر

تے حضرت ابو حنیفہ تابعی شک نہ اس وجہ لیا تیں حضرت ابو حنیفه و نها بهت صحابان تا تین پس ابو حنیفہ والی نقه جان حدیث پیارے جس تھیں مسکہ ثابت کیا نجدی منکر سارے تا ہیں میں ہن اس مسکہ نوں لکھال نال حدیثاں تال پھر جحت قائم نہ ہووے توڑاں عذر خبیاں سنت فجری بعد اقامت جائز برطن بیارے ہے کر خوف جماعت نہ ہووے منع کرن ہتھیارے اس مسئلے وجہ بہت روایت سن لے وارو واری غیر مقلد قائل نا، برعقل جہاں دی ماری ابو ہریرہ سے کرے روایت سیجی اندر آوے حضرت یاک نبی فرمایا جب تنگبیر ہو جاوے لِ مسئلہ اگر سنت قبل جمعہ قضا ہوجائے تو ان کی قضائے سنت نہیں گرسنۃ الفجرو الظهر ان كي قضائة سنت بني الامام الدين) عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و اصحابه وسلم اذا قيمت الصلاة فلا صلوة الاالمكتوبة...... تميز عايت الاوطارصفحه ٢٠٠٠\_ یہاں تک تین شعرانواع پارک اللہ کے ہیں۔ × پس نہیں نماز گر مکتوبہ یعنی فرض نماز

ابومحمد الياس امام الدين

مسكلهنت فجر

بورالار كـ..عتــــي المـنف جـر بھى كہيا <sup>يعنى سنت نماز</sup> مطلب ايبه جو دوركعتال فجرى يرهيال جاون اقامت جدول ہو جاوے حضرت پاک نبی فرماون جو سنتاں پڑھے رکعتے رلیا نبی صاحب فرمایا تُواب تمام نماز فجر دا ہتھ اس دے وجہ آیا حضرت علی :روایت کیتی ابن ماجه وجه آوے ايوي احمد مند ايي وچه حديث لياوے وقت اقامت یردهدے آہے سنت سرور عالم ستے ہور روایت ابن عباسوں عینی اندر معلم بعنی عینی شرح بخاری وجه روایت لیاوے وفت اقامت یوهدے حضرت ابن عباس بناوے محمر میموند سنت فجری حضرت پڑھدے ساہی بہت حدیثاں اس مسئلہ وجہ سُن دا چل گواہی سعيد جو بيا عاص آبا تن شخصال تيک بلايا ابو موی تے ہور حذیفہ ، بن مسعود بھی آیا سدیا سی ایمنال تال تاکیل قبل صلوة فجردے چر ایبہ نکلے اس دے کولوں وقت نماز فجردے تے کیتی میں اقامت سی پس بیٹے بن مسعود وچه مسيع كلرف ستون پير كينے جار سجود

/https://ataunnabi.blogspot.com/ مئله سنت نجر منگه سنت نجر (39)

یڑھ کے نماز دو رکعت سنت رکے جماعت نال سنت برهن جائز كري خيال دابت ر نه طحاوی نتیول بینه تے ہور جو ابن الی شیبہ وجیہ لکھ دکھاوال ابو موسی تے ابن مسعود اسے نار نبی وے پیارے عاص دے بیٹے کو لوں نکلے سُن تون یار ہمارے قائم ہوئی نماز جداں بھر بن مسعود سہارا سنت بیڑھ کے نال جماعت رکیا اے یر وجہ صفال ہو موی جلد ہو یا مو جود کیں جانیا نزد اقامت بردھدے سنت بن مسعود \* محمد مطبح كعب كلول أك بهور روايت آوے ابن عمر جویں سنتاں بڑھیاں لکھیا۔وجہ طحاوے ا قامت ہوئی نماز فجر تال گھر تھیں نکل سدہائے اہے داخل وچہ میت نہ ہوئے رستے اندر آہے عبد الله بين عمر دو سنت كيتي اوته اوا پچهون برهی نماز فجر دی سنگ بهاعت آ معلوم ہو یا جو پڑھ لیا کردے سنت فجری یارا بعد اقامت ابن عمر بھی بن مسعود سہارا بن مسعود جو ٹریا جس راہ سنوں بیان شریفہ

551

<u> https://ataunnabj.blogspot.çom/</u>

آکٹر ٹریا اس راہ اوتے حضرت 'ابو حنیفہ ورج ذیل دوشعرشہباز سے ہیں

بن مسعود وے ندہب اتے سرور عالم راضی تے اللہ بیٹک راضی اس تے مجھن فاضل قاضی حضرت ابو حنيفه اكثر ال راه ثريا تس نربب عالی شان ندابب جو طریا سو تریا نافع مرنی کے جگایا میں عبد اللہ تاکیں جو اٹھ نماز فجر بڑھ اس نے بڑھیا سنت تائیں تے کینی گئی اقامت ساہی وقت صبح د بوالی روایت د کھے پیارے بیٹے اسلم والی زید جو بیٹا اسلم راوی ابن عمر تھیں لیاوے آکھے ابن عمر پڑھ سنتاں وچہ جماعت آوے حجرے حفصہ دے وجہ پڑھیا ابن عمر جو عالی اس وفت جماعت قائم آبی وفت صبح دے والی امام طحاوی وجہ معانی کرے بیان سیاوال ابو مجلز كنول روايت تنيول لكھ وكھاوال بو مجلز کے نماز فجر نوں وچہ سیت میں آیا نال میرے بن عمر اتے ہور ابن عباس بتایا المام نماز برهانداس بن عمر اونهال سنگ بویا

https://ataunnabi.blogspot.com/ مئلەست بخر مسلەست بخر (41) ابومحدالیاس امالدین

اے پر ابن عباس اونہاں سنگ سنت بڑھ کے ہویا لیں جدوں سلام پھیریا رہے بیٹے ابن عمر اس جا دُن چِرْهیا تا اٹھ کھڑے پھر نت بڑھی تضا معلوم ہویا کروہ پچھانے ابن عمر اس تائیں سنت قبل طلوعول ورنه يرهد المه اتهاتين بو عثان روایت کیتی وچهٔ طحاوی آیا امام نماز فجر وچہ ہے سی ابن عمر جال آیا یردهی نه آئی سنت فجری بو عثان سناوے یس مگر امام دے ہو کرسنت ابن غیاس اداوے پھر داخل ہو یا نال انہاں دے حضرت ابن عباس دیکھو باس جماعت پڑھیاں کیتا نہ ابن عیاس تے ابن عمر بھی بن مسعود سہارے ایہہ بعد اقامت سنتال یوحدے اید صحاب کیارے " ہے بعد اقامت جائز نہیں تال کیوں بردھدے صحابی اينهال كيتا كم برا يا ينكا ديهن جواب وبالي اک مور روایت وجه طحاوی تینون پنه بتاوان اني الدر داء جوي سنتال يرهيال لكه حديث وكهاوال اوہ داخل ہوندے مسجدے تے ہور لوگ سفاندے اند پھر اوہ بڑھ دے سنت فجری گوشے مسجد اندر

ستلسنت فجر

مجھی مسروق دو سنت فجری پڑھدے نزد اقامت منجد اندر گوشے دے وجہ شعنی گوشے کرے روایت تے ایویں بھری حسن کے وجہ کوشے معید جا سنت پڑھیںتے پھر توں داخل وچہ جماعت آ نہدی ہو عثان کے الین آندے پاس عمر دے تے ایس نہ سنتاں پڑھیاں ہوندے قبل نماز فجردے تے حضرت عمر خطاب دے ہیئے وجہ نمازے ہوندے بھر اسیں بھی سنتاں پڑھ کے شامل نال انہاں دے ہوندے یعنی آخر مسجد ہو کر سنت ادا کریندے یر داخل ہو کے وچہ جماعت اسیں نماز پڑھیندے بو عثان انهاندی دا ایه ذکر طحاوی لیایا تے حضرت عمر بھی اینویں پڑھ دے ابن بطال بتایا حماد تے مکول مجاہد بڑا مفسر بھاری مجمی حضرت ابو حنیفہ یوحدے رحمت ہووے بھاری بھی ہور صحابہ یڑھدے بھی ہور ڈاہڑے عالم تیتھول میتھول کئے نہ جاندے کتنے واللہ عالم وكمج جليل القدر صحابه رضى الله تعالى ایہہ بعد اقامت یوھ دے بھی ہور شاہ مدینے والا بعد اقامت نہیں نماز جو کردے پیش وہایی

سئلەسنت فجر

كيا ايهه معلم تال اصحابال ديهن جواب شتابي یا آکھو سی معلم انہاں پر کرن خلاف نبی دا لا حول ولا مين نت يكاران ايبه ملعون عقيدا ایہه مسکله تابت ہویا حدیثوں ، بعد اقامت والا لكھ وكھا ہن دو جا مسكلہ يريھن قضائے والا فرضاں باہجوں فوت ہے ہوئے سنت میری بھائی قبل طلوع نجائز برهنی دیکھ روایت آئی ترندى جامع ايني اندر ديكھ حديث ابو ہرریرہ کرے زوایت باک نبی فرمایا جس نے پڑھی نماز فجر کے سنت پڑھی نہ ہو يس جائي اوه بعد ظَلْوعوں يره هے ركعتال دو امت نوں ایہہ تھم سناوے شاہ مدینے والا تحکم عدولی کرنے والیاں روز محشر منہ کالا" تے قعلی و کیے روایت آئی ابن ماجہ وچہ بھاری ابو ہررہ کرے روایت ایہہ حدیث پیاری سنت قبل فجر تھیں ستا یاک رسول سہارا قضا بڑھی پھر یاک نبی نے دن پڑھیا جد سارا تائين بعد طلوع اصحابان يرهيان بهي امامال جد ویکھیا تول تے فعل نبی دا لکھ صلوۃ سلامال

ابن عمر تھیں فوت ہوئی جد سنت قبل مجر دیے بغد طلوعوں پڑھی قضائی آیا وجہ خبر دے معانی وچه ل امام طحاوی ایهه روایت تے مالک وچ موطا این اینویں ذکر ابن ابي شيبه تنصيل ديكھو ہور روايت آئي بعد صحلٰ دے بڑھی دو سنت ابن عمر نے بھائی بھی قاسم ابن محمد کیتا جیویں جو ابن عمر نے ا س وچه دلیل موکده سنت آکھیا عبر البر نے تے کی ابن سعید کے میں سنیا قاسم تھیں کہندا ہے میں بڑھی نہوواں سنت پیش فرض تھیں اليقول تيك جو فرض يرهال تال يرهيال بعد طلوعول امام الدينا بس ہويا ثابت مسئله بہت وقوعول من بس برایت وس اللہ دے وس جو تیرے نامیں جو کرے قبول تے عمل تماوے جنت لے سی جائیں كرال "اميد جو عمل كرئين سي چوپيل جاكيل بھی کراں امید میں عاجز دے حق دلین نیک دعائیں اے ہر صد تعجب والی سمج فنہی وے مارے و نہیں امید تبول جو کر سن ٹدوں بازی ہارے مجھن نہ کدائیں ہر وم مرض انہاں وجہ بھاری

556

## Click For More Books

ہردم وچہ تجب رہندے عقل شیطاناں ماری چند متعلم نیہ حدیثاں کر دے پیش وہابی حیر متعلم نیہ حدیثاں کر دے پیش وہابی حیر حیر متعلم نیہ اہل عمر وجہ سمھناں عدد کی جواب شابی میں اوہ نقل نہ لیاندے ایتے خوف طوالت آوے اے بر جس نول شک ہووے اتھ دیکھے شبہ مٹاوے لے اس سے مرادشرح معانی الآ ثاراما مطحاوی کی ہے۔

اس سے مرادشرح معانی الآ ثاراما مطحاوی کی ہے۔

عرضاص عام کو واضح ہوکہ اگر کوئی غیر مقلد صاحب عاجز کے اس رسالہ کا جواب کھنا چاہتو اس کو چاہئے کہ محضرت مولانا محدث فیضوی کے رسالہ سمی بہر تنہیں اللہ میں اس کے جواب پر مخصر ہے، ورنہ قابل تسلیم نہ ہوگا، وَ السّدَلامُ عَلمَنی مَنِ النّبُعَ جواب اس کے جواب پر مخصر ہے، ورنہ قابل تسلیم نہ ہوگا، وَ السّدَلامُ عَلمَنی مَنِ النّبُعَ بُواب اس کے جواب پر مخصر ہے، ورنہ قابل تسلیم نہ ہوگا، وَ السّدَلامُ عَلمَنی مَنِ النّبُعَ فَنِ النّبُعَ مَنِ النّبُعَ مَنْ النّبُعَ مَنْ اللّبُعَ مَنْ اللّبُعُ مَنْ اللّبُعَ مَنْ اللّبُعُ مَنْ اللّبُعُ مَنْ اللّبُعِ مَنْ اللّبُعُ مِنْ اللّبُعُ مَنْ اللّبُعُ مِنْ اللّبُعُ مِنْ اللّبُعُ مِنْ اللّبُعُ مَنْ اللّبُعُ مَنْ اللّبُعُ مِنْ اللّبُعُ مَنْ اللّبُعُ مِنْ اللّبُعُ مِنْ اللّبُعُ مَنْ اللّبُعُ مِنْ اللّبُعُ مَنْ اللّبُعُ مِنْ اللّبُعُ

اوہ رسالہ فیض مقالہ دیوے خوب دلیاں جس وچہ رد وہابیاں کیتا ویکھیا بہت عقیلاں محمد حسن محدث دا اوہ بنیا خوب رسالہ بمن اوہ دنیا چھوڑ سدہائے رحمت ہووے شالہ اس دا کسے جوب نہ دتا عاجز ہو گئے سارے محشر تیک جواب نہ دلیان زور ہے لاون سارے ما حاصل میں اس دے وچوں ہندی نظم بنائی عامال دے سمجھاون کارن میں تکلیف اٹھائی

https://ataunnabi.blogspot.com/ ابونمرالیات ام

جو تجم وچه كتابال ونها سو مين لكم وكمايا اصلی علم خداوند جانے میں نہیں دلول بنایا تيران سو انتالي/١٣٣٩ه اندر بويا ختم رساله سوعيال تنيول بار خدايا اس دا كل میں وجہ علم نبیں مجھ بھائی سبھ نوں عرض مگذاراں تے نہ کدے شعر بنائے پہلے نہ کچھ میتھے سارال ایبه فضل خدا تھیں ترجمہ کیا میں نہ وی وڈیائی بھل قصور جو ہوئی میں تھیں ٹھیک بنالے بھائی اے بھائی ہے اس وچ تینوں کوئی عیب رسیوے كريس ورست بيارے تينول ابر خداؤل وهيوے الانسسان مسركسب من المخسطساء والنسيسان ايهرآوے بخش دیوے رب کل بریائی ہے کوئی عذر لیاوے تجل قصور جو سيخمين ہوئی سجنتيں بار خدايا ہردم توبہ کل محناہوں کریں قبول خدایا يارب ديبه توقيق جو بردم صالح عمل كماوال علم ديوي فرزند ميريال نول عمل كرن صلحاوال مجی روضے یاک نی دے زیارت کریں نعیب خدایا وین ونیا دی حل کریں تو مشکل بار خدایا قبر عذاب تے جان کی دی تلخی دور ہٹاکیں تے وقت نزع دے منہ وجہ کلمہ نال ایمان لے جائیں مائی بای تے زن فرزنداں ہیر استاد تمانی بحرمت نبيال وليال سخشيل كل خواص عوامي

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مستكه سنتت تجر

ابومحمرالياس أمام الدين

مولانامولوي محمصطفيه وقارى حافظ محمشاه صاحبان (ساكنانعليكال كلال ضلع حصار)

بعد حمد وصلوة واضح بوكه مولوى امام الدين صاحب ساكن جهنده كلال في جورساله وغيره غيرمقلدين درباره سنت الفجرلكها ہے بندہ نے اول سے آخرتك مطالعه كيا پس بموجب كتب فقدوحديث شريف سيح بيج بس كامطالعه كرنے سے مفہوم ہوا كەسنت الفجر بونت جماعت كسى كوشه مسجد بإدروازه ليني خارج ازمسجد ياكسي برده كي آثر ميس برهني درست ہے اگر چہ قعدہ ہی حاصل ہو ، اگر خوف فوت ہوتو ترک کر لے اور شامل جماعت ہوکر بعد طلوع قضا کرلے ، كذا في كتب القوم كتبه -

محممصطفي عفه

### حافظ محمرشاه

بعدحمد وصلوة كحاحفرن رساله بذااز تصنيف مولوى امام الدين صاحب جهنثروي اول ہے آخر تک دیکھا۔الحمد للد کہ بمطابق کتب فقہ مذہب حنی وحدیث شریف سیجی پایا۔ جزاه الله خير الجزاء-

محمد شاه عنی عنهٔ ۲۵ زوالج ۱۳۳۹ ه

## ابوبوسف محمرشر بف كوتلوى

مولوی امام الدین جھنڈوی نے مسکلہ سنت فجرجس طرح لکھا ہے بہی سی ہے۔ زیاده تفصیل دیکھناهوتو میرارساله دیکھو۔ ابو پوسف محمشریف کوٹلوی ابوالياس محرامام الدين رضوى كوثلوى صح الجواب :۔



https://ataunnabi ابوالياس محرامام دين رضوي

بسم اللدالرحن الرحيم قَدُ بَيَّنَّالَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعُقِلُونَ.

الحمد للدكه بدكراب منظاب مظهر وصواب فيدآيات لاولى الباب متمى بد دًافِعُ الْوَسُواسِ عَنُ صُدُورِ النَّاسِ المعروفِ به آياتِ بيّنات على عجز منكرى الاحتياط مجس ميں بيد كھايا گياہے كدان ظہر بعد الجمعة كے منكرول كے یاس کوئی خوت نہیں ہے بلکے سلیمان کی سبیل نے لوگوں کو تیورایقین داد دیا کہ احتیاط الظهر لا جواب كتاب ہے اور رہ بھی بتلا دیا گیا ہے كہ جو بچھاس نے سبیل میں اینے دلائل بیان کئے ہیں اُن کا پہلے ہی احتیاط الظہر میں جواب دیا گیا ہے نیز جن باتوں کا اس نے جواب بیس دیا آن کی فہرست بھی دی گئی ہے علاوہ اس کے اور جو بچھاس میں اس کی غلط بھی ہے اس کا بھی جواب دیا گیا ہے اور ریجی ٹابت کیا گیا ہے کہ بیل میں اس کی اپنی کلام نہیں بیا کٹر اردورسالوں کی تقل ہے آخر میں اس سے بیرومرشد حضرت

مولا نامولوی صوفی مبرعلی شاہ گولڑ وی کافتونی بھی درج کیا گیاہے، جو مانیں راسے تو رہیں گے سلامت ہے منکو کا رستہ سراسر ضلالت بیایا ہزاروں کا رایمان ملت حَبِیرایا ہزاروں سے شرک ویدعت کی ہم نے اس دور میں دین کی تفرت ہے ہم نے بچھایا ہے فرش ہدایت كرائي إنبين سير گلزار سنت وكهائي أنبين راه وين وشريعت ابوجرالياس بحمرامام الدين رضوي خطيب جامع ميجد كونلى لوبارال سيالكوث

ابوالياس محمرامام دين رضوي

562

أيات بينات

بسم التدارحن الرحيم

حمربارى تعالى

حمد ہزاراں باجھ شارال اس خداوند تا کیں میں منظم کا خاتہ میں مار

جروااعلم اكبرسب تفيس كل خلقت داساكيس

جس نے اک امیر بنایا اک فقیرسیرانی

**اِ کناں نوں اوہ پیدا کردا اِ کناں کردا فانی** 

إكنال علم عطافر ماندا، إكنال ركهدا جابل

ا کناں نوں اوہ ذاکر کردا، رہن ہمیش اِک کاہل

، امرمعروف تے نہی منکراک کردے رہن ہمیشہ

اِک نماز ال وکوں روکن رات دِنے ایہ پیشہ

اكنال نول اوه وارث نبيال ويسي كملم بناندا

راک انہاندے وشمن بندے حسکد دِلول نہیں جاندا

براك برصياعالم نابين عالم اوهوجوندا

وین رسولی تے لک بھائیوجبر ابنه کھلوندا

لے اوہ بیں عالم میسے کارن ہرارکدابن جاوے

جس مذہب وجہ جائے اوہ و بندانہ شر ماوے

ماشیہ اجبیا کہ کہووئی ہے جس فرقہ میں جاتا ہے اس میں شامل ہوجاتا ہے دیکھو ہی سلیمان ہمارے پاس آیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو پکاخفی کہلاتا تھا اس لئے ہماری اُس سے مجت بھی تھی ،اُس کو تذکر ہے کی بابت کہا گیا ،کہ بیاتو نے ند ہب خفی کے خلاف لکھا ہے ،اور رسالہ نوح البندی و کھایا گیا اور ڈبانی بھی سمجھایا گیا ، پروہ کہنے لگا کہ اب میں

3

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ابوالیاس محرام دین رضوی آجاد کی ابوالیاس محرام دین رضوی آبیات بینات ابول کر جو تحقیق باختلاف فی المصر احتیاطی پڑھ لے تو نزویک محقیقین اولین جائز اور کار خیر ہے اگر کسی کو یا و نہ ہوتو قوہ ضرور ہارے پاس آپر کراس کے خطوط مگا حظہ فرمائے ، اور مجھوٹے پر خدا کی لعنت کرئے پس اس کا پہلے تذکرہ میں احتیاطی کی ممانعت اور اس کو بدعت کہنا اور پھر ہمیں جائز اور کار خیر لکھودیتا پھر سبیل صغیہ احتیاطی کی ممانعت اور اس کو بدعت کہنا اور پھر ہمیں جائز اور کار خیر لکھودیتا پھر سبیل صغیہ کا سطرہ میں لکھنا کہ میں اب احتیاطی پڑھنے کوئے کوئے کہ تاہوں ، اور نہ پڑھنے پرفتو کی دیتا ہوں صاف اِس بات کی دلیل ہے کہ وہ لا غرب ہے نہ خفی ہے نہ وہ ابی۔ پسیے کا عالم

ایسائی ایک گاؤل کا واقعه شاہر ہے، اور ریقصبہ بن ماجود میں سلیمان گیا، کہ وعظ كركے بچھلاؤں توعاجز يہلے ہى بسبب ملّا قات رشتہ داروں كے وہاں مُوجُود تھا، مَگر سلیمان کے تو دیکھتے ہی طوطے اُڑ گئے ، جب تک میں مبجد جامع یا اس کے ب**اس رہاتو** سلیمان صاحب مبار منتور اموجاتے جب وہاں سے میں کسی اور مسجد جامع میں جاؤں تووه جامع مسجد میں آ جائے کیوں کہ وہاں ہی اس نے تھیر ناتھا،غرضیکہ وہ نماز بھی کہیں اور جگہ بڑھ آتا ، یا نہ ہی بڑھتا ہوگا، کیوں کہ میں فائدہ کے لئے آیا ہوں ، بیمیری تر دید ہی کریں گئے بہتر ہے کہ بیدوعظ نہ فرما کیں غرضیکہ کسے اس کی بات نہ مانی میں نے ان کو وعظ کیا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کئے اور احتیاطی ظَہر کا ثبوت بھی سنایا ، نیز سیلمان کے حالات ہے آگاہ کیا کیمرزائیوں کے پاس باہر مسجد ہے بیٹھار ہامرزائیوں نے کہا بھی جاؤ وعظ میں اعتراض کرومگراس کو: الی جراء ت کہاں پھرانہوں نے کہہ کہا کر بھیج دیا مگروہ دعظ میں شامل ہو کر بھی پچھ جڑاءت نہ کر سكاكه كمال كرئے غرضيكه غير مذہب كى خوب ترديد كى گئى ،جس بروه مرزائيوں ميں شامل ہوکران کو کہنے لگا کہ بیخص ہے غیر حنی کو بڑا جانتا ہے، میں تو سب کومسلمان اور ا پنا بھائی جانتا ہوں مرز ائیوں کو بھی ،اور وہا بیوں کو بھی نیبیں خبر کے ایسے آ دمیوں کے

ابوالياس محمدامام دين رضوي 564

آيات بيتات

حق مين حضور عليه الصلاة والسلام في كيا إرشاد فرمايا ب

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ تَجِدُوُ اشَرَّالنَّاسِ يَوُمَ الْقِينَمَةِ ذُوالْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَأْتِي هُوَلاء بِوَجُهِ وَهُولاء بِوَجُهِ (جُخارى وَسَلم)

معنی آب فرماتے ہیں، کہ بہت برالوگوں سے دن قیامت کے دورُ خدآ دمی ہوگاوہ جوایک جماعت کے پاس جائے تو ان کی باتیں کرے وہ مجھیں کہ ہماری طرف کا ہے دوسری جماعت میں جائے تو اس کی باتیں کرے اور وہ اس کو اپنا ہی مجھیل مثل مشہور ہے دھونی کا کتا گھر کانہ گھاٹ کا پس اِس نے کسی کو پچھ کی کو پچھ بتا ناشیعوں سے . ليا ہے جيسا كه وه كسى كو بچھ كى كو بچھ كہنے مين بہترى اور بقا بچھتے ہیں ۔حصول كافي صفحہ ساے، ۱۲مطبوعه نولکشورجس سے شیعه کہنا بھی اس کو بجاو درست ہے، ۱۲

بمبير خدادي فتدرت والاهركز كسےنه بإيا

كيا عالم كيا عابد صوفى جو دنيات آيا

وجدجها تال متل نهجس دی واحد جو کہا و ب

حمراس دے پر رضوی عاجز کیوں کر آ کھسناوے

لازم ہے سر سجد ہے اندررب اگے جا وکھرناں

كرحمت أس دے اور ہردم جائے تكيرنال

نعت رسولِ مقبول الله

سرور عالم محتم نبيال محمده شان نرالا بهور ميغمر نه جس عاني منه المنهال صفتال والا كله لكه رُحمت بهج ربا تول أوبر إنهال مُدامي

/ https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بینات **565** ابوالیا*ی گیرا*مام دین رضوی

ہے جس دا رب آپ محمد رکھیانام گرامی آل اُت اُللہ تعالیٰ آل اُت اُسکا اُللہ تعالیٰ اُللہ تعالیٰ رحم کرے رب اُس تے جو اینہاں کھیے جلنے والا

مدخ استادو پیرجناب اعلیٰ حضرت صاحب مُولا نااحدرِضا خان صاحب دام فيضهُ بريلوي واه سي پير ميرا جو دُسدا راه حقاني وچه ونیا دے اُج کل جس وا دسدا ناہیں ٹائی اوه برا محقق مهور محدث حنفی ندهب والا علم فِقه وجِه سب تقين أعلم أفضل شان نرالا سورج وانگول و چه شریعت چیکے لاٹال مارے وچه طریقت نیخوں وافر دیندا حاین سارے یر اوہ سورج جام چڑکال دستمن نظری آوے جُن جُرُ صيابھي كيڑے بينڈے دہا كھلاجس بہجادے نيا عالم نے رانہاں عالم عاشق خاص نبی وا جو کیچھ حیا ہندا رب تھیں یاندا ایسا شان ولی دا مكر أتے مدينه واليال عالمال ع كارن بركت لیاں سنداں کر کرمنت لے گئے سپ تھیں سبقت وگا وہ مھا سائل ہے کر یاس انہاں دے جاندا جو کچھ حامندا سوکچھ باندا اوہ رب تھیں دِلواندا

https://ataunnabi.blogspot.com/ ابوالیا تر قرام الم الموری 566

ا جانوروں کی شکل کا ہوتا ہے، اکثر چار پاؤں والے جانوروں کے زخم پر بھے جاتا ہے وہاں رات کو چیونی (جس کو پنجابی میں کیڑی کہتے ہیں) پڑجاتی ہیں، ایسا ہی اگر کسی کو غیر مُقلّد دہا کھا بیٹے جائے تو اس کو ہر بلی والے چاند سے بجائے روشنی کے کیڑے بن جاتے ہیں، جب تقلید کو چھوڑ کر بیار ہو جاتے ہیں تو ان کی مرض سے قرآن سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ایسا ہی اعلیٰ حضرت صاحب خواہ کیسی ہی تجی روشنی والے ہیں گران سے غیر مقلدوں کی مرض بڑھتی جاتی ہے۔
والے ہیں گران سے غیر مقلدوں کی مرض بڑھتی جاتی ہے۔
والے ہیں گران سے غیر مقلدوں کی مرض بڑھتی جاتی ہے۔
والے ہیں گران سے غیر مقلدوں کی مرض بڑھتی جاتی ہے۔

مع دیکھورسالہ (الا جازت المتینہ تعلماء مکۃ والمدینہ )جوطلب کرنے پر بریلی سے ل سکتاہے اا۔

سبخشش داوريا اوره توكدا ذباذبال تفاتفال مارے مَن جِهِ إِلَى لَكُمَال فَبدت بابول بَعْر بَعْر تارے بَین کرامتال بہت رانهال دیال نہ گن سکال وچه مدسے خرج لے انہاں دا وجہ معاش نہ تکاں اعلیٰ حضرت غیر مُنقلِداں دے حق سمجھو! کیوں کر حصرت مولی حق فرعونیال غالب آہے جیوں کر مثل کیوز اکھال میٹن غیر مقلّد سارے جدوں شہباز بریلی ویوں کردا بول بلارے كى طاقت يع غير مُقَلِد بعانوي عالم بعارا سين مناظر كل كر سكے! نسياں ہو چھٹكارا کی تعریف کرے ایہ عاجز ہمت اتی تاہیں میتھوں لکمیاں مول نہ برگز ہوندی ختم کدائیں منگاں بیت محطائیں یا رب سائیں ممرشد میرا

Click For More Books

/https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بینات **567** ابوالیا*ی گر*امام دین رضوی

رہے ہمیشہ زندہ اوہ جس وجہ بریلی ڈیرا رجو تبیش امام الدینا توک خادم اس ولی دا مُتال طفيل إنهال رب بخش مُنَى رب عقيدا ل مدرسه میں تین جارعالم بے مثل تنخواہ پر رکھے ہوئے ہیں ،اور قریباً یا تج سو طالِب علم پڑھتے ہیں اُن کی خوراک ویار جات کا وہیں سے کام چلتا ہے ، دوسری انجمنوں کی طرح کوئی چندہ وغیرہ بھی نہیں ہوتاً بلکہ کوئی مسافر آ پ کے پ**اس مُلاقات** کے لئے آ کینچے تواہیے یاس ہے بحسب منثالے زادرہ دیتے ہیں، ناحق اس مجول نے اعلى حصرت يرتبمت لكانى كه وه سندي بيجة بين اور جھے لکھا كه بيدو بان ير صفي بيل كيا، اس کے گمان میں سب نا درشاہ ہی ہیں اس کے جواب میں آیت کلام اللہ بی سے منا ويتابول، لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

الما بعد فقير مقير كثير التقصير امام الدين عفا الله تعالى عنه عرض كرتاب كه میں نے رسالمسمی براحتیاط الظهر جواب تذکرة الاحتیاط مُصِنّف کھوگوی لکھا، جس میں تذکرہ کے تمام دلائل کو باکشن وجو ہو تو رویا گیا ہے، اور اس کے ہرایک موال اور ہرایک اِعتراض کا جواب دیا گیائے جہاں اس نے بغیر تقلید کے کام **لیاوہاں بھراس** کواس کی طرز پر بغیر تقلید کے ہی جواب دیا گیا اور جہاں اس نے تقلید سے کام لیا تھا و بال اس کوتفلیدایی جواب دیا گیا۔

اور میں نے یہ بہلے ہی احتیاط الظیر کے ٹائٹل صفحہ اس عرض کرویا تھا کہ معترض كوبيه بركزحق نههو كاكم مجققان تقرير ييم مقلدان تقرير براعتراض كرك كيون كه یہ دونوں پہلوا لگ الگ ہیں مقلدانہ تقریر کا تو بیمطلب ہواہے کہ مقلِد کے لئے قولِ امام ہی دلیل ہوتا ہے، بیہ بات سلیمان بھی سبیل صفحہ10 **میں لکھاچکا ہے۔** اور مُحَيِّقان تقرير كابير مطلب ب كه تقليد جهوا في والاسوائة قرآن وحديث

Click For More Books

کے کسی دوسرے کا قول ہر گزنہیں مانتا،جیسا کہ خودسلیمان نے سبیل صفحہ ۵۷ میں یہی اپنا عقيده ظاہر كرديا، قول اس كاپيے ي نال یقین ایہ جانی ہے کر عالم فرنیا والے بهانوس كتنا زور لكاوك باجه حديث حوالي قول رانهان دا وچه شریعت برگز محجت نامین تیری گل بھی باجھ دلیلوں نا مندا میں تائیں غیرمقلدوں کا بہی عقیدہ ہے، ناگی خوداین زینت صفحہ ۸۸ میں لکھتا ہے۔ جس واستم نه رب نبی تھیں بدعکت ہے اوہ بھائی بھانویں وانگ شریعت اس دینے تابھی ہے گمراہی حالانكہاں نے بعدالجمعہ کی ممانعت میں کتاب لکھی ،تو اس میں نہ کوئی آیت نەحدىيث الى كىلىمى جس سە تابت ہوكہ جمعه يرموتو تمہارے ذمىہ سے ظَهرسا قط ہوگئ يا جمعہ بی ظہر ہے، یا جمعہ پڑھ کرظیر نہ پڑھو یا ظہر جمعہ کا بدل ہے تو پھر یہ کیوں کراس کے نزدیک ظهرکوہی جمعه کہنااور جمعه پڑھنے سے ظہرسا قط مجھ لینا بدعت اور گمراہی نہ ہوگا؟ کاغذ سیاہ کرنے کے لئے وہ آبیتی کھیں جن کااصل مسئلہ میں کوئی تعلق نہیں ہے کیول نہ ہو،ان لوگوں کا تیمی وطیرہ ہوا کرتا ہے ،اصل مسئلہ ہے دوگر دانی کر کے اور کا اور ہی کہد یٹاس لئے میں ناگی کومخاطب نہیں کرتا کیوں کہ جاہل ہے۔ بر مرد نادال نه ربرم علوم که ضالع کنم مخم در شوره بوم چو در وے تکیرد عدو داند م برنجد بجان و برتخل بوم جس وقت لا جواب موتا ہے تو عصہ سے جو چھ آتا سے لکھ مارتا ہے ، تو پھر استاسيغ دين ايمان كى بھى خرنبيس رہتى چونشكر برون تاخت محثم از كمين نهانصاف ماندنه تقوى نهوي

https://ataunnabi.blogspot.com/ ابوالياس محرامام دين رضوي پس باوجود ٹائنل پر ظاہر کر دینے کے پھر بھی اِس کا اِتنی عبارت اُردو کا نہ جھنا اِس کے عالم ہونے کے لئے کافی دلیل ہے نیز اِس سے اس کے خفیہ ناصروں کی علیت بھی ظاہر ہوگئی ، یہی برائت نہیں بلکہ ان کے رسالوں نے ہمارے رسالہ احتیاط الظہر کی صدافت روزِروش کے طرح وِ کھا دی جو اہلِ علم مِخفی نہیں ہے۔ اگريهاب نه لکھتے تو بھی لوگوں کو گمان رہتا کہ بيہ جواب لکھتے تواجھا لکھتے: پس اِن کے جواب لکھنے سے ثابت ہو گیا کہ کھوگوی اور اِس کے تامر بن کے باس رسالہ احتیاط الظہر کا جواب تہیں ہے۔ كتاب كے جواب لكھنے سے تو عاجز آ كئے ، عوض جواب كے كاليال مخش لكھ دیں مثل مشہور ہے تنگ آ مد بجنگ آ مد، جو بچھان کے پاس تھا، وہ انہوں نے ظاہر کردیا كُلُّ أَنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَافِيُهِ لائق تو یمی تھا کہ جو پچھاس نے لکھا ہے چوش اس کے اور اس کے ناصرین کی قلعی کھولی جاتی ہا و جود میکہ ان کی اور ان کے خفیہ ناصروں کی سوائح عمریاں بھی ہمیں یاد ہیں، مگر پھر بھی ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور خداوند تعالیٰ سے التجا کرنے ہیں کہ خداوند نعالیٰ ان کواینے کئے کا بدلہ جلدی و نیا پر ہی عطافر ماجو کہ انہوں نے ہم پر ظلم كياناحق برا بهلا كها آمين،ثم ، آمين-ہماراان کو جاہل یا نے مل کہنا بیجا نہ تھا بلکہ جہالت اس کی ٹابت کر دی گئی مگر اس کا ہمیں بیہودہ لکھنا میحض عداوت ہی عداوت ہے اور بس آگر رہے جائز طور پر لکھتا تو

اس کولازم تھا کہ جو کچھ ہم نے لکھا تھا اس کو غلط ٹابت کرتااور جودلاکل پیش کئے گئے يتصان كاعالمانه جواب ويتأمكر بياس سي كب بهوسكتا تقل شیران حق کے سامنے روباہ بے ثبات

میدان معرکہ میں رکھے کیا لیک کے پاؤل

https://ataunnal ابوالیا س محرامام دین رضوی قرامام دین رضوی اوروه جواب بھی کیسے لکھ سکتا تھا جبکہ و مصرت کند ہب حنفیہ کے خلاف لے چل ا ہے۔صرف برا بھلا کہہ کرا پنااوراہیے بھائی غیرمُقلِّد کا دل خُوش کرلیا ، کیا بیلست۔ ل علماء كواس بات براتفاق ہے كەحضرت حوا آ دم عليه الصلاة والسلام كى بائيس ب ے پیراہوئی تھی، کمافی تفسیر الکبیر عن ابن عباس وابن مسعود وناس إِنَّ اللُّهَ تَعَالَى لَمَّااَخُرَجَ إِبُلِيُسَ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَسُكَنَ آدَمَ الْجَ فَبَقِيَ فِيهَاوَ حُدَهُ وَمَاكَانَ مَعَهُ مَنُ يَّتَأَنَّسُ بِهِ فَٱلْقَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ النَّوُمَ آخَــلَطَــلُعًامِنُ اَصُلَاعِهِ مِنُ شِقِّهِ الْآيُسَرِوَوَضَعَ مَكَانَهُ لَحُمَّاوَ خَلَقَ حَوَا مِنْهُ فَلَمَّااسُتَيُقَظَ وَجَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ امْرَاةًقَاعِدَةً ..... جزء ثالث جلد ثاني صفح ٢ مفہوم اس کا بیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھنت سے نکالا اور آ دم علا الصلاة والتلام كوجنت مين همراياتو آپ اس مين تنهار ہے اور آپ كے ساتھ كوئى نہيا تھا جس سے آپ انس حاصل کرتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیند طاری کی پھر آپ دائیں پہلیوں ہے ایک پہلی لی اس کی جگہ گوشت رکھا اوراس پہلی ہے سیرہ حواء کو پر كيا پھر جب آپ بيدار ہوئے تو آپ نے اپنے پاس عورت كو بيھا ہوا يا يا ..... مختلف الفاظ کے ساتھ تفسیر بغوی جلداول صفحہ ۲۲۔ اس سے بھی میمنکر ہور ہاہے ،حواء کاباب سمجھ کرنہیں مانتا اور بھائی کا ا ہمشیرہ سے نیکاح کرنا مانتا ہوگا کہتا ہوگا کہ بھائی بہن کا نکاح جا ئزنہیں۔ تقریظ تفسیر ٹوسف پر لکھنے کا بھی خجھوٹ الزام لگادیا اگرتقریظ کھی ہوئی ہے م من مسوده مين دكھادو!ورنه لعنت الله على الكاذبين پڑھو! اور جونو شعروں کی غلطی کھی ہے گونز دیک شاعروں کے بیجے نہ ہو مگرتمہار \_

آیات بینات ابوالیاس محمدامام دین رضوی است میرا مام دین رضوی سے مردرا چھے بین اصل صفمون جبکہ سے موقو وہ کیوں کرنہ مجھے ہوگا، اورا لیے شعر جن سے ایمان کا نقصان ہو وہ عندالمؤمنین کیوں نہ مردودہوں گے۔اورتم سے محمد دین اچھ شعر کہنا ہے تم بھی نہ مانو گے ..... وہ والے بیں وہ جانے بیں کہ علم اور شئے ہے اور شعر گوئی اور شئے۔

ہم فربان درازی و دست اندازی سب کچھ کرسکتے ہیں گرتا ہم ہم صبر سے کام
لیتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کو بھی خالفوں نے طرح طرح
کی ایذائیں پہنچائیں جبکہ تکلیفیں حد کو پہنچیں تو آپ طائف میں چلے گئے وہاں کے
رئیسوں نے لڑکوں اور شہد وں کو سکھلا کر آپ کی بے ادبیاں کرائیں (جس طرح غیر
مقلدوں نے سلیمان کو سکھلا کر بلکہ چندہ جمع کر کے دیا ) ہمارے حق میں وہ باتیں
مقلدوں نے سلیمان کو سکھلا کر بلکہ چندہ جمع کر کے دیا ) ہمارے حق میں وہ باتیں
کھوائیں جو ہمیں تا گوارگزریں ) پھروں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڈیاں
زخی کر ڈالیس ، گرتا ہم آپ صبر سے ہی کام لیتے رہے ای واسطے ہم بھی صبر کرتے ہیں
کیوں کہ ان کا تکلیف دینا کوئی ٹی بات نہیں۔

جیما کہ اِبتداء میں اِسلام غریب تھا و بیا ہی اب بھی غریب ہورہا ہے، جہال و کی حریب ہورہا ہے، جہال دیکھ حریب کم در کھومقلرین کم در در نظر آئیں گے، مالی قوت اکثر اِن میں کم در کھی جاتی ہے، مخالیف زبر دست نظر آتے ہیں ،مقلدین کے لئے یہ بھی ایک صدافت کی دلیل ہے۔

قسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بَدَةَ الْإِسُلَامُ غَرِيْبًاوَّسَيَعُودُ كَمَايَدَةَ فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ، رواه مسلم -

لینی حضور ملی الله علیه وآله و ملم فرماتے ہیں کہ اسلام غریب ہی شروع ہوا اور قریب ہے کہ ایسا ہی پھر ہوجائے گا، یعنی آرٹر میں غریب ہی ہوجائے گا، یس خوش وقتی ہے واسطے غریبوں کے۔

/https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بیات **572** ابوالیا ک محمدامام دین رضوی یں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حفی لوگ جن کو پچھ مالی قوت بھی ہے ان کے ول بھی کمزور ہی ہیں ہمیں تجربہ ہے کہ جب تک آ دمی حقی المذہب رہتا ہے تب تک وہ كزوركم دل درنے والا ہى رہتاہے ،اگر وہ كئى بدند ہب كے كہنے سے تقليد جھوڑ كر اسلام سے نکل جاتا ہے،تو بھروہی ایسا ہوشیار اور جھکڑ الوہوجا تا ہے کہ خدایا بناہ ،خواہ كيهابى كم دل ہو جنگ وجدل ومقدّمه پرتیار ہوجا تاہے بلکہ جان دینے کو تیار ہوجا تا ہے ایابی کیوں ہوتا ہے۔اس لئے کے اسلام غریب تھا، جبکہ اس سے نکل گیا تو پھر وہی شخص ایبا دلاور ہوجاتا ہے کہ گویا حاکم وفت کا یہی ہے ، پھروہ طرح طرح کے مقلدين كوطعنے اورمسخرياں كرتا ہے جبيها كه يہلے حضور صلى الله عليه وآلہ وسلم كے وقت مجى مخالف كياكرتے تھے، ويھوتفيركبيرجلددوم صفحه ٥٠ بريرآية زُيْسَ لِسلَّفِيْنَ كَفَرُو االْحَيْوةُ الدُّنْيَاوَيَسُخُرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُو السَالخِ یں اصل مطلب ہیہ ہے کہ سلیمان اور اس کے معاونین کے باس رسالہ احتیاط الظهر کا جواب نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ بیل النجات اِس کا جواب ہے تو بڑی خُوثی ہے میرے پاس آ و کے میں اس کے آ گئا حتیاط الظہر کامضمون پیش کرتا جاؤں گا، وہ مجصیبل النجاۃ ہے جواب دیکھا تا جاوے ،جس نے میرا رسالہ احتیاط انظیم بخو کی دیکھاہے وہ بھی باورنہیں کرسکتا ، کہ بیل اس کا جواب ہے ، اس واسطے میں نے اس کے مستفل جواب دينيخ كخلاف توجهبين كي كيون كهان باتون كاجواب احتياط الظهر مين موجود ہے جب تک وہ میری کتاب کا تورے طور پر جواب نہ دے میں ہرگز اس کی لغویات کاجواب نه دول گا، بال اگر جواب ہے تو میں اِنشاء الله نظم میں ہی اس کا عمد ا جواب دینے کو تیار ہوں پیرتو چند حروف بطور اشتہار لکھے گئے ہیں تا کہ لوگوں کومُعلُّوم ہو كمكرين احتياط الظهر جواب دينے سے عاجزيں۔ بہت و میں مان و میں ہے۔ اور میں ایک میں ایک میں ایسے ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے ای

1973 ابوالیاس محمدامام دین رضوی

آیات بینات

تو مجھے کہنا تھا مولا نامحر شریف کا کیا قصور ہمولا نامحر عبداللہ کو کیا الزام؟ کیا آپ کے پاس عدم جواز ظہر بعدالجمعہ کا بہی شوت ہے کہ منہ بحر کر گالیاں بخش کرکھ ماریں مجھے یہ جواب دو!

کہ مولانا محمد شریف ومولانا عبداللہ کا کیا تصوران کو قرا بھلا کیوں کہاا گر کہو کہ
ان کارسالہ ہے تو اس پر بھی یہی شوال کہ جھے قرا کیوں کہاا گر تقریظوں سے لکھا گیا
ہے تو آپ نے اس کے رسالہ مبیل پر تقریظ کھی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ رسالہ مبیل
سب آپ کی طرف سے ہے تو آپ کو میں کچھ نہیں کہا آپ نے ہمیں کیوں گالیاں
دیں بہرحال آیت لھا ما سحست کے خلاف ہے یہ یہ سب کا رروائیاں اس پروال
میں وہ
بیں کہ ان لوگوں کو مولانا محمد شریف ومولانا محمد عبداللہ کا بہت بروا حسکہ ہے اس میں وہ
رات ون جل رہے ہیں کیااس بات میں ان کا مرتبہ گھٹ جائے گا۔
اگر حاسر نہیں ہے معتقدان کا تو کیا ڈر ہے
اگر حاسر نہیں ہے معتقدان کا تو کیا ڈر ہے

موابيس توكيا نقصان آدم كا

ان کے دل میں یہی خیال ہے کہ کسی طرح ان کے مرتبہ میں فرق آئے گر م خدا جن کوعز ت دے ان کوکون ذِکت دے سکتا ہے؟۔

شور بخان بارزو خوابند مقبلان را زوالِ نعمت و جاه گر نه بیند بروز شپر چشم آفاب را چه گناه ؟ راست خوابی بزار چشم چنان کور بهتر نه آفاب سیاه دراست خوابی بزار چشم چنان کور بهتر نه آفاب سیاه یوگوفان باندهنا که احتیاط الظهر مولوی محمرشریف صاحب کی تصنیف ہے جو نه مانے وہ مطبع میں سے ویکھے میں اس کے جواب میں قرآن شریف کی آیت پڑھ کر شادیتا ہوں۔ فَنَجُعَلُ لَّعُنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ.

يس كرت بين بم حجوثون برخدا كى لعنت \_

(14)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

/https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بیبات آیات بیبات مطبع كايئة ابن لئے ديا كه اتنى كوشش كون كرے گا، زيادہ نہيں تولوگوں كوتر ود توضرور ہوجائے گا کہ شاید سے ہومنصف مزاج معتقداس کا ہویا اور کوئی مطبع میں میرے ساتھ کیلے میں اسے مسودہ دکھا تا ہوں وہ میراتصنیف شدہ نہ ہویا میراخط نہ ہوجو جاہیں تهبين اگرابيان بهوجيها كه كهوگوى نے لكھا ہے تواس آیت کو گھر تک پڑھتے جلے آئیں فَنَجُعَلُ لَّعُنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. .... اور مطبع كاحساب وغيره لكه كركرناان کے ذمیدانگادیا تو مہرالدین واعظ اکبرآ بادی کے ذمیہ کیوں نہ لگا دیا کیوں کہ کا تب اس کا وہی ہے نیز چومیدری صاحب کے ذمہ کیوں نہ لگا دیا کیوں کہ امرتسر سے ان کے ذر بعدسے میں ہوئی، بہر حال بیمولاتا کو بدتام کرنے کی نایاک کوشش ہے اور بس۔ رسالہ احتیاط الظہمر کی نسبت مولانا کی طرف سے بیہ بات بھی روشن ہوگئی کہ رسالہ احتیاط الظہر میں علمی گفتگو ہے اس سے جب مولانا کی طرف نسبت کرتے ہیں جب ہے بعض بے وقو فوگ ہے اِس اعتراض کی تر دید بھی ہوگئی ، کہ امام الدین کوعلم نہیں ان کواتی سمجھ بیں بیتو بات ہی مہل ہے تجربہ سے معلوم کر سکتے ہیں میدان مناظرہ میں آئیں مناظرہ کے لئے حاضر ہوں بشرطیکہ متندعالم ہوجو بھی ہو ثناءاللہ ہو یا اس کا کوئی اور برداہواس مسئلہ میں تملی کرلیں اگر کوئی جابل کھڑا ہوتا اس کی جماعت اس کاسچا جھوٹا ہوتا اپناسچا جھوٹا ہوتا منظور کرئے تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں ،اگر ایسا نبيس كرسكة تومحمر بينص مرا بهلاكهنا جدمعن دارد ، ابل عقل اليد فعل كوكب بادركر كية میں دجہ ہے کہ اس کے اُستاد تا گی کے خرافات کی طرف ہم خیال نہیں کرتے وہ بھی اس کی طرح بچائے جواب دینے کے گالیاں فخش اور سٹھدیاں بنا کرشائع کردیتا ت مجاس نے بھی اس کے رسالوں سے خرافات لکھے ہیں بعینم یہی ٹوکیس اور سٹھنیاں زینت تا کی میں موجود ہیں جواس کا ماخذ ہے اگر اور نہ ہوتو اسے دیکھو۔

Click For More Books

آیات بینات اگرکسی مسئلہ کا ذکر کیا ہے تو حیدراللہ جا اپوالیاس محمدالم مرین رضوی اگرکسی مسئلہ کا ذکر کیا ہے تو حیدراللہ جا اپوری کے رسالہ الا مام الاعظم سے لیا ہے غلط بیانی اور بے قاعد گی کیھی ہے تو نا در شاہ سے جیسا کہ وہ مناظرہ کے وقت اوج جہانک تھا جو تو اعد مناظرہ سے بعید ہے شس العلماء مرجوم کا امتحافا ہم اللہ کے معنی تو چھنا بے جاند تھا در ست تھا کیوں کہ مناظرہ میں مما ثلت ضروری ہے دیکھورشید میں خوالا کے ان اللہ نائے وہ اللہ نائے واللہ نائے وا

مُما ثلت رکھتا ہے یانہیں ، خلاف مالیاں عملا کو میں اور ان میں میں میں ان ان میں میں اور ان میں اور ان میں میں اور ان اور میں اور میں اور

ذالك الطلب جائز الامتحان المقصود منه اظهار اللصواب پس نادر شاه كا اس بات سے بھا گناصاف اس بات پردال ہے كه نادر شاه
برعلم ہے اس كے بے علم ہونے كے لئے بہى بات اس كى كہ شخ عبدالقادر جيلانى رحمة
اللہ تعالی حنی بین كافی ثبوت دیت ہے، اگر شخ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی حفی تصفو كيول نه
کہيں كھا ہواد كھا يا جبكہ حيدر شاه نے كہا تھا كہ بتاؤ شخ رحمہ اللہ تعالی كاحنی ہونا كہال لكھا

ج:

پر حیرراللہ کا نا در شاہ کو یہ کہنا کہ اچھا اگریشنے صاحب کا حقی ہونا نہیں دکھا سکتا تو کہو کہ جھے نے لطبی ہوگئی ہے اگر غلطی نہیں تسلیم کرتا تو شہوت دکھا ؤ!

اس کا اعتراض اور یہ کہنا کہ مسئلہ احتیاطی شروع کروصاف اس کی لاعلمی پر دال ہے اس بحث کا مفصل ذکر اشتہا راحتیاط الظہر میں لکھا گیا ہے جو طلب کرنے ہے ۔

دال ہے اس بحث کا مفصل ذکر اشتہا راحتیاط الظہر میں لکھا گیا ہے جو طلب کرنے ہے ،

بندہ سے مل سکتا ہے ، وہاں دیکھو!

حیدراللہ کو تو میں اس وقت مخاطب نہیں کرتا تم ہے ہی تو چھتا ہوں کہ تو نے اس کا رسالہ عمو مانظم کر کے اپنی شخی جتلائی کہ میں اتن جلدی جواب بنایا ، پھرای کی تو بین کی کا رسالہ عمو مانظم کر کے اپنی شخی جتلائی کہ میں اتن جلدی جواب بنایا ، پھرای کی تو بین کی

آیات بینات ایران محدام دین رضوی بینات بینات کی کون کرسکای بینات بینات بینات بینات بینات بینات بینات کی کافر کے پاس تھااس لئے حیدراللہ بھی بچھ نہ کرسکای طرق یہ ہے کہ رسالہ بنایا ہے کوئی جانے کہ بیدرسالہ خودسلیمان کا بنا ہوا ہے اگر اس بات کوکوئی باور نہ کر بے تو حیدراللہ کا رسالہ منگوا کرشفی کر لے ان دونوں کے مضمون ملا کرد کھے اور جھوٹے پرسنت خدا تعالی ادا کر بے (لعنت) کر بے!

اور یہ لکھنا کہنا گی کا جواب نہیں دیا یہ بھی اس کی ہے دھری ہے اگراہے خبر ہوتی یا انصاف ہوتا تو ایسانہ لکھتا ملاحظہ ہور دِنا گی صفحہ ۱۳۰۵ میں الحق مصنفہ مولوی محمد شریف کے سوالات واعتراضات ایک سووو اتک مولوی صاحب ندکور نے لکھ کر دکھادیے ہیں جن کا جواب آج تک ناگی نے نہیں دیا پھر کس منہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا ایسا ہی سلیمان شاگردنا گی نے میری کی باتوں کا ذکر تک نہیں کیا اور نہ جواب ہی دیا ہے جن کی فہرست ہیں آ کے چل کر لکھتا ہوں ، یہ بات پوشیدہ نہیں اور نہ جواب ہی دیا ہے جن کی فہرست ہیں آگے چل کر لکھتا ہوں ، یہ بات پوشیدہ نہیں کہر کے کہنا حیاوالوں کا کام ہے جے حیا نہیں وہ جیسا جا ہے کھے۔

إِذَالَمُ تَسُتَحَى فَاصَنَعُ مَاشِثُتَ

نہیں گر حیا تھے کو اے بے شعور توکر جو جائے ہمہ شروزور حیاشاخ ایمان نہ اس میں گماں ،بلا شاخ ایمان رہے بے نشال حیا مبدو خوف نزد مہاں نہیں بے حیاکو غم دوجہال حیامانع شرہے بس دمبدم نہیں گر حیا دل میں بھر کیا ہے غم حیامانع شرہے بس دمبدم نہیں گر حیا دل میں بھر کیا ہے غم یہاں وہ باتیں درج کرتا ہوں جن کا جواب سلیمان نے نہیں دیا،ایمانی جب تک احتیاط الظہر کے مفصلہ ذیل سوالات واعتر اضات کا جواب نہ دے میں ہر گرتا ہوں کرتا ہوں کہ ان کا میرے پاس جواب نہیں ہے گر یہ بات گرتا ہوں کہ رہے ہاں کہ یہ کھیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے گر میہ بات کہاں کہ یہ کھیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے گر میہ بات کہاں کہ یہ کھیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہواب نہیں ہے گر میہ بات کہاں کہ یہ کھیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہواب نہیں ہواب نہیں ہواب نہیں ہواب نہیں ہواب نہیں ہواب نہیں ہاں اس کے وض گالی گلوج یا سڑھ بنا کر طبع

### Click For More Books

کردیں توممکن ہے

ا گرصد باب حکمت بیش نادان بخواند آیدش بازیجه در گوش بہلے تونے مبیل صفحہ ۸ میں لکھا کہ حلالہ بغیر نکاح کے جائز نہیں ،میرا بھی میں ند جب ہے، پھراس کی تر دید میں عبداللہ بن مسعود کا قول لکھا جس کا مطلب ہی اور ہے اس کا تو بیمطلب ہے کہ خوداس غرض سے جو نکاح کرے کہ میں استے روز رکھ کرچھوڑ دوں گااور طلاق دینے والا بھی ہیہ کہے کہ جارروزیا دس روز رکھ کر پھرا**س کو چھوڑ** دیت**ا تو** ایسے مخصوں پرلعنت ہے تونے قرآن کو بھی پس پشت ڈال دا حالاں کہ قرآن **میں خود** 

لَاتَحِلُ لَهُ مِنُ مِبَعُدُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجُاغَيُرَةً.

وہ عورت مطلقہ اس مرد کے لئے بعد تیسری طلاق دینے کے حلال نہیں ہے جب تک وه عورت اس طلاق ویینے والے خاوند کے علاوہ کسی سے نکاح نہ کرے۔ نیز اس اثر کے پہلے ابن ماجہ میں حدیث ابن عمر مروی موجود جس میں سے صرتح لكھا ہوا ہے كہ جب تك دوسراز وج اس مطلقہ سے لذت نداٹھا لے بہلے خاوند بر وهمطلقه حلال تهيس به

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلِم فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرُءَ أَ فَيُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَارَ جُلُ فَيُطَلِّقُهَاقَبُلَ أَن يَدُخُلَ بِهَاأَتَرُجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ قَالَ لَاحَتِّي يَذُونَ الْعُسَيُلَةَ.

### صفحات احتياط الظهر

صفی ۵ تولہ: ظہر جمعہ ہے روز جمعہ دے وجد مثال آیا اس پرسوال تھا کہ حدیث دکھاؤ ہر گزنہیں دکھاسکا۔

آیات بیات مجرامام دین رضوی ابوالیاس مجرامام دین رضوی میست

ازالة الخاوعنى كی عبارت ضعیف بھی اسے مفید نہیں کیوں کہ تذکرہ میں لکھا ہے کہ جعد کے دوز دوئی رکعت ظہر ہے یہاں سبیل صفح اا میں لکھا ہے کہ جعد جا درکعت تھا، دورکعت خطبہ کے قائم مقام ہوئیں ناظرین خود اندازہ کرلیں کہ سلیمان کی بیش کردہ دولی ہے اس کی تر دید ہے یا نہیں سبیل کی عبارت ندکور ہے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو نصف خطبہ کو پالے گویا نصف اس ہے ترک ہو گیا ہو وہ ایک رکعت اکیلا اٹھ کر پر معے جواجاع امت کے خلاف ہے تھاند تو جان گئے ہوں گے کہ سلیمان کی ایک بات تو ضرور چھوٹی ہا گر تذکرہ کی بات سے مان کہ وقو سبیل کی عبارت غلط اگر سبیل بات تو ضرور چھوٹی ہا گر تذکرہ کی بات نعو، حالاں کہ دونوں با تیں ہی غلط ہیں پہلی اس کی بات نو جس کو وہ نہ ملے تو چا درکعت کیوں کے کہ اگر اس دوز دو ہی رکعت ظہر ہے جو ہے تو جس کو وہ نہ ملے تو چا درکعت کیوں بڑھے اس کا جواب قرآن یا صحیح حدیث ہے ہوجائے نہ کی ایک بناوٹی حدیث لے کہ اگر اس دوز دو ہی دکھت خار ہے جو ہوجائے نہ کی ایک بناوٹی حدیث لے کہ اس کی حدیث ہے تو جس کو خود دا قطنی نے ضعیف کہا ہے فرض تابت این معین کہتا ہے کہ اس کی حدیث ہے تو نہیں بخاری کہتا ہے کہ اس کی حدیث ہے تو نہیں بخاری کہتا ہیں کہ یہ مکر الحدیث ہے دیشیں بخاری کہتا ہے کہ اس کی حدیث ہے تھونہیں بخاری کہتا ہے کہ اس کی حدیث ہے تو نہیں بخاری کہتا ہے کہ یہ مکر الحدیث ہے دیش ہونے بین بیا دیں وہ بیات ہیں جو الحدیث ہے دیشیں بخاری کہتا ہے کہ یہ مکر الحدیث ہے دیشیں بخاری کہتا ہے کہ یہ مکر الحدیث ہے دیشی بیات کی دیش ہے دیشیں بخاری کہتا ہے کہ یہ مکر یہ بیات کی دیش کی بابت این محدیث کی بابت این محدیث کے دونوں بابی کہ یہ کہ یہ مکر کے دیش کی بیات کی دیش کی بابت این محدیث کے دونوں بابی کہ اس کی حدیث کے دونوں کی بابیل کو دونوں کہ کو دونوں کہ کو دونوں کہ کو دونوں کی کہ یہ کو دونوں کی بابی کی دی کی بابیل کی دونوں کی بابی کہ دونوں کو دونوں کی بابی کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کی بابی کو دونوں کی بابی کو دونوں کی بابی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی بابی کو دونوں کی بابی کو دونوں کی بابی کو دونوں کی بابی کو دونوں کے دونوں کے دونوں کی بابی کو دونوں کو دونوں کی بابی کو دونوں کی بابی کو دونوں کی کو دونوں کی بابی ک

کہ میرمتر دک ہے۔ این حتان فرماتے ہیں:

کریاہے باوجود موضوع ٹابت ہونے اس صدیث کے پھر بھی اس سے فرض خدا ٹابت کیاجا تا ہے کیاای کودلیل قطعی لا شہمة فیہ کہتے ہیں؟

فیزاگرجم ہوکرذکرسنائی جمعہ ہے (جیبا کہ تونے سبیل صفحہ ۱ ایس لکھا ہے جومعندور بن کومعاف ہے تو اذااف انته الر کعنان سے ظہر چار رکعت کیوں ہوئی، جمعہ تو تہارے نزد کیک کوئی تمازی نہیں، نیزاگر جمع ہوکرذکر سننائی جمعہ ہے تو جمعہ مسن

آيات بينات 579 ابوالياس محرامام دين رضوي

نیز حدیث من فاتنه الر کعتان کاعمده جواب میری کتاب احتیاط الظهر صفحه ۱۲۴ حاشیهٔ نمبر ۴ میں موجود ہے فانظر ثم۔

- (۲) صفحه ۵ حدیث السلام الدخمس والجمعة جسست تابت ہوگیاتھا کہ یا خیا میں المحمعة جسست تابت ہوگیاتھا کہ یا خی نمازیں علیحدہ بیں اور جمعہ علیحدہ درمیان میں حرف عطف ہے جومغائرت کو جا ہتا ہا کہ اس کا جواب ندارو۔
  - (۳) صفحه۵قراءت جمعه میں اونچی ہے ظہر میں آہتدا گرظہر ہی جمعہ ہے تو قرائت کاایک تھم کیوں نہیں اس کا بھی جواب ندارد۔
  - (۷) صفحه ۵ حافظ ابن جمر کا قول تلخیص میں: ان المجعق الحلاف سائر الصلاة لینی جمعه تمام نماز دل کے خلاف ہے اس کا جواب ندارد۔
- (۵) صفحہ ۲ میں لکھا گیا تھا کہ معذورین کو جاررکعت غیر معذورین کو دورکعت رعایت کس کو جاہئے تھی جمعہ ظہر ہی مانی جائے تو رعایت کے خلاف ہوتا ہے ،اس کا جواب نہیں ہے۔

سبیل صفحہ ۳۳ میں تمام نمازوں کومثل جمعہ کی سمجھ کر اعتراض کرتاہے، کہ نمازی وغیرہ بھی شہری ہی پڑھیں، گاؤں والے نہ پڑھیں سمجھاس کی مبالفہ ہے جنون کیکڑ گئی ہے کیوں کہ جمعہ اس کے لئے دوسری نمازوں کی طرح سمجھ لیا ہے حالانکہ خود کھتا ہے سبیل صفحہ ۲۵ میں کہ جمعہ میں وقت اور خطبہ اور جماعت شرط ہے اور وہ نمازوں میں شرط نہیں ہے جس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا اور تھم ہے حسل او تھم ہے جس سے وقت اور خطبہ اور جماعت کوشرط ہونا دلائل سے معروغیرہ کامل شرط ہونا حکمت ہے

/https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بیات آیات بیات

مرعقل اورعلم در کارہے۔

(۲) صغی ۲ و کند کرہ میں اس کا دعوی کیا تھا کہ جمعہ آیت کے بعد نمازین زیادہ ہوئیں صدیث میں آیا ہے اس پرسوال کیا گیا تھا کہ حدیث دکھاؤ مگر حدیث تو دکھا نہ سکا ہے ہی جھے لیا کہ جب مکہ میں فرضیت تسلیم ہے تو میری ہی تا ئیدہ افسوں اس کو اردوعبارت کی بھی بجھ ہیں آئی۔ اول میں نے تو بیلکھائی نہیں کہ مکہ میں اس آیت جمعہ سے جمعہ فرض ہوا شاید اہل قرآن کی طرح اس کو دی غیر متلود دی خفی کا انکار ہو بجھ جیشا ہے کہ قرآن سے ہی فرض ثابت ہوتا ہے حدیث سے نہیں ، میں اپنی کتا ہا احتیاط العلم کے جمعہ بیر حانے بعد جمعہ آیت نازل ہوئی اس کا جواب ندارد۔

- (۷) صفحه تا ۱۳ ماشیه صفحه و ۱۰ او ۱۱ و ۱۳ اکا جواب ندارد به
- (۸) صفح ۱۲ میں صدیت لکھی تھی ،جس کا بیار شاد ہے کہ عذر کے سوا اگر جمعہ ترک ہوجائے تو ویناریا نصف دینار چاہئے صدقہ کیا جائے (اگر عذر سے ترک ہوتو صدقہ کا حکم بھی نہیں) اس صدیث کولکھ کر ریم خض کیا گیا تھا کہ حضرت نے ترک جمعہ میں صدقہ فرمایا ،کہ صدقہ کرویہ بیں فرمایا کہ دورکعت کے بدلے چار رکعت پڑھے اس کا بھی جواب عدادد۔
- (9) مغیلا کے حاشیہ کا جواب ندار دجس میں امام اعظم سے ٹابت کیا گیا تھا کہ الل بادیہ جعہ کے روز ظہر پڑھے۔
- (۱۰) مغیلاا کے حاشیہ میں امام محمد سے لکھا گیا تھا کہ جن پر بسبب نہ ہونے شہر کے جمعہ فرض بیں وہ جماعت سے ظہر پر حمیں ، جواب ندار د۔
- (۱۱) صغیہ ۱۷ کے حاشیہ میں امام اعظم وامام ابو بوسف سے ٹابت کیا گیا تھا کہ جہاں مزارعت کا قامشہروگاؤں میں ہوتو بھی جمعہ داجب بیں اگر چداذ ان سیس اس کا

بھی جواب ندارد بختلف روایات سے ثابت کرنا مدنظرے کہ ہرجگہ جمعہ فرض نہیں۔

(۱۲) صفحہ ۲۰ کے عاشیہ میں سوال تھا کہ س آیت سے ثابت ہے اور آیت اذا

نودی للصلوة \_ فرضیت ثابت كرنے بركى اعتراض، اس كاجواب ندارد

(۱۳) صفحه ۲۵ میں لکھا گیا تھا کہ ، بارش ، کیچڑ بیاری وغیرہ ، میں جمعہ معاف پیشی

معاف نہیں، ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، گوئینی والے کا قول ہو ماتمہارا مجھے ان باتوں کا جواب دو، کہموکدکون ہواجمعہ یا ظہر۔

(۱۲۳) صفی ۳۰ میں امام صاحب سے ثابت کیا گیا تھا کہ سلطان کے اون سواجمعہ نہ پڑھایا جائے اس کا جواب ابو صنیفہ سے نہیں دکھا سکا۔

(۱۵) خیر القرون میں تابعیوں کا بلکہ خود حضور علیہ الصلاق والسلام کا جمعہ اور ظہر دونوں پڑھنے کا فرمان عالیشان پیش کیا گیا تھا،اس کا بھی جواب ندارو۔

(١٦) صفحة ٣٦ يعصفحة ٣٣ تك كاجواب ندارد

(۱۷) صفحه ۳۳ کا جواب نداردجس میں لکھا گیا تھا کہ معذورین نگایا تیم والاوغیرہ سب کی نماز بابت شارع سے تھم وتر کیب موجود ہے اگر جمعہ بھی ایسا ہے تو و کھاؤاں کا جواب ندارد۔

(۱۸) صفحه ۱۳ کے حاشیہ میں علامہ عبدالحی ہے احتیاطی ظہر پر معنی می**کھی تھی کیوں کہ** اس کو تذکر ہ صفحہ ۱۰ میں مان چکا ہے اس کا جواب ندار د ۔

(۱۹) صفحه ۳۱ کے حاشیہ میں جوامام ابو بوسف ہے مصر کی تعریف کھی گئی تھی اس کا جھی جواب ندارد جس میں خوداس بات کی تر دید بھی موجود ع ہے (لیکن علم اور عمل درکارہ) کہ امیر سے نمبر داروغیرہ مراز ہیں کیوں کہ امیر کی صفت ہے کہ احکام شرق کو تقویت دے پوشیدہ نہیں کہ اکثر نمبر دارشر بعت کے پابند نہیں ہیں بلکہ لے دے کر شریعت کے پابند نہیں ہیں بلکہ لے دے کر شریعت کے جات و یہاتوں میں کافر نمبردار ہیں جو شریعت کے جات و یہاتوں میں کافر نمبردار ہیں جو

Click For More Books

اوان بین کہنے دیتے پھر کیسے وہ امیر کہلا سکتے ہیں شرم ہیں آئی اردورسالوں سے لے کر وہی ہاتھی جن کا عالموں نے کی بارجواب دے دیا ہے قال کر کے اپنا نام کر دیا کہ میں نے رسالہ بتایا ہے۔

(٢٠) صفح ١٢٠ من لا تقام الجمعة عندابي حنيفة الخ

معنی ابوطنیفه فرماتے ہیں کہ جہاں قاضی حدود قائم کرنے والا نہ ہووہاں جمعہ

يره هاجائے اس کا بھی جواب ندارد۔

(۲۱) صغه ۱۳ میں امام ابو یوسف سے (جن کی بابت بیتذکرہ تسلیم کر چکا ہے کہ بیہ بھی حدیث دکھاتے ہیں ) لکھا گیا تھا کہ وہ فر ماتے ہیں کہ مصر وہ جگہ ہے جس میں ہر بیشہ موجود ہواس میں سب چیزیں بھی موجود ہوں جس کے لوگ مختاج ہوتے ہیں معاش میں اس میں فقیہ بھی ہوجوفتو کی دے اور قاضی بھی موجود ہو جو حدود شرعی قائم کیا کرے اس کا بھی جو اب ندارد۔

(۲۲) مغی ۱۹۹ کے حاشیہ میں بحوالہ فتح القدیر، بحرالرائق و در المختار و قاضی خان فکھا میا تھا کہ ہدایہ والی تعریف کوتر جے ہے تو گویا ذمہ سے نہ ساقط ہونے ظہر کوتر جے ہے تعمل احتیاط الظمر میں و یکھواس کا بھی جواب ندار د۔

(۳۳) صغیہ ۳۹و ۲۹ کے حاشیہ بین بحوالہ فتح القدیر وغیرہ لکھا گیاتھا کہ جب دو ولیوں بیس تضاد ہو آیک ہے حاشیہ بین بحوالہ فتح القدیر وغیرہ لکھا گیاتھا کہ جب دو ولیل جس تضاد ہو آیک سے عبادت کرنی ثابت ہود وسری سے نہ ہوتو دہ دلیل جس سے عبادت ہواس جمل کیا جائے گا،اس کا بھی جواب ندارد۔

(٢٢) صفيه حديث لا جمعة ولا تشريق النعد

كوزندوى مصرفوع ثابت كيا كياتها كهاس كابهى جواب ندارد

نیزامام ابو بوسف سے اس کو مرفوع لکھا گیا تھا جس کا جواب نہیں دے سکا، میجواب نہیں ہے کہ حیرراللہ کے کہنے سے کہدیا کہ بینظام رالروایت نے روایت

23)

https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بیات آلیات بیات

نہیں کیا، فقہ کا مسکلہ ہے کہ اتنا کہہ کرچھوڑ دیا جائے گا کہ ظاہرا روایت نہیں ، یہ تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں اس سے انکار کیا۔

- (۲۵) صفحہ ۲۵ میں اس اعتراض کا بھی جواب ندارد کہ تعدد جمعہ بدعت ہے کیوں
  - كرتونے خود تذكره ميں مان ليا ہے كردوسواى و ٢٨ يوتك ايك بى جگه پڑھتے رہے۔
- (۲۷) صفحه ۲۳ ابی بوسف سے تعدد جمعہ کی ممانعت نابت کی اس کا بھی جواب
  - ندارد، جواب کے عوض مخالفت کی۔
- - ایک جگہ ہی جمعہ پڑھتے رہے کیوں کہ جمعہ کا حکم اور نمازوں کے خلاف ہے اس کا بھی
  - (۲۸) صفحہ ۴۸ بخاری ومسلم کی حدیث لکھی گئی تھی کہ جوشبہات سے بچااس نے اینے دین اور عزنت کو بچالیا، جواب ندار د۔
  - (۲۹) صفحہ ۱۳۹ میں جونل پڑھنے شروع کرے بعدہ توڑ دے اس کے وہ نقل فرض
    - موجات بي سينماز بحي صلوة خسه الدفرض مونى ماس كابھى جواب تدارد
  - ( س) صفحہ ۵ میں سوال کیا تھا کہ حضور علیہ والسلام نے بروز ہفتہ ظہر پڑھی ہے۔ انہیں؟جواب ندارو۔ ہے۔ انہیں؟جواب ندارو۔
  - (۳۱) صفحہ ا۵کے حاشیہ کا جواب ندار وجس میں تعدد جمعہ کے عدم جواز کو ظاہر الروایت کہا گیا تھا۔
  - (۳۲) صفحہ ۵ میں لکھا گیا تھا کہ معنز لہ بادشاہ کون تھا اس کا کیا تام تھا کہاں رہتا تھا کہاں اس نے بیکام کیا کون می تاریخ والی کتاب ہے جس میں بیلکھا ہوا ہے کہ اس نے جرالوگوں سے احتیاطی ظہر پڑھنی سکھائی تھی ؟جواب سے جواب۔

24

/https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بیات **584** ابوالیا کر آمام دین رضوی (۳۳) صفحہ ۵۵ میں بوقت اشتباہ فی المصر طحاوی سے ظہر پڑھنی احسن لکھا ہے اس ک جواب ندارد اگر طحاوی شریف سے بوقت اشتباہ فی المصر احتیاطی کی ممانعت ٹابت کردیں تو انعام لیں اور بوفت تعدد جمعہ جواس نے احتیاطی منع لکھی ہے اس کا جواب احتياط الظهر مين ديا گياہے ديھوصفحة ٥٣٥٥ اورحاشيہ صفحه ٢٥٦٥ ٥٥ ـ (۳۳) صفحہ ۵۵ تذکرہ میں اس نے لکھاتھا کہ بحرالرائق والے نے ضدی لوگول ہے کہاتھا کہ گھراحتیاطی پڑھا کرو ہمسجد میں پڑھ کرلوگوں کا ایمان نہ کھوئیں نیزیہ بھح لکھا کہ معترلوں کے خوف سے حق بتانے کے بعد جھوٹ بتادیا تا کہ جان نہ جائے اس کی بابت عرض کیا گیا تھا کہ ایسا کون سی کتاب میں لکھا ہے یا بحرالرائق والے ۔ كہاہوكميں ايباكام اس كے كياہے، اس كاجواب بھى ندارد (٣٥) صفحة ٢٣ يرمين نے لکھاتھا كەبتاؤامام صاحب نے كہاں لکھاہے كەشېرك سوابھی جمعہ پڑھو گے تو بھی ظہر ساقط ہوجائے گی وغیرہ اس کا بھی جواب ندار د۔ (۳۲) صفحہ ۲۳ سلطان کا رمضان کے لئے شرط ہونا کس نے لکھا ہے ،اس کا بھی جواب نددادد (٣٤) صفحه ٢٧ پرحضرت على رضى الله تعالى عنه سے ثابت كيا تھا كه جمعه كے رو السيط ظهر يرد هاكرواس كالجمي جواب ندارد بلكه تمام صفحه ٢٢ كاجواب ندارد ﴿ ٣٨) صفحه ٢٤ بحوالة تنسيراحمدي لكها كمياتها كه جب شرا يُط جمعه مفقو د بهول توجمعه ر منيس موتا بحرنمبرا مس لكحتاتها كدجبكه احمدي والاكنز ويك بقاعده اذافسات الشرط فات المشروط جمعه بى ادانه بواتوانتشاركيها، اس كاجواب بهى ندارد ـ ر (۳۹) صفحه ۱۸ کے حاشیہ میں لکھا گیا تھا کہ جب اس بات میں ہمیں شک ہوا ک بروز جمعه بم پر بوقت ظهر چیوفرض بین یا جار (یا اس طرح سمجھو که اس وقت جو خدا کا بم ير فرض هي تاقص اوا مواهم يا كامل ) تو بفرمان عالى شان حضور عليه الصلاة والسلام 25

https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بیات آیات بیات

حَتْمَى يَشُكُ فِي الزَّيَادَةِ سے جمعه اورظهر دونوں پڑھے جائیں گے، اگر جمعه پرہی اکتفاء کیا جائے۔ اگر جمعه پرہی اکتفاء کیا جائے تو حَتْسَى يَشُكُ فِي النَّرِيَا النَّا النَّامِ النَّا النَّ

(۴٫۹) صفحہ ۲۳ میں حضرت بیرمہرعلی شاہ صاحب گولڑوی کی جوسلیمان کا مرشد ہے،تقریظ منقولہ کھی ہوئی تھی ،اس کا بھی جواب ندار د۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل واعتر اضات باقی ہیں جو بیوجہ طوالت یہاں ذکر نہیں کئے گئے۔

جب تک احتیاط الظمر کا تکمل جواب نہ دو گے میں ہرگز سبیل السعبی کے خرافات کا جواب نہ دوں گا۔

علاء اس بات کو جانے ہوں گے، کہ رسالہ بیل النجاۃ جوحقیقت میں بیل النجی ہے، رسالہ احتیاط الظہر کا جواب نہیں ہے، صرف جہلاء کو دکھلانے کے لئے تاگی کے رسالوں سے بکواس بورلی با تیں اور ہٹ دھری رسالہ الامام الاعظم مصنفہ حید لا اللہ جلا لپوری سے اور خام با تیں از اللہ الشبہۃ وتبھرہ سے لے کرنظم کر کے شائع کر دیا اگر خود کتا بوں سے دیکھ کرکھا ہوتا تو اکثر وقت خرج ہوتا، السر ، یقیس علی نفسہ پمل خود کتا بوں سے دیکھ کرکھا ہوتا تو اکثر وقت خرج ہوتا، السر ، یقیس علی نفسہ پمل کر کے ہمیں لکھ دیا کہ انہوں نے تخذ خربہ مصنفہ مشاق احمد سے لکھا ہے، اس کا جواب ہماری طرف سے فلک فلگ الله علی الگا ذِبینَ ہی کافی ہے۔

سبیل الغی میں فقہ کی عبار تیں بھی اکثر وہی تکھیں، جو پہلے تذکرہ میں لکھ چکا تفاجن کا میں جو پہلے تذکرہ میں لکھ چکا تفاجن کا میں جواب احتیاط الظہر میں دکھا چکا ہوں، غور سے دیکھا جائے توسیل کا جواب احتیاط جواب پہلے ہی اس میں موجود ہے باور نہ ہوتو دیکھو سبیل صفحہ اللہ وہ اکا جواب احتیاط الظہر حاشیہ صفحہ السطر ۸ سے آخر تک موجود ہے۔

ل سبيل صفحة اوسوا ك حاشيه مين جو يجه حيا بالخش كهد ما حصرت الس رضي الله

26

المولی المروی المولی المروی المولی المروی ا

تیسری غلطی ترجمہ کی یونہی لکھ دی تا کہ تعداد بڑھے میں نے توبیۃ ابت کیا تھا کہ حضرت انس سونے سے پہلے جمعہ پڑھتے ظہر سونے کے بعد ریم مان چکے ہوفہوالمراد امام الدین عفی عنہ۔

سبیل کے دلائل مندرجہ لے صفحہ ۱۸ و۳۳ و۳۳ کا جواب متیاط الظہر صفحہ ۲۸ سطر ۳ میں موجود ہے۔

سبیل صفحه ۲۵ کا جواب احتیاط الظهر صفحه ۲۵ کے حاشیہ میں دیکھو! سبیل صفحه ۲۲ عمدة القاری کی عبارت کا جواب احتیاط الظهر صفحه ۲۸ سطر

۸ ہے تا اامیں دیکھو!

سبیل صفحہ کا کا جواب احتیاط صفحہ ۳۳ مع حاشیہ ملاحظہ ہو۔
سبیل صفحہ ۳۳ کی عبارتوں کا جواب احتیاط صفحہ ۲۸ کے حاشیہ میں موجود ہے
سبیل صفحہ ۳۳ کا جواب احتیاط کے حاشیہ حفی ۳۳ میں دیکھو!
سبیل صفحہ ۳۳ کا جواب احتیاط صفحہ ۲۹ کے حاشیہ میں دیکھواس میں امر
سلطان کھا ہوا ہے جواس میں موجود ہے اور مصر کے لئے قاضی یا امیر شرط ہے جیسا کہ

https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بینات **587** ابوالیا کرگرامام دین رضوی

احتیاط صفحہ ۳۱ میں ذکر کیا گیاہے اور امیر ان میں موجود ہے یہ جواب بھی اس وقت میں موجود ہے یہ جواب بھی اس وقت ہے جبکہ یہ روزروش کی طرح میں جبکہ یہ روزروش کی طرح مستقل جو اب میں لکھا جائے گا۔

ا سجان النعظم ہوتو ایسائی ہو، پھر بھے بھی ہوتو ایسی ہی ہو، تذکرہ میں لکھا کہ جمعہ آیۃ کے پہلے سب نمازیں دودورکعت فرض تھیں ، پھر عشاء اور ظہر عمر زیادہ کی گئیں، اور جمعہ دورکعت ہی رہا (جس سے معلوم ہوا کہ جمعہ غیر ظہر ہے) پھر لکھا کہ سات روز ظہر چاررکعت ہی رہا کی ، اور بروز جمعہ ظہر دوررکعت ہی رہی جس پردلیل طلب کی گئی، گر جواب سے سکوت پھر لکھا کہ جمعہ نہ ملے تو پھر چاررکعت میں ظہر پڑھ وجہ نامعلوم کہ فرض تو اس روز دورکعت تھیں تو چار کیوں پڑھے بینہیں کہ چاررکعت تھیں تو چار کیوں پڑھے بینہیں کہ چاررکعت تھیں تو جا کیوں پڑھے بینہیں کہ چاررکعت مدین ہے جس میں یہ کھا ہے کہ چھروز ظہر چاررکعت پڑھوا کہ دو دورکعت اگرکوئی صدیث ہے جس میں یہ کھا ہے کہ چھروز ظہر چاررکعت پڑھوا کہ دو دورکعت اگرکوئی شوت ہے تو دکھاؤ، زبانی دعوے سے کیا حاصل نیز میں نے کھا تھا احتیاط صفحہ میں کہ سوائے فجر اور شام کے سب نمازیں زیادہ ہو کیں، اگر جمعہ ظہر ہوتا تو بہ بھی چاررکعت ہوتیں، اس کا جواب بھی ندارد۔

قول احتیاط صفی ۱۲ میر حضور نے باوجود یکہ فرض ہوئے جمعہ کے کوں نہ

پڑھا، اس کا جواب سلیمان نے یہ مانا جوابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا،
وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن دیا ہجرت سے پہلے اور طاقت نہ تھی کہ مکہ
میں جمعہ قائم فرماتے تو گویا سلیمان صاحب نے یہ مان لیا ہے کہ حکومت کفار میں جمعہ
فرض نہیں اگر فرض ہوتا تو آپ ترک نہ فرماتے کہ آپ کو طاقت نہ تھی اس کی بہی وجہ
ہے کہ قاضی کا حدود شرعیہ پر قادر ہونا نہ پایا جاتا تھا جو شہر کے لئے شرط ہے سلیمان کا یہ
جسی خیال کہ سورۃ جمعہ مکہ میں نازل ہوئی غلط ہے کیوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

Click For More Books

/https://ataunnabi.blogspot.com آیات بیات **588** ابوالیا سنخرامام دین رضوی ہے ہم نے احتیاط الظمر صفحہ ۸ میں دکھا دیا ہے کہ مدینہ میں ہی سورۃ جمعہ نازل ہوئی ہاں اس کے خلاف کوئی اس سے سیحے حدیث دکھاؤجس میں بیٹابت ہو کہ پہلے بیسورۃ یا آیت جمعه کمه میں نازل ہوئی مجرمدینه میں تب مانا جاتا ہے درنہیں۔ حيدرالله كا كينے كوابو ہرى وضى الله نعالى عنه كے فرمانے سے كيول كرمقدم سمجها جائے رہی میہ بات کہ آیت مدنی ہے تو جمعہ مکہ میں کیوں کر فرض ہوا، تو اس کا بیہ جواب ہے کہ میں کہ آیت جعد کامدینہ نازل ہونے سے جعد پہلے فرض نہ ہو کیوں کہ بہت ی آیتیں مدنی ہیں مگر تھم مکہ میں ہی شروع ہو چکا تھا چنانچہ آیت وضو بالا تفاق مدنى بصحالاتكه وضومكه ميس بى فرض بوج كاتها كما قال السيوطي في الاتقان ـ فی الحال تعور اساعرض کئے دیتا ہوں جوائے کا وقوع بھی تمہیں مفید نہیں ( کیو**ں کہ وہ شہرتھا، دیکھوعینی شرح بخاری جلد ۳ صفحہ ۲۲ اب**وعبیدہ مکرمی اور شیخ ابواکسن معنقول كهجوا ثاشيرتها بلكه عيني فرمات بين: لا نبسلم انها قرية بل هي مدينة كماحكيناعن البكرمي وغيره حتى قيل كان يسكن فيها فوق اربعة الآف نفس ہم نہیں مانتے کہ جواٹا گاؤں ہے بلکہ وہ شہر ہے جیسے ہم بکری وزیرہ سے حكايت كريكي بي يهال تك كها كيا إاس من جار بزارة دي ريخ تها أتى ، منبيل كها كما كما كم يملي تفوز ا وي من عن يحين ياده موسك بال اس تعداد س ادرزیادہ ہو محتے ہول تو تعجب نہیں دیکھوسیالکوٹ ہمارے دیکھنے سے کتنا بڑھ گیا ہے یہ جم بيل كهد كت كريم جيوناسا كاوك تفااب برصف مي شهر موكيا بين نبيل وه يهل

مجی شہری تمایز صفے ہے بھی شہررہا۔ فتح القدیر میں بھی جواٹا کا شہر ہوتا ایسائی لکھا ہے مبسوط میں ہے کہ جواٹا شہر ہے جمع المحار میں ہے کہ وہ قلعہ ہے قاموں میں ہے کہ جواٹا شہر ہے اور قلعہ اگر اس

Click For More Books

آیات بینات منات مینات موتو اوق القری مصنفه رشید احمد گنگوبی جس کوآپ بھی مسئلہ کی زیادہ تفصیل دیمین ہوتو اوق القری مصنفه رشید احمد گنگوبی جس کوآپ بھی مانتے ہیں صفحہ ۱۹ ملاحظہ ہواس کوتو تذکرہ میں خود مان چکا ہے یہ نہ ہو کہ میٹھی میٹھی ہی ہوپ ہی گر واکر واتھوتھوا بن عمر کا قول جَدِّعُ وَاحَیْتُ مَا کُنْتُمُ کا یہ مطلب ہے کہ جہال تم شہر میں ہو جمعہ پڑھو کیوں کہ بیقول علی العموم نہیں یہ بھی غیر متناول للکل ہے جہال تم شہر میں ہو جمعہ پڑھو کیوں کہ بیقول علی العموم نہیں یہ بھی غیر متناول للکل ہے ایسے عام کی زیادہ تشریح در کار ہوتو دیکھوا حتیاط الظہم صفحہ ۱۲۳۱ اگر یہ لفظ اپنے عموم پر ہوتا ، تو خود حضرت عمر محصب میں ترک جمعہ نہ فرماتے۔

كمااخرجه ابن ابي شيبة عن الزهري ان عمر صلى بالمحصبة للجمعة ولم يجمع يعني صلاهاظهرا،ازالةالخفا.

جس سے معلوم ہوا کہ ہرایک جگہ جمعہ کا حکم نہیں یہی مطلب ہوگا کہ جہاں تم شہر میں ہوجمعہ پڑھو!

كما قاله العينى فى عمدةالقارى صفحه ٢٦٥ جلد ٣والبنايه-نيزتعلق المغنى صفحه ١٦١ مى لكھاہے كم

ان ابا هريرـة كتب الى عمر رضى الله تعالى عنه يسئله عن الجمعة وهو بالبحرين فكتب اليهم ان جمعواحيث ما كنتمـ

لین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے حضرت عمر سے اجازت جمعہ پڑھنے کی طلب کی جس سے معلوم ہوا کہ افن سلطان شرط ہے در نہ ابو ہریرہ کا سوال کرنا غیب ہوتا ہے کیوں کہ بنجگا نہ نماز میں امیر سے کوئی نہیں بوچھتا جمعہ کے لئے بوچھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لئے افن سلطان شرط ہے ان میں یہ مشہور ہی تھا کہ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا ، تب ہی انہوں نے بوچھا، در نہ شہروں میں تو مامور بہ ہی تھا انہوں نے گوچھا، در نہ شہروں میں تو مامور بہ ہی تھا انہوں نے گوئی سے گذارہ کر سکتے تھے معلوم ہوا کہ ضرور آپ کا کے ساتھ تھا مع لشکر وہ گاؤں میں کیسے گذارہ کر سکتے تھے معلوم ہوا کہ ضرور آپ کا

Click For More Books

https://ataunnabi ابوالياس مجمرامام دين رضوي نزول شیر میں ہی رہا ہوگا ،سوال بھی شہر بحرین سے ہی ہے اور جواب میں بھی یہی ہوگا كه جهال شهر مين بوجعه يره الياكرو-عمر بن عبدالعزیز کاعدی کوخط لکھنااس کی بابت جوہرائقی صفحہ ۲۲۸ میں ہے - في سنده عبد الله ابن الوليد هو العدني ضعفه الساجي العنى اس كى سند مين عبدالله بن وليد باس كوساجى في في سند مين عبدالله بن وليد باس كوساجى في في الما ي يب التهذيب صفحه عطدا مي ب نقل الساجي ان ابن معين ضعفه اوراز دری نے یہم فی احادیث لکھاہے۔ ابوحاتم نے اس کو لا بحتج بهفر مایا ہے۔ علاوہ اس کے جو ہرائقی میں ہے: انه كتاب وان رايه ليس بحجة ــ تعنی بیکتاب ہے اس کارائے جمت نہیں اس طرح ہے۔ عینی شرح بخاری صفحه۲۶۵ میں۔ نیزاس می جعفربن برقان راوی ہے جس کوابن خزیمہ لا یحتج به کہتا۔ ديكھوميزانالاعتدال\_ دوسراابن عمر کا فتوی بھی ہمیں مفید ہے نہ آ پ کو کیوں کہ اس میں بھی ام شرط لكها مواہب پس ایسے وفت كل موضع له اميروں والى تعريف صادق ہو گی فہوالمرا ہاں آ پ کو قربیا لفظ نے دہوکا دیا ہوگا،مولانا قربیا اطلاق شہروں پر ہوا کرتا ہے دیکھوقر آن سور ممل ،حشر ، زخرف ان میں قربیکا اطلاق شہروں پر ہوا ہے۔ لے ایسابی اس کوحضرت انس رضی اللہ تعالی عند کی بابت دھوکہ لگ گیا ہے۔ سمجه لياب كه حضرت انس بهي زاويه مين جمعه يره هي بصره مين احيماا كريه ما ناجا

https://ataunnabi.blogspot.com/
آیات بیات **591**آیات بیات **591** 

توبتاؤ كه بية نكليف كيول اختيار كى بھى اپنے گاؤں بھى شېربھرە میں جمعہ پڑھتے يہاں تكليف نهوئي آتے جاتے باره يل سغر بوجاتا ہے يحلونه وانا يحرمونه عاما، نيزاكر بيمطلب لياجائة ولفظاحيان الايجمع مادق نبيس آسكا كيول كريهان ذكر مواكه بمعى جمعه يزهض بى نده تصي بحركس طرح تمهارا كبنا ميح مواجوتم كهتي موكه بمعى زاوبهمل يزمص بمص بصره مين مكر يزمصة ضرورزك نفرمائة حالانكه لايسجه معا صاف مطلب يبى ہے كہ بھى جمعہ يڑھتے ہى نہ تھے ميں نے تو لكھا تھا كہ حضرت انس ر النيز جوزاويد من ريخ تفي جمعه پرهة بهي نه، جب پرهة تو شهر من آتے اور يرصت جبكه زادبيبس ربت نه يزعت تم كولفظ قصرنے دهوكاديا ہے قصرے مرادشېر بھره ہے اور پھھمراد ہونہیں سکتا کیوں کہ وہاں کوئی برے کل نہیں تھے قصر کہتے ہی عمارتوں کو بیں ۔ دیکھوجامع اللغات ، رہی ہے بات کہ قصر کی اضافت ان کی طرف ہے اس کا بیہ مطلب ہے کہ بول ہی اصطلاح ہے جیسا کہ شجر مجرات کو جرانوالہ لا ہور سیالکوٹ وغیرہ بى شهر بيل مكر بهاراشهر جب كهاجائے كااس وقت مرادسيالكوٹ بى ہوگانه كه كهوگا نيز زاويه خود أيك چيز كو كہتے ہيں جيسا كه جامع اللغات ميں لكھا ہے تو كياوه ايك كھر كے كوشہ ميں جعه يرصة تنفى ببرحال ببي مطلب ب كرآب محمى بقره مين آتے جمعه يرصة جب نه آتے نہ پڑھتے اگر گاؤں میں فرض جمعہ ہوتا تو آپ مجی ترک نہ فرماتے۔

سبیل صفحه ۱۳ میں جومتر وک حدیثیں پیش کی گئی ہیں ان کے ساتھ ہی جو کچھ دار قطنی میں کھا ہوا ہے۔ دار قطنی میں کھا ہوا ہے جس کواس نے حذف کر دیا لکھا نہیں اب صرف میں وہی پیش کرتا ہوں اہل عقل خود سمجھ لیس سے کفلطی پر کون اور خائن کون ہے اور جو پچھ صحت ضعف کی بابت دار قطنی نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی دکھا تا ہوں و ھو ھذا ۔

الجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الااربعه يعنى

32

https://atapu abi.blogspot.com/ آيتيات

بالفرائن المدائن لايصح هذا عن الزهري -

جعدواجب بم برقربه براكر چدند بواس مل مكر جاريعن السے قربيد ميں جوشهر ے بیں سے بیز ہری سے بین زہری جس سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے مدیث تی ہے

اب دیکھوکہ سلیمان نے کتنی عبارت حذف کی خاص حدیث کے ساتھ ہی فيمل كماموا بكرقربيت مرادشهر بندكه برجيونا براكاؤل-

دومری مدیث:

الجمعة واجبة على كل قرية فيها امام وان لم يكونوا الا اربعة الوليد بن محمد الموقري متروك ولا يصح هذا عن الزهرى كل من رواه عنه متروك ـ

خوددار قطنی میں بی فیملہ ہے کہ جو چھز ہری نے امام عبداللدالدوستیہ سے روایت کیا ہے مسر متروک ہے جہنیں جبکدان حدیثوں کا دار قطنی نے جواب دے دیا مواے تواور جواب لکھنے کی کیاضرورت ہے؟

نیزاس کےخلاف مجے حدیث احتیاط صفحہ ۲۲ میں دیکھو! بیکہنا کہ اثر علی سے بیہ زياده ضعيف نبيس لغو ہے جيسے اس كی تھيج فركور ہے اس كى بھی تھيج دكھا ئيس تب مانا جاتا ہے وبیاخیالی بلاؤے سے سیری کب ہوسکتی ہے؟

حيراللدى اعمى تعليدي ميكهويا كدريا وعلى ضعيف هاورضعيف بيبتايا كداس كى سندمى جرمره منصورا درسعد جوبي وهشيعه ينفي بحلاتمهار ككصف سي كيا أرضعيف بهوسكتاب جرميه وعبدالرزاق ومثلهم كى بابت ميزان صفيه عا جلدا مي لكها مواب-كهاكران مدروايت ندلى جائة وين بى بندموجا تاب نيزخود تهذيب

https://ataunnabi.b آبوالیاس محرایام دین رضوی 593

التهذيب مين ان كوثفه لكها بواي

منصور بن معتمر بھی تقدہے ویکھوتقریب التہذیب صفحہ ٣١٣ التہذیب صفحہ ٣ ا٣ جلدا ، سعد بن عبيده بابت اسيخ آية لاتكفر بُوُ الطلوة والى بات كى جو يجهاس کے ساتھ ہی آ گے لکھا ہوا تھاوہ نہ لکھا ، مگرتمہاری جانے بلا بتم نے کاربوں کی طرح تقل کردیا،سعد کی بابتجو کچھابوحاتم کا قول ہے می*ں عرض کر تا ہو*ں وہ رہے۔

وقال ابو حاتم کان يري راي الحوارج ثم ترکه يکتب حديثه\_ کہا حاتم نے کہ پہلے اس کا خیال خارجیوں کی طرف تھا پھراس نے بیخیال جھوڑ دیااس کی حدیث لکھی جائے گی دیکھوتہذیب التہذیب صفحہ ۸ سے جلد سا۔

نیز ساتھ ہی اس کے ثقامت بیان کی گئی ہے پس ان کی نصف عبارت لکھ کر لوگول کودهو کا دیناروزروش کی طرح د کھادیا ہے اب بھی اگر کوئی اس کی مانی جائے تو اس کی بر میبی ہے رہا میاعتراض کہ میشیعہ ہیں اس کئے معتبر نہیں سواس کا جواب میہ ہے کہ اگران میں تشیع ہے تو بھی مصر نہیں۔

ويكهونهذيب صفحة ٩ جلدامين لكهامواب:

كه اگر شيعه اينے ند جب كى طرف نه بلاتا ہوتواس كى روايت رونه كى جائے گى، نيزتهذيب صفحه 4 جلير مين ابن عباس ي لكها بواج:

وليس بين اهل الحديث من ائمتنا خلاف أن الصدوق المتقن اذاكانت فيه بدعة ولم يكن يدعو اليها والاحتجاج بخبره جائز یعنی جارے اماموں اور اہل حدیثوں کا اس بات میں اختلاف نہیں کہ

سچاتقوی والا آ دمی اگر اس میں بدعت ہوتو وہ اس کی طرف بلاتا نہ ہوتو اس کی صدیث ہے دلیل بکڑنی جائز ہے۔

يس آب كا اس باعث كدان ميس تشبيع كضعيف كبتا باطل موامال مثل

https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بینات **594** ابوالیا س محرامام دین رضوی

بخاری کے اس اثر کی صحت ضرور ہوگی کیوں کہ بخاری میں بھی شیعہ راوی بہت ہیں ، سبيل صفحه ٢٨ من إهْبِطُو امِصُرّ اسه ينتيجه نكالنا كهجهال خربوز ، وبياز موں وہ شہر ہوتا ہے غلط ہے ایسا قرآن شریف میں ہر گزنہیں قرآن مجید فرقان حمید میں صرف ریہ بات ہے کہ جو پچھتم ما سنگتے ہووہ شہر میں جاؤ و ہاں سلے گا، نیز اتنی بڑی خلقت كالك جيوفي في سے گاؤں ميں گزرنہيں ہوسكتا،اس لئے مصرے جھوٹا گاؤں مرازنہيں برواشهرمراد ہے جہاں سے ہر چیزل سکے، جملہ کے منساسنگنٹم اس پرشاہدے مفصل جواب يمرد ماجائے گا،

سبيل صفحه ۲۵ تا ۴۰ کا جواب احتياط صفحه ۲ ۲۷ و ۵ ۵ و م ۵ و کيمو! سبيل صغيرا كاجواب احتياط صفحة الأميس ديجوا سبيل صغيه ١٨ كاجواب احتياط صفحه ٢٨ و٢٩ مين ديمهو! سبيل صفحه الهم كى قطع بريد عبارت كاجواب احتياط كے حاشيہ صفحه ٩ ميں

وہاں میں نے بروز جمعہ ظہر کا پڑھنا ثابت کیا تھا یمی اس کی بیش کردہ عبارت سے ظاہر ہے، جواس نے لکھانہیں وہو ہزا،

يصلى الامام بالناس الظهر

معنی امام لوگوں کوظیر برد صائے۔

ممحملكها كهرفات مين جمعه يزهنا خاصه حضرت كاتهاء

بمربي مى ككھائے:

كرجعة كى طرح دور كعتال يرهيان خطبه بهي يرهايس جمعه بي موا افسوس امام صاحب ابو بوسف محمد ، ما لك ، شافعي ، احمد اور اسحاق وغيره كهيس كمرقات مس جعزيس اورابن حزم كي قول مردود يمل كيااس وفت ندا بي حنيفه ندا بي

#### Click For More Books

https://ataunna آبوالیا س محرامام دین رضوی 595 یوسف نه محمد کا خیال کیاسپ کوترک کر کے ابن حزم کا قول مانا جس کوخود عینی نے ہی رو كرديا ہے۔ دیکھوعینی ہدا ہے صفحہ ۹۸۸ جلدا خودعینی نے لکھا ہے کہ ظهرعصريهان جمع كي جائين وينخفى الامام القراءة فيهما لانهماظهر وعصركما في سائر لیعنی امام آہستہ پڑھےظہرعصر میں قرائت دوسرے دنوں کی طرح (عرفات میں)خطبہاور دورکعت نماز تو خود ہے کون سادن ہوا بیا ہی کرنے کا حکم ہے تو کیا ہفتہ اتوار میں بھی ایباہی مع خطبہ نماز پڑھنے سے جمعہ ہی کہو گے۔ سبيل صفحه ۱۲۸ تا ۵۰ کاجواب احتياط صفحه ۲۵ تا ۵۳ مين ديمو! سبیل صفحہ ۵ کی عباوت کا جواب بھی وہی ہے جواحتیاط صفحہ ۲۵ و۳۲ کے حاشیہ اول میں ہے۔ سبيل صفحة ٥٦ كاجواب احتياط صفحه ٢٢ مين ديكهو! نیز ابن مسعود والی حدیث کی بابت ہم کہہ سکتے ہیں کہا گرخدا کومنظور ہوتاتو آپ کے ارادے کا وقوع ہوتا، یعنی تعدد جمعہ جائز ہوتا تو آپ اینے ارادہ کو پورا سلیمان کے استاد نے بھی شیعوں کی طرح جیسے وہ قصہ قرطاس سے خلافت بلانصل حضرت علی کی ثابت کرتے ہیں وبیاہی اس نے کیا۔ سبيل صفيه ۵ ميں بدعت كى فرمت كاجواب احتياط صفحه ٥ ميں ديھو! سبیل صفیہ ۵ میں جوظن کی بابت لکھا گیا ہے ،اس کا جواب احتیاط صفحہ ۲۸ تا ۲۹ میں دیکھو!

Click For More Books

بسبيل صفحه ۵۵ كاجواب احتياط صفحة ١٢ سطر بارال مين ويكهوء

https://ataunnabi.blogspot.com/ ابرالیاں کرایا مرین رسوی ت بیات

نیزصفی۵۵ میں لکھا کہ میں بارہ رکعت نماز پڑھتا ہوں، چار جعہ ہے پہلے چھ جمعہ کے بعدادر پہلے بیل صفی ۱۵ میں حدیث لکھ کریہ ٹابت کیا کہ حضور جمعہ پڑھ کر چھنہ پڑھتے مگر دورکعت وہ بھی گھر جس سے ٹابت ہوا کہ جمعہ کے بعد چھ رکعت پڑھ کرخود حضور علیہ الصلا ہ والسلام کا بے فرمان ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہوتا ہے۔

سبیل صفی ۱۲ میں است احتیاط صفی کا الما حظہ و، نیز حاشیہ صفی ۱۸ دیکھو

سبیل صفی ۱۲ میں حسن بن زیاد پر جرح کی اور یہ کہا کہ قنیہ کلکتہ والی میں

بجائے حسن کے حسن لکھا ہے وہ تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی ، کیا یہ بہیں ہوسکتا کہ قنیہ

کلکتہ میں بی حسن کو حسن لکھ دیا گیا ہو؟ تمہار ہے جیسے بھی لوگ ہیں جواصل کو بدل دینے

اور ہیں محدثوں کی تقلید سے حسن بن زیاد پر جرح کر دی جس سے تمہارا غیر مقلد ہوتا

بخو بی روشن ہوگیا، دشمنان امام اعظم کا پیتہ نہیں انہوں نے تو خود ابو صنیفہ پر بھی زبان

ورازی کی ہوئی ہے اورضعف کھے دیا ہے دیکھومیزان الاعتدال صفیہ ۹ حاشیہ صفی ۱۹۳۸۔

کیاان کے کہنے سے ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جھوڑ و گے ، ف سے الموصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جھوڑ و گا کہ بھی جو ابنا۔

نیز حسن بن زیاد کومیزان میں و کسان رئیسانی الفقه لکھا ہوائی لیعنی وہ فقہ میں سروارتھا، اگر حسن بن زیاد کی ذیادہ توثیق در کار ہوتو دیکھو حدالق الحنفیہ صفحہ کے اسطیع نولکشور۔

غرضيكه الل عقل بخوبی سمجھ سكتے بین كه سبل الغى رساله احتياط الظهر كا جواب مبيل الغى نے بيٹا بت كرديا كه احتياط الظهر لا جواب كتاب ہے۔
سليمان كى طرزح ناگى نے بھى اسپے زعم بیں احتياط الظهر كا جواب لكھا ،گر
اس مرى عامل بالقرآن والحد بيث نے بھى رساله ميں ظهر بعد الجمعہ كى ممانعت ميں كوئى

### Click For More Books

https://ataunnabi ابوالياس محمدامام دين رضوي آیت یا حدیث بین لکھی جس سے غیر مقلدوں کا لاجواب ہونا بھی تابت ہو گیا سوانے حدیث ابن عمر کے اور بچھ نہ لکھ سکا جس کا مسئلہ زیر بحث میں کوئی تعلق نہیں ہاں ہے اس ۔ شخص کے مقابلہ میں پیش کر سکتے ہیں جو جمعہ کے بعد جیار سنتوں کا قائل ہواور اس <u>۔</u> میہیں سنتوں کی نفی سے فرض واجب کی نفی سمجھ لینی ، مگر کمیا کریں می**توان** کم یرانی عادت ہے ہرجگہ تفی جنس میں ایسا ہی دھوکا کھایا کرتے ہیں یہیں سمجھتے کہ یہار صرف سنتوں کا ہی ذکر ہے،اور نہی اس کی جنسیں بھی ہوں گی اور انہیں دور کعت کے سو نفی بھی ہوگی ،اور میفی بھی ایک حد تک ہوگی اور وہ حد خود حدیث م**یں ندکور ہے ، لیخ** حَتْمي يَنْصَوِفَ ، يَعِنَى الفراف دوركعت يرضي تك السكة كم لا يصلي كالفظ جيها كمصديث كاصلومة لبجار الممشجد إلافي المسجدين فرض ہی مراد ہیں سنتیں انہیں حالا نکہ یہاں بھی صلوۃ اسم جنس ہے ای طر**ح وہاں بھی سنتی**ں بى مراد بونگى نەكەفرض واجىب جىياكە لا صىلو-ة بىعىد صىلوة العصر الىخە**مىن كل** نمازوں کی ممانعت نہیں، وبیا ہی حدیث ابن عمر رضی اللّٰد نعالی عنه میں کل نمازوں کی ممانعت نبیں بیتو مخالف بھی مانتا ہوگا کہ بعد جمعہ کے جودورکعت آپ نے گھریڑھیں! ہیں ، وہ سنتیں ہی تھیں اس لئے کتب حدیثوں میں اس کونوافل میں درج کیا گیا ہے ، نا گی نے خودا بنی کتاب صبخہ ۵ میں حدیث ابن عمر میں ان دور کعتوں کوسنتیں ہی لکھاہے ، اُ نیزحضور کا دستور فرائض کے سوا گھرنماز پڑھنا نوافل پرشاہدہے۔

یں ان تقریر سے ثابت ہوا کہ جمعہ کے بعد آپ دورکعت سنت کے سوائے

ا کیوں کہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گھر ہی پڑھتے جیسا کہ حدیث نثریف ابن عمر میں مصرح ہے۔

/https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بیات میران میران میرانام دین رضوی آیات بیات میران میران میرانام دین رضوی

دوسرى كوكى سنت مدير هت جس سے ثابت ہوا كه حديث:

إِذَاصَلِّي آحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَيْصَلِّي بَعُدَهَاارِبِعا ـرواهُ مَلْمُ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھائے تواسے جائے کہ اس كے بعد جار ركعت يرعے!

تواہے جائے کہاں کے بعد جار رکعت پڑھے، یس جارکعت سے نمازظہر عىمرادموكى،ومن انكر فعليه الدليل\_

سبيل صغير اسميل بياعتراض كهاحتياطي ندروا بي ندقضا نداعاده،

ا**س کاجواب بیہ ہے کہ ظہر بعد الجمعہ من وجہ ادا بھی ہے من وجہ قضاء بھی ہے** من وجداعاده بھی ہے ،محققانہ تقریر پرتوبینماز اواہے کیوں کہ سی آیت یا صدیث سے بی ہر گز تابت نہیں کہ جمعہ پڑھ کرظہرنہ پڑھویا جمعہ ہی ظہر کا بدلہ ہے اور بیامریفین ہے کہ ل جعدظہ فرض تھی ،اب بجز ولیل قطعی کے جواس کونع کرے کس طرح منع ہوسکتی ہے ، جب بيعليمه فرض موتى توبي بجراية وقت يرادا موكى، نيز مين اين كتاب احتياط صفی ساکے حاشیہ برحدیث مسلم سے بیٹابت کردکھایا ہے کہ حضور نے آئی زبان ورختان سے ميفر ماديا ہے كماكر جعد ديرے پر صاجائے (يعنى جعد كى شرط ميں اشتباه ہوجوونت ظہرے ) توتم دفت برنمازادا کرلیا کرو، الحمدللد حضورعلیہ الصلاق دالسلام کے فرمان سے تابت ہوگیا، کہ ظمیر جمعہ ادا ہے چونکہ جمعہ تنک دفت میں برد صاحاتا تھا، بعدہ ظبركا وقت تبيس ربتا تعاءاس التاس كايبليا واكرنا مامور بواء

نيزعندالخفاجب جعدكابل ادانه بواجوظهر كوساقط كرسكيه بتواس وجدس بحى ظېراداى بوگى ـ

مالایدمنه میں ہے:

بمائة نماز جمعه وسقوط ظهرا زمصلي جمعتش چزشرط است \_

https://ataunnabi. **599** ابوالیاس محرامام دین رضوی

كيم معركيني شهرك كه درال حاتم وقاضي باشديا نواح مصركه برائع حوائج اہل مصرمہا باشد....الخ ۔

جب سقوط الظهر کے لئے چھے چیزیں شرط ہوئیں جن میں سے ایک شہر بھی ہے جو آج من وجم منقور ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ریہ چھے چیزیں بی<mark>قینی کامل نہ</mark> ہوں جمعہ ظہر کوسا قط ہیں کرسکتا اگر ایک شرط میں بھی اشتباہ ہوجائے۔

یا مفقو د ہی ہوجائے تو ظہر ساقط نہ ہوگی ،جیسا کہ بچے مسلم سے دکھایا گیا ہے جوصرف جعد كوآخرونت يرصف مصطهر كايرهنامامور بمواليس معلوم بواكرآح كل يعجه اشتباه في المصر جمعه منقط ظهرند موااس لئے اسینے وقت برادا مو گی ند بوقت اشتباه في السهاء مثلا فچريا كرهے كاجو تھا يانى باس كسوااور يانى نہيں تواس صورت من صرف وضویے ہی رفع حدث نہ ہوگا بلکہ ساتھ ہی تیم بھی کرےگا۔

وسور الحمار والبغل مشكويتوضأبعدتيمم (تررح وقايي) · اليابى ساتهادا كرف في الجمعه كفرض وقى سے برى نهوكا جيسااى کا کیلے دضوکرنے سے صدت دورہیں ہوتا ایسا ہی اسکیے جمعہ پڑھنے سے فرض وقتی ادا نه ہو کا فائم ہم۔

اور تفنااس طرح كهار جمعه في موكياتو ظهر جوآخرظير كى نيت سے يوسى جاتی ہے وہ اس نماز کے قائم ہوجائے گی جوسب سے پیچھے اس سے ترک ہوتی ہے جيها كميس في احتياط صفحه ٥٥ ميل لكهاب اور قضابية اداجا تزب-

وَلَوْ نَوى ظُهُرَ الْوَقُتِ أَوْعَصُرَهُ يَجُوزُ بِنَا يَعَلَى أَنَّ الْقَضَا يَتِيَّةِ الْآدَلِمِ وَعَكُسُهُ مُجُمَعٌ عَلَيْهِ عِنُدَنَاالِح حاشيه بحرالرائل مكذافي المتاروالحيط والكيرى قضا کے تسلیم نہ کرنے کی بیروجہ بیان کی کمصلی تام بیس لیتا کہ بیس قلا**ں تما**ز

يره حتا ہوں۔

میں کہتاہوں کہ میسلمان کی اپنی کم جنی ہے، حاشیہ احتیاط صفحہ ۵۷ میں خود ہیہ کھا ہوا موجود ہے کہ آخر ظہر کی نیت کر ہے لیں اس نیت سے دہ مقرر ہوگی جونی اس پر آخر ظہر ہوگی وہی مراد ہوگی اگر بالفرض نہ بھی مقرر ہوتو عدم جواز کیوں کر ٹابت ہوا؟

نیز وہ شخص جس کی ایک نماز ترک ہوئی ہے اور وہ جا نتا نہیں کہ کون کی نماز مجھ سے ترک ہوئی ہے تو اس کو پانچوں نمازیں پڑھنے کا جو تھم ہوا جیسا کہ میس نے احتیاط صفحہ الا میں لکھا ہے تو تا کہ تو خود ما نتا ہے کہ ظہر جو ہے وہ کی جمعہ ہے۔ مس سے تہمار احتیاط میں جہ سے کہ دونمازیں نہیں ایک بی نماز ہے جس اکہ طبر جو ہے وہ کی جمعہ ہے جس سے تہمار اس جب کہ دونمازیں نہیں ایک بی نماز ہے جیسا کہ تو نے تذکرہ صفحہ میں کھا ہے لیں جب ایک بی نماز ہوئی تو اس کا ناتھ ادا ہونے سے اعادہ ضروری ہوگا' کما قال لیں جب ایک بی نماز ہوئی تو اس کا ناتھ ادا ہونے سے اعادہ ضروری ہوگا' کما قال ایشنے عبد الحق فی احت المعات تحت تولہ علیہ الصلا قوالسلام:

إِرْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ..... الحديث

که مرادازننی صلوة نفی کمال است بدلیل آ نکه در آخرای حدیث بروایت ای داؤ د، ترندی و نسانی آ مده است که آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرمود چول تمام کردی این راتمام شدنماز تو و آنچه نقصان کردی از ان نقصان کردی از نماز خود و این نشان وجوب بخت اسبت که فیصل به آن ناقص و ناتمام بود پس معلوم شد که امر باعادهٔ نماز آن مراورا از برائ آن بود تا به کراست و نقصان و اقع شود نه بهجت آ نکه باطل و معدم بودالی مکذافی المرقات،

ایبای جمعہ جب ناقص ادا ہوا جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں کہ جمعہ باشرا لط ایسانی جمعہ جمعہ باشرا لط ادام مقط ظہر ہے جب شرا لط میں سے کوئی شرط مفقود ہویا وہ مختلف فیہ ہوتو جمعہ اداناتص ہوگا تو جب اداج عدناتص ہوا تو ضروری ہوا کہ اس کا اعادہ کیا جائے۔

رى بيربات كربيص جعداعاده كياجائ ياند؟

41

/https://ataunnabi.blogspot.com آیات بینات **601** ابوالیای محمراهام دین رضوی

اس کا جواب ہے کہ اس ہیئت پراگر نقص رفع ہوسکتا ہے تو اس طرح پڑھے ورنہ ظہر پڑھے ایہ بات ہے بات پوشیدہ نہیں ہے کہ خواہ چار وفعہ جمعہ پڑھا جائے نقص رفع نہ ہوگا، وہ ایسا ہوگیا جیسا کسی نے نچر کے جوشھے پانی سے چار دفع وضو کیا ہیں نقص جعد تب ہی رفع ہوگا جبکہ ظہر پڑھی جائے گی۔فافہم ۱۲

### أخرى فيصله

حضرت جناب مولا تا مولوی صوفی مهر علی شاه صاحب گواژه شریف والے نے جو پچھ مسئلہ ظہر بعد الجمعہ ودیگر مسائل متنازعہ فیہ میں فیصلہ دیا ہے وہ معہ سوالات یہاں درج کرتا ہوں، تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ سلیمان اپنے بیرومرشد کا بھی بے فرمان ہے بلکہ ان کو برا کہتا ہے، کیوں کہ وہ احتیاطی کو جائز سیجھتے ہیں نیز ندائے یارسول اللہ وتوسل انبیاء واولیاء واستعانت واستمد ادا نبیاء واولیاء وغیرہ وساع موتی یا شخ عبد القادر هیئاللہ کہنا ان کو وہ جائز فرماتے ہیں اور بیہ جائز رکھنے والے کو کا فرومشرک و بدعتی کے الفاظ سے یادکرتا ہے وہ فتوی جو ایک ثالث کی طرف سے استفتاء تھا ہے۔

ســــوال

بسم الثدالرحمن الرحيم

حضرت مولا ناومقتدا ناسلمكم الله تعالى

منبع فیوض رحمانی مخزن اسراریز دانی واقف رموز حقیقت ماہراسرار شریعت السلام علیم ورحمة الله! کے بعد التماس میہ ہے کہ کیا حضور سرایا تورکوایک تکلیف دینا ہے اگر از راہ کرم وعنایت آپ اس تکلیف کو گوارہ فرما کیں تو عنایت خسر وانہ سے بعید نہیں ہے۔

Click For More Books

/https://ataunnabi.blogspot.com آیات بینات **602** ابوالیا *کار*مام دین رضوی

ہمارے بیہاں دواہل علم ہیں چند مسائل میں سخت اختلاف ہے ایک مولوی امام الدین صاحب حنی قادری جومولا نا احمد رضا خان ہریلوی کے سندیا فتہ اور خلیفہ مجاز ہیں دوسرے مولوی سلیمان صاحب چشتی حنی جوایتے آپ کو جناب کا مرید ظاہر کرتے ہیں دوسرے مولوی سلیمان صاحب چشتی حنی جوایتے آپ کو جناب کا مرید ظاہر کرتے ہیں دوسرے مرادی سے۔

(۱) (۱) تصور شیخ (۲) یارسول الله کهنا (۳) یا شیخ عبد القادر شیئا لله کا برُ صنا (۴) استعانت واستمد ادازادلیاء وانبیاء (۵) ذکرالله جوسانس تھینینے کے ساتھ صراحة نقشبندىيە ميں معمول ہے، ان امور خمسه كومولوى امام الدين صاحب جائز فرماتے بین، لیکن مولوی سلیمان صاحب شرک وحرام بت پرستی اور نگمی حرکت وغیره کہتے ہیں۔ (۲) کیم بعد جمعه مولوی امام الدین بسبب اشتباه فی المصر تعدد جمعه حسب تحریر علامه شامی وابن الهام وعالمگیری وغیر ہم احتیاط ظهر کا پڑھنا بعد جمعه ضروری مجھتے ہیں ، لیکن مولوی سلیمان صاحب اس کو بدعت اور حرام اور ایجا دفرقه معتز له فر ماتے ہیں۔ (۳) ساع موتی مولوی امام الدین صاحب ساع موتی کے قائل ہیں اور مولوی سليمان سخت انكاركرت بين ،ان مسائل كواكر چه جناب كي تصنيف لطيف اعلاء كلمة الله کافی ہے اور اکثر مسائل اس میں حل ہوجاتے ہیں لیکن ہمارے احباب کا منشابیہ ہے کہ مختصرطور يرحضرت اقدس ان امورمستفسرہ كى نسبت اس عريضہ كے جواب بيس اپنی مبارک رائے ظاہر فرمادیں کیوں کہ ہم نے اس اختلاف کور فع کرنے کے لئے جناب كوحكم مقرركيا ہے جناب كا فيصله انشاء الله سب كومنظور ہوگا، بہترتو بيہ ہے كه ہرايك مسئله كاعلىحده جواب مواگراس قدر آب نكليف گواره نه فرماسكيس تو امورمنتفسره كي نسبت ایک ہی جوازیاعدم جواز تحریفر ماکرخاکسارکومزیدمسنون فرماکیں گے، والسلام! 11جمادى اولى استسا<u>م</u>

43

آيات بينات

جــــواب

(نقل مطابق اصل)

وعليكم السلام ورحمة اللدو بركانته

ا) مولوی امام الدین صاحب کا قول مطابق عقیده صوفیه کرام علیم الرضوان ہے، اور میری رائے بھی یہی ہے ، مگر فرق بین ہے امور ذیل میں، ذکر اللی حسب مرایت کتب اور اولیا علیم الصلا ہ والسلام مرایت کتب اور ولیا علیم الصلا ہ والسلام کامعمول چلا آیا ہے، بخلاف وعوات باقیہ کہ وہ احیانا شوقیہ طور پر یاعلی سبیل الوسل والاستمداد فی حصول موجبات القرب وغیرہ جائز سمجھے گئے ہیں والسلام۔ میرعلی شاہ بقلم خوداز گواڑہ والاستمداد فی حصول موجبات القرب وغیرہ جائز سمجھے گئے ہیں والسلام۔

۲) اس ملک میں ظہر بعد الجمعہ ضرور بڑھنی چاہئے اور جو کچھ حضرت مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولوی امام الکرنین صاحب نے تحریر فرمایا ہے تیج اور درست ہے۔

خاکسار سیدنو راللہ شاہ سیالکوئی

س) احتیاط الظہر بوقت اشتباہ فی المصر ضروری ہے ،میال سلیمان کا رسالہ مطابق ند ہب خفی کے ہیں ہے بلکہ اس سے غیر مقلدیت مترشح ہے۔
الفقیر السید فتح علی شاہ نفوی حفی قادری رضوی من مقام کھر وید من مضافات شہر سیالکوٹ من مقام کھر وید من مضافات شہر سیالکوٹ بقلم خود سید فتح علی شاہ صاحب

44

/https://ataunnabi.blogspot.com/ آیات بینات **604** 

### تقريظ

مولا نامولوى محكد تشريف صاحب كونلي لو بإرال

(۱) سلیمان کھوگوی نے اینے رسالہ میں ہرایک مبحث کو برخلاف نمرہب حنفیہ

طے کیا ہے، اس پر تعجب ہے کہ اپنے آپ کومقلد حنفی لکھتا ہے۔

(۲) نماز جمعہ کو ہر جگہ فرض کہتا ہے ریجی ند ہب حنفی کے برخلاف ہے۔

(m) شرط مصر وسلطان کو ایجاد روافض لکھتا ہے جو سراسر حنفی ندہب کے مخالف

ے۔

ندحب کے برخلاف ہے۔

(۵) امیروقاضی جومصر کی تعریف ظاہرالرویۃ میں ملحوظ ہے اس سے چوکیداراور

تمبردارمرادلیتاہے جوسراسر ندہب حنی کے خلاف ہے۔

(۲) بونت اشتباه فی المصر احتیاط الظهر منع لکھتا ہے، جو مذہب حنفی کے خلاف

ہے۔اس کئے اس کی کتاب اس قابل نہیں کہ اس کا جواب لکھنے میں وقت ضائع کیا

جائے ای لئے آج تک جواب میں تاخیر کی گئی ، گراحباب کے مجبور کرنے کے سبب

برا درم مولوی امام الدین صاحب نے اس کے اغلاط ظاہر کرنے کے لئے چنداوراق

لکھے ہیں، جن کےمطالعہ سے ہرمنصف مزاج کوسلیمان کی حفیت روش ہوجائے گی،

اورمعلوم ہوجائے گا کہاس کو وہ کتاب رسالہ احتیاط النظیمر کا مکمل جواب نہیں ، واللہ اعلم

إلصواب\_

ابو بوسف محمرشريف عفاالتدعنه

**4**5 `

- بسم الثدالرح<sup>ا</sup>ن الرحيم

رسالہ سمی آیات بینات اول ہے آخرتک دیکھا فاصل مصنف نے بہ کمال شخفیق اور تد قیق ان شہات کو جومولف مبیل النجات نے تحریر کئے ہیں، رفع کیا ہے اور ظہر بعد الجمعہ کومطابق مذہب حنفیہ باحسن وجہ ثابت کیا ہے۔

جزاه الله عناوعن سائر المسلمين ابونجمود محمد مسعود حنی نقشبندی چونڈی ابونجمود محمد مسعود حنی نقشبندی چونڈی

#### سوالات جواب طلب ازغير مقلدين

(۱) نماز جمعه عین ظهر ہے، یاغیرظهر،اگرعین ظهر ہے تواس میں تخلیف کیوں ہے ؟ جمعہ دورکعت ظہر چاررکعت،ظهر میں قرائت آ ہتہ جمعہ میں اونجی جمعہ سفر میں معاف ظهر نہیں ،ظہرا کیلے درست جمعہ نہیں امن برحکم ظهر کیوں نہیں اگر غیرظهر ہے تو ناشخ ظہر بیان فر مائنس۔

(۲) صلوات خمسه روزمره هرمومن پرفرض ہیں یانہیں اگرفرض ہیں تو کتنی رکعت؟

(٣) بانج نمازیں پہلے فرض ہوئیں یا جمعہ،اگرصلوات خسبہ پہلے فرض ہوئیں تو

بروز جمعہ ترک ظہر کے لئے کون می دلیل ہے؟ اگر جمعہ پہلے فرض ہواہے تو قبل از

فرضيت صلوات خمسه آب صلى الله عليه وآله وسلم كهال جعداد اكرتے منے؟ الليم يراحة

· تصے یا جماعت کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے والے کون تصے اور مکہ شریف میں

كيون نه آب نے جمعه پڑھا، نيز بھرظهراور جمعه دونوں برحال فرض رہيں گي يانہ؟

(۳) بروز جمعه ظهر فرض ہے یا جمعه اگرظهر فرض ہے تو کتنی رکعت ،اگر جمعه فرض ہے

توجس كونه ملے وہ كيا كرے؟ جمعه پڑھے يا ظہر،اگر جمعه پڑھے تو دليل بيان كريں اگر

ظهر پر مصنو کیوں؟اس روز تواس پر جمعه بی فرض تھانہ کہ ظہر۔

(۵) نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے، فیوَلُّوُ اوُ جُوْهَکُمُ شَطُو َ اُکِ خَطِیمِ (۵)

وورکعت کے قائم مقام ہے تو اس میں توجہ بہ قبلہ کیوں نہیں ،اگرنمازمشرق کی طرف منہ کرکے پڑھی جائے تو کیاا داہوجائے گی ؟

- (۲) نصف خطبه اگرتزک ہوجائے تو بعد سلام امام ایک رکعت قضاکی جائے یا ایک رکعت جمعہ کی بانے والا بعد سلام امام تین رکعت قضا کرے یانہ؟
- (2) جماعت ظہر میں ایک رکعت پانے والا بعد سلام امام تین رکعت قضا کرے یا نہ؟
- (۸) جعد مشروط برشرا لطادا ہے یا ہیں اگر ہے تو ایک شرط کے مفقود ہونے پر جمعہ ادا ہوگا یا نہ فرض وقتی سے بری الذمہ ہوگا یانہ اگر مشروط نہیں توجعہ اکیلے پڑھے گا، جا ہے آبادی میں یاکسی سواری پر ہویا کشتی میں جمعہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
- (9) جسم معرمیں جمعہ ہو چکا ہوو ہاں چندا وی آئیں تو کیا پڑھیں ظہر پڑھیں یا جمعہ اذان وا قامت سے پڑھیں یا نہیں؟

#### نوٹ:

منکرین ظہر بعد الجمعۃ کوعمو ما اور غیر مقلدین کوخصوصا لا زم ہے کہ ہر ایک سوال کا جواب قرآن وحدیث سے سے دیں ورندا ہے کام سے بازآ کیں اور ظہر بعد جمعہ پڑھنی شروع کردیں!

#### نوٹ:

مت گذرگی ہے میں نے بدرسالداندر پریس میں طبع کے لئے دیا ہواتھا
وہاں مت مزید کا پیال کھی ہوئی پڑی رہیں زیادہ دیر کی وجہ سے وہ پھر پر بھی نہ لگ
سکیس، بعدہ وہاں سے اصل کتاب لے کر پھر قومی پریس پر طبع کے لئے دیں انے
عرصے میں یہ بھی من لیا کہ سلیمان فوت ہوگیا ہے افسوس! صدافسوس کہ وہ زندہ نہ رہا

os://ataunnabi.blogs ابوالباس محرامام دين رضوي اب اس كمعاونين مخاطب مجهج جائين، وَالسَّكامُ عَلَى مَنِ اتَّبِعَ الْهُلاَّى . مجصاخي مولانا مولوى عاجي محمر شريف صاحب كي تقريظ كيساته يوراا تفاق ہے، علیم خادم علی۔ محدامام الدين حنفي قادري رضوي كونلى لو بارال سيالكوث (1)ظهرتبير بيان فر (r) پروز جمع بقياج (4)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari